WWW.PAKSBEETY.COM



Online Library For Pakistan

WWW.PAKSEGETY.GOM

SECTION

Online Library For Pakistan

WWW.PAKSOCIETY.COM

wwwalalkoofetkeom

## هرگهرکیلئ



جلد 38 شاره 10 £20016 251 يت-/60/دي

سردارمحمول سردارطاهرمحمود تسنيم طاهر العطارق فحريم محمولا

فوريه شفيق

سردار طارق محمود

آرث النشاديزالات : ( كاهف كوريجه ماللته جيالل

0300-2447249 افرازعلى لارثن 0300-4214400

الب مديرات:

اشتهارات:







## WWW. Talksoefelykeom



قار مین کرام! اکتوبر 2016ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔ 8 جولائی کو بربان وانی کی شہادت نے مقبوضہ شمیریس جاری آزادی کی تحریب میں ایک نی جان بیدا کردی ہے۔مغبوضہ ریاست میں سوسے زائد افراد کی شہادت۔ ہزاروں افراد کے بیلٹ كول سے نابينا اورمعذور ہونے كے باوجود تعميرى عوام جس طرح كھرول سے تكل كر آزادى كے نحرے لگارہے ہیں۔اس پراس تحریک کے لئے بھی انتفاضہ کالفظ ٹھیک طور پراستعال کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم پاکستان نے اتوام متحدہ کی جزل آسلی ہے اپنے جالیہ خطاب میں سئلہ تشمیر پر پاکستانی موقف جس طرح موثر انداز میں پیش کیا اور مسئلہ تشمیر پر عالمی تنمیر کو جنھوڑنے کی جو کوشش کی ہے وہ قابل تحسین ہے انہوں نے عالمی برادری پر بجاطور پر واضح کیا کہ مسئلہ کشمیرے عل کے بغیر پاک بھارت تعلقات معمول پڑہیں آئیتے ۔انہوں نے مسئلہ کشمیرے حل کے بھارت کو بنجیدہ ندا کرات کی چیش کش کی لیکن کیا کیا جائے کہ مندوستان کی حکومت نے پورے خطے کے امن کوتہدو بالا کیا ہوا ہے۔ مودی جی نے پورے ہندوستان میں فرت کی آگ لگار تھی ہے۔ جس کے شعلے پورے خطے کھلسا رے ہیں۔مودی کی انتہا پندانہ پالیسوں کی وجہ سے اس وقت خطے پر جنگ کے بادل منڈ لارے ہیں کین مودی جی کو سجھ لینا جا ہے کہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے۔ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلوں کے حل جنگ کے بعد بھی ندا کرات کے ذریعے ہی نکلتے ہیں۔ اس شارے میں:۔ ایک دین حنا کے ساتھ میں سحرش بانواسے روز وشب کے ساتھ، طیبہ ہاتی اور فلک ارم ذاکر کے ممل ناول بحسین اخر ،سندس جبیں اور در حمن کے ناولث ،مصباح علی سید ، ماراؤ ،حنا اصغر فرزانه حبيب اورسياس كل كافساني ناياب جيلاني كاسليك وارناول كےعلاوہ حناكے بھى مستقل سليكے شامل ہيں.

آپ کی آ را کا ختظر دارطابر کود WPAI(SOCTETY.COM





ہے تیری ذات میں اسوۃ سب کے لئے او ہے اسوۃ حسن تھے یہ لاکھوں سلام

دل رفتہ جمال ہے اس ذوالجلال کا مجمع جمع صفات و کمال کا

تو ہے ختم الرسل تو ہے خیر البشر تو ہے نور البشر تھے یہ لاکھوں سلام ادارک کو سے ذات مقدس میں دخل کیا ادھر نہیں گزار گمان و خیال کا

تو ہے شفیح الأم تو ہے بحر كرم تو ہے اير كرم تھھ پہ لاكھوں سلام

جرت سے عارفوں کو نہیں راہ معرفت عال اور کھے ہے یاں ابنوں کے حال و قال کا

تو امام الرسل ہر دوارض و ساء تو حبیب خدا تجھ پہ لاکھوں سلام

ہے قسمت زمین و فلک سے غرض عمود جلوہ وگر نہ سب میں ہے اس کے جمال کا

تو ہے شہر علم تو ہے فخر البشر تو ہے بر عام تھ یہ لاکھوں سلام مرنے کا بھی خیال رہے میر گر کھنے ہے اثنیاق جان جہاں کے وصال کا

کیوں نہ تھے یہ فدا ہو دل و جال مری تو ہے جان منیر تجے یہ لاکھوں سلام

منيرعاكم

ميرتق مير

WW2016 Part Spice TETY.COM

حقوق العباد ير برترى عاصل باس لئے وہ نماز، روزه کا کچھاہتمام کر کیتے ہیں، کیکن حقوق العباد کی ممبداشت نہیں کرتے جس کے نتیجہ میں عدل واحسان كافقدان موجاتا ب اورمعاشره نفاق ، انتشار ، عدم اطمينان اور تذيذب كاشكار مو جاتا ہے، حقوق اللہ میں کوتا بی تو شاید اللہ تعالی ک رحیمی و کریمی کے تقبیل عفود در گزر کی جہ سے معاف ہو جائے کیکن حقوق العباد یعنی حقوق انسانی کے سليل ميس كي جانے والے كنا مول كى اللہ تعالى ے معافی کی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ بندے کا گناه توبنده بی معاف کرسکاے،

الخضرت ملى الله عليه وآله وملم في اى حوالے سے فرمایا۔ "کیا جانتے ہو مقلس کون ہوتا ہے؟"

محابر كرام رضى الله تعالى عندف عرض كيا-"جس کے پاس درہم ودینارندہوں۔" حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا\_ وونہیں! مفلس وہ ہے جوآخرت میں اس حال میں ہوجائے گا کہاس کے پاس تماز بھی ہو گ،روزه بھی ہوگا، زکوۃ بھی اوا کی ہوگی اور ج بھی کرلیا ہوگا مگر دو گناہ جولوگوں کو گالیاں دے كر، فيبت كرك ياكسى فردكاحق ماركر مفادا شمايا ہوگا، وہ اے کیے جنت میں جانے دے گا،جن كاحل مارا موكا وہ اس كى نيكياں لے كر جائيں مے اور اگر تیکیاں جیس کی ہوں کی تو اس پر لوگوں كے كناه وال ديے جائيں كے اور وہ جہم كا اید حن ہے گا۔ ای دیہ ہے حس انسانیت خمر

### دائره حقوق الثداور حقوق العباد

حقوق الله اور حقوق العباد كوكى أيك دوسرے سے کئے ہوئے یا علیحدہ تبین میں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مر بوط اور پوست ہیں، ایک کی ادا لیکی سے دوسرے کی بھی ادا لیکی ہو جاتی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کا تھم چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس کی ادائیگی سے اللہ کے تھم کی ادا لیکی ہوگی اور اس طرح حقوق اللہ کے زمرے میں آئے کی اور بیعبادت شار ہوتی ہے، حضور صلی الله علیه وآله دسکم کاارشاد ہے۔ "رائے سے تکلیف دو چیز بٹانا مجی نیکی

راسته مين برا پتر چونکه محلوق خدا کو تکليف دیتا ہے اس لئے اس کے مثالے کو بھی حقوق اللہ کی اوا لیکی سے متصور کر کے نیکی مانا جائے گا۔ حقوق الله ميس مندرجه ذيل الهم پيلوول ير ایمان لانا ضروری ہے۔ ا\_توحيد بارى تعالى ٢\_ قيام صلوة يا عبادت ٣\_ادا يكى زكوة ٣ \_ اجتمام صام ۵\_ادا لیکی مناسک ج ٧\_ امر بالعروف ونمي عن المنكر بإجهاد الله تعالى في اليي ترتيب من حقوق العبادكو ایے حقوق کی نسبت زیارہ اہمیت دی ہے، عام لوكول من علوائل يائي جائي ہے كو عو ف الله كو

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الانام هنرت وسلى الله عليه وآله وسلم فريات شيخ كه بيزه چزه كرنيكيال كيا كرواور بمي بمي نيكي كو من الله الله الله الله الرواور بمي بمي نيكي كو

حقوق العباد پراللہ تعالیٰ کا زوراس کے بھی انسان کو نقصان ہوتا ہے، عدل و تو ازن برقرار انسان کو نقصان ہوتا ہے، عدل و تو ازن برقرار انہیں رہتا بھی بھیلا ہے اور عفووا حسان سکرتا ہے، اخوت و مساوات ختم ہوتی ہے اور ظاہر ہے ایسا اخوت و مساوات ختم ہوتی ہے اور ظاہر ہے ایسا باحول جہنم سے کم نہیں ہے، اس لئے انسان کی جانت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیاء کرام مبعوث فر مائے جن کا کام تذکید فس اور حکمت کی مبعوث فر مائے جن کا کام تذکید فس اور حکمت کی مبعوث فر مائے جن کا کام تذکید فس اور حکمت کی مبعوث فر مائے جن کا کام تذکید فس اور حکمت کی مبعوث فر مائے جن کا کام تذکید فس اور حکمت کی و مد دار یوں کے حوالے کے فرائض خلافت کی ذمہ دار یوں کے حوالے رسلم کا بید فرمان حقوق اللہ اور حقوق العباد کے والے بھی تعلق اور نجات اخروی میں ان کی انہیت کو بھی تعاق اور نجات اخروی میں ان کی انہیت کو بھی واسے کر دیتا ہے۔

جنت ميس لے جانے دالے اعمال

حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ آنخضرت محرصلی الله علیہ وآلد وسلم نے فرمایا۔

" بنت میں لے جانے والے اعمال سے

الله كى عبادت السے خلوص سے كروكہ الله كے سوانہ صرف بيكہ كے سوانہ صرف بيكہ كى غيركى عبادت نہ كرو بلكہ الله كى جوعبادت فيركا شائبہ تك نہ ہو، خالصتاً الله كى عبادت ہو اور الله كى خوشنودى كے لئے ہو، نماز قائم كرو، ذكوۃ اداكرو اور رشتہ داروں سے ميل جول اور حسن سلوك كرو۔ "

ایک اور ارشاد میں آپ صلی الله علیه وآله م نے فرمایا۔

وسلم نے قرمایا۔
''ایک مخص لمباسفر کرکے غبار میں اٹا ہوا
آتا ہے اور آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کرر بی ربی
کہتا ہے، دعا کرتا ہے مگراس کا کھانا، پینا،لباس
اورنشو و فماسی حرام کی کمائی سے ہے تو اس کی دعا
کہاں قبول ہوگ۔''

نیکی کیاہے

حضرت وابصد ابن معبدرضی الله تعالی عند فرماتے بیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی الله علیہ وآلدوسلم نے مجھے فرمایا۔ "" تم پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے؟ اور گناہ کیا؟"

بیں نے عرض کیا۔ ''ہاں۔'' حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹکلیوں کو اٹھا کراور میرے سینہ پر مارکر فرمایا۔ ''اسٹرآسہ سے دریافت کر راسنے دل

"ایخ آپ نے دریافت کر، ایخ دل دریافت کرو" محوز یا

''نیکی وہ ہے جس سے انسان خود مطمئن ہو جائے ادراس کے دل کواطمینان ہو جائے اور گناہ وہ ہے جس سے انسان کاخمیر خلش محسوں کرے اور جس سے اس کے سینہ میں شک پیدا ہو ایر بیں ''

جائے۔ جب ایک مخص کی دوسر مے مخص کے حقوق پر دست درازی کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی حفاظت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اگر وہ کی کی جان لیتا

منا ( ) اکتوبر 2016

## مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

رشتہ داروں کوڈراؤ'' لو آنخضرت مخصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کرفر مایا۔

''اے گروہ قرایش! اپنی جانوں کو (جہنم سے) بچالو، ہیں تم کوعذاب البی سے ذرا بھی بچا نہ سکوں گا۔'' پھر آپ نے نام لے لے کر بنی عبد مناف، حضرت عباس بن عبد المطلب اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنبما سے کہا۔ پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنبما سے کہا۔ میں آپ کو اللہ کی گرفت سے ذرا بھی نہ بچا سکوں گا۔'' پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بٹنی سے کہا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه

عروی ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اکرم سلی
الله علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہے جبرت کی اجازت
طلب کی تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

"نادان جبرت بہت مشکل کام ہے تم اگر سمندروں کے اس یار رہتے ہوئے بھی نیک ممل
کرو گے تو الله تعالی تمہار ہے کی عمل کو ضائع نہیں
کرے گا اور اس کا اجرتم کوئل کررہے گا۔ "آپ
سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا۔

"کراتم ہارے یاس اونٹ جیس اور کیاتم ان
کی ذکوۃ اداکرتے ہو؟" اس نے عرض کیا۔

کی ذکوۃ اداکرتے ہو؟" اس نے عرض کیا۔

کی ذکوۃ اداکرتے ہو؟" اس نے عرض کیا۔

کی ذکوۃ اداکر تے ہو؟" اس نے عرض کیا۔

"ہاں!" آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

"ہاں!" آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

" تو پرزکوۃ اداکرتے رہو۔" معرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا۔ ''جبتم میں سے کوئی بستر پر جانے گھے تو تو اے جاہے کہ پہلے بستر کو جھاڑ لے، اسے بیس معلوم کدان کے پیچھاس پر کیا چیڑ آئی پھر کیے ہے آوال کی جان لیے کی جاتی ہے، آگروہ کی گا
تہت لگا کر بے عزتی کرتا ہے تو وہ بہیشہ کے
لئے غیر معتبر تھبر جاتا ہے، ای طرح کوئی محفوظ
مال چراتا ہے تو کویاوہ اپنے بھائی کا حق مار کرجرم
کا مرتکب ہو جاتا ہے، غرضیکہ یہ سارے جرائم
ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے خلاف ہوتے
ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خالق متاثر ہوئے بغیر
ہیں او اس سے بندوں کا خالق متاثر ہوئے بغیر
ہیں رہتا، چنانچہ ای وجہ سے اس نے معاشر سے
میں ایسے لوگوں کی سرکوئی کے لئے صدود کا تعین کر
میں ایسے لوگوں کی سرکوئی کے لئے صدود کا تعین کر
میں ایسے جو قرآن و صدیت میں بیان کر دی گئی

حقوق نفس

نفس ہے مرادانسانی جان ہے جو کہ خصیت انسانی کی تمام ظاہری دباطنی کیفیات پر محیط ہے، لہذائفس کے حقوق جیں، آنخضرت جہم اور اس کی روح کے حقوق جیں، آنخضرت مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے فرمایا۔ " بے شک تیری جان کا تجھ پر حق ہے، تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری آنھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔"

قرآن مجید میں ارشادہے۔
''اللہ تعالی کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ
اس طافت کے مطابق اس کے لئے وہی کچھ ہے
جو اس نے کمایا اور اس پر وہی ہے جو اس نے
کیا۔'' (البقرہ۔'ا)

اور قرآن مجید میں ایک جگداور ارشاد ہے۔ ''اپنی جانوں اور اپنے اہل خانہ کی جانوں کوآگ سے بچاؤ۔''

حضرت آبو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے سورۃ شعراء ک آیت ۱۲۳ تازل فرمائی کہ ''اپنے قریب ترین

منا (10) التوبر 2016

الله تعالی اس کے لئے مبرآسان کر دیتا ہے اور کسی کوکوئی عطائے البی مبر سے زیادہ بہتر اور وسعت والی نہیں ملی۔" ( بخاری ۸:۲۵ )

حياء

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے مردی ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''حیاء صرف محلائی لاتی ہے۔'' ( بخاری 22:4۸ )

ديور سے يرده

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے
مردی ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا۔
"عورتوں کے پاس جانے سے خود کو بچاؤ۔"
ایک انعماری نے دریافت کیا۔
"یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم! دیور
کے بارے میں کیا تھم ہے؟"
آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم! منظیہ والہ وسلم!
دیورتو موت ہے۔" (بخاری کا ۱:۱۱)
"دیورتو موت ہے۔" (بخاری کا ۱:۱۱)

صدقه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''جب کوئی مخص اپنی پاک کمائی میں سے ایک مجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے بوھاتا ہے جتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مشل ہو جاتا ہے۔'' (بخاری ۲۳:۹۷)

محمروالول برخرج

اے میرے مالک! میں تیرے ہی ام ہے اپنا پہلوبستر پر کھر ہاہوں اور تیرائی نام لے کرا ہے بستر سے اٹھاؤں گا، اگر اس دوران تو میری روح قبض کر ہے تو اس پر رحم فرمائیواور اگر تو اسے آزاد رکھے تو اس کی اس طرح حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما تا ہے۔'' مسافر کے لئے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ آمخضرت محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زفراں

و المسان کھانے ، پینے اور سونے سے محروم رہتا سے انسان کھانے ، پینے اور سونے سے محروم رہتا ہے اس لئے مسافر کو جا ہے کہ وہ اپنے کام سے قار فی ہوتے ہی اپنے اہل وعیال کے پاس مینجے میں جلدی کرے۔'' ( بخاری ۱۹:۲۲)

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے مردی ہے کہ رسول اکرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا۔

''سوتے وقت اپنے کھروں ٹیں آگ جلتی نہ چھوڑ و۔'' ( بخاری ۲۹:۷۹)

سوال شاكرنا

حضرت ابوسعید خدری سے مردی ہے کہ
انسار میں سے چندلوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے پچھ طلب کیا آپ نے ابیس
دے دیا، انہون نے پھر مانگا آپ نے پجرعطا
فرمایا حی کہ جو پچھ آپ کے پاس موجود تھا سب
ختم ہوگیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا۔
دمیرے ماں جو مال ہوتا ہے، میں اس
کے دیے میں در نیے نہیں کرتا اور تم سے بچا کرنہیں
رکھتا لیکن جو تفس سوال کرنے سے باز رہتا ہے،

2010 (11)

حضرت عبد الله بن عمر المحمد عروى ہے كم رسول كريم صلى التدعليه وآلدو ملم في فرمايا-"جب تم محمة خريده يا يتولو كه ديا كره لاخلاب (لعن بلاكس وهوكے كے عيب ذكر كرويا (M: MM:)(-9)

حضرت الو مريره رضى الله تعالى عنه س مروی ہے کدرسول کر میم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے

قرمایا۔ "ایک دومرے سے بغض ندر کھو، کی سے حديثه كرواورينه آپس مي بول جال بند كرواور سب الله کے بندوایک دوسرے کے بھائی بن کر زند کی گزارہ اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ب كه ين دن سے زياد واسين بحالي سے تعلقات بابول مال ترك كراي "( بخارى ٥٧:٧٥)

مسلمانوں کے حقوق

حضرت عبد الله بن عمر سے مروی ہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا\_ دومسلمان مسلمان كا بهائى ہے اور بھائى نەتو اسے بھائی پرظلم کرتا ہے اور بنداس کوظلم یا تکلیف میں جتلا و مکوسکتا ہے اور جو محص اینے بھائی کی حاجت روائي كرتا ہے، اللہ تجالي اس كى ضروريات كالفيل موجاتا باورجوهم كاليك مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالی قیا مت ك دن اس كى تكاليف ميس سے ايك تكليف دور فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ ہوتی کرے گا، الله تعالى قيامت كے دن اس كى يرده يوش كرے ا-" ( بخاری ۳:۳۲) B معفرت الومسعود رضى الله تعالى عنه مروی ہے کہ رسول اگرم سلی الله علیہ واک اوسلم نے

فرمایا۔ "مسلمان جیب اینے محمر والوں پرخرج كرتا ب اورخرج كرت وقت الواب كى اميد ر کھتا ہے تو وہ خرج اس کا صدقہ بن جاتا ہے۔ (بخاری ۱:۲۹۱)

حضرت ابو ہرارہ رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ"انسانوں کے جسم میں جتنے جوڑیں ان میں سے ہرایک پرصدقہ واجب ہے ہردوز جب آفاب طلوع ہوتا ہے تو دو آدمیوں کے درمیان انساف سے فیصلہ کردینا بھی صدقہ ہے اورسی کی در درنا اس طرح کداے این سواری پر بھا کراس کا سامان لا د کرمنزل تک چنجا دے ہے بھی صدقہ ہے اور کلمہ خریا اچھی بات کہنا بھی صدقد ہے اور ہر وہ قدم جو تماز کے لئے مجد کو جاتے ہوئے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور رائے می ایزارسال چر بٹانا صدقہ ہے۔ (بخاری۲۵:۸۱۱)

حضرت ابو مريره رضى الله تعالى سے روايت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ "انسان کا جیل سے لکڑیوں کا حیما کمر پر افعاكر لاناس سے كہيں بہتر ہے كدوه كى كے

آ کے دست سوال دراز کرے جواسے کھورے یا

ולול לנשב" (אונטידד)

دهوكا دينا

公公公 2977 | 12)



ہم اور آپ ہین کرخوش رہے ہیں بلکہ تھینگ پوہمی کہتے ہیں ایک اور زمانہ ہے آئڑن ا ت ليخى لو بے كا زمانہ

لوماده دهات ہے جس كاسب لومانة بي ال كالجل بحى لوما كارخان كى كل بعى لوما لو ہا مقناطیس بن جاتا ہے لو جا عرى تك كو ي التا ب سوسناری ایک لوماری سونے دالے لوہے والوں سے ڈرتے ہیں ليكن كوئى كهال تك ركوائ كا الرعال بعى لوعكا زمانة ع كياله بااوركسي كامنبيس بس اس نے آدی بناتے ہیں جومردآ بن كملاتے بيں الن كوز عك لك جاتا ب

را ہوں ش پھر جلسوں میں پھر سينوں ميں پھر عقلول په پچر آستانوں پہ پھر ويوالول يه يقر پرى پر

بيزمانه يقركازمان

ديكس بى دىكيى يحيى ويحي 202 یے بی ہے سونا يى سونا

جا ندى بى جا ندى بيزمانه دهات كازمانه كهلاتا

لوگ سونے جا ندی کوزنجریں بناتے ہیں ہمیں اورآ پ کو بہناتے ہیں

منا (13) اكتوبر 2016

الكاعاجاتاب كۇننى كى صنعت عربھی لوگ محورے پر سے اشمالاتے ہیں مچڑی کی صنعت زئده باد كنعرول عجلاتے بي طوے کی صنعت ما نڑے کی صنعت ساور دور ہے بيانو ل اورنعرول كي صنعت لوگ نظر عوصے بال تعويذون اور كنذون كي صنعت كاغذكاآدى とりとしりに کاغذ کے جگل کاغذ کے گیڑے کاغذ کے شر كاغذ كے مكان ذرائم ہولوسب کے اباس آخرى دوركود كم كاغذ كے لوث كاغذ كے دوث پیدرونی سے خالی كاغذكاايمان جب سے سے خال كاغذكاسلمان باتیں بصیرت سے خالی كاغذ كاخبار وعدے حقیقت سے خالی اوركاغذى ككالم تكار دل دردے خالی بسارا كاغذ كادور د ماغ عقل سے خال شرفرزانول سےخالی نگے ایے ہیں جنكل ديوانول سے خالى نظے کلبوں میں جاتے ہیں بەخلانى دور ب ایک دوسرے کوجلسوں میں نگا کرتے ہیں عوام تك كرير الارلية بي لوگ تو ہم کے غبارے پھلاتے ہیں بلكه كمال سيخ ليت بي معجون فلك سيركهاتي بين کھالوں سے زرمبادلہ کماتے ہیں رویت بلال کمیٹیاں بناتے ہیں كوشت كيا كهاجات بين آسان كاركو زلاتے بي نەچولھائے نەتغ ہے بیز مانەبل از تاریخ میرز مانەبل از تاریخ ڈٹ کے دہے نوش فرماتے ہیں

> لماوث كاصنعت دشوت کی صنعیت 立立立

بيت الخلا من مدار يريكي جات بي

مارے ہاں کا خلائی دور کی ہے



قاری کا منصف ہے دلی و جذباتی تعلق ہوتا ہے، ایسانعلق جوان کے دلوں کو جکڑے رکھتا ہے، ہماری قار تمین بھی مصنفین ہے ایسی ہی ولی وابستگی کھی ر میں اور وہ مصنفین کے بارے میں جاننا جائی ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی، خیالات، احساسات وه جاننا جا ہتی ہیں کہ کیامصنفین بھی عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں یا ان کے شب وروز میں کچھانو کھا ہے ہم نے قار تین کی دلچین کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک سلسلہ شروع کیا ہے" ایک دن حنا کے نام'' جس میں ہر ماہ ایک مصنفہ اینے ایک دن کا احوال کھیں گی جو صبح آئکھ تھلنے سے لے کررات نیند کوخوش آمدید کہنے تک وہ کون کون بی مصرو فیات ہے لکھنے کے علاوہ جووہ انجام دیتی ہے،امید ہے آپ کو بیسلسلہ پہند آئے

حنا کے ساتھ اینے ایک دن کی روداد بھی شیئر کر' لوں، ( نوز یہ بیر شوت مبیں ہے ) کے بہت عرصہ سلے بدورخواست موصول ہو چکی حی مرمری ستی اوركام چورى كى نظر ہو چى تھى۔

قارتين! فوزيه ميري بهت اليمي دوست ہیں، رہبر ہیں، استاد ہیں، محسن ہیں، بہت اچھی ہیں اور مجھے بہت پند بھی ہیں۔

اب ذرا اپن بات كرون تو حنا كے ساتھ تعلق دوسال برانا ہے (خالدہ شار کے نام سے آپ پہلے مجھے پڑھتے رہے ہیں، فوزیدتواب بھی خالدہ ہی کہتی ہیں کے بقول ان کے انہیں میرا

یر صنے والی آ جھول اور سننے والے کانوں کومیرا تخلوص بھراسلام۔ امید واثق سب خیر خیریت ہے ہو گئے اور

دعا کامل کے خدا ہمیں اور آپ سب کوا ہے حفظ وامان میںر کھے مین۔

قارئین کرام! ایک دن حنا کے ساتھے، میں شركت كى سب سے بوى وجد فوزىية يى كى بلكى بلكى ی وہ تفکی ہے جو یہاں اِن سے بہت دور ہونے کے یا وجود بھی محسوس ہوئی سو کاغذ قلم اٹھایا حجت ے کھ کاغذ ساہ کے روانہ کرنے سے پہلے خیال آیا ایک کے ساتھ ایک فری والا معاملہ کرتے ذرا

2016 اكتوبر 2016

F.B اور WHATS APP رجعاعی ماری ، پیوزک ہے جی بہلایا ، بھی شاعرانہ موڈ بنالو محسن نقوی ، عالب یا اقبال اور فیض کے ساتھ وقت گزارا، بھی گرین ٹی کا کب لئے بہن کے ساتھ واک کرتے ونیا جہاں کی باتیں کر لی،عشاء ادا كرتے ہى بستر ميں، پھر ميں اور ميرى كيابيں، كتاب يراجة يراجة بي نيندى وادى من كم اور ا کلی مجے سے پھر پہی روثین ،مگریہ آج کل کی روثین ے جب ذرافرصت کے بل میسر ہیں ، ورنہ چند دن پیلے TRIPLE-APP میں ایر DOVLPER كام كرت الى سے يمل انثورش مینی میں SALES MANGER کے طور برفرائض انجام دیتے اور اس سے بھی چند دن پہلے سکول ٹیجیگ کرتے روئین خاصی ٹیف تھی میری، یہ تقے محدود سے روز و شب میرے جو آب کے ساتھ شیئر کے، امید ہے آپ کا زیادہ ونت ميس ليا ميس في اورآخر ميس ايك بات\_ کاغذ اور قلم اٹھاتے اور کی بھی تخریر کو آپ ب کے سامنے لائے بھیشہ جو چیز اہم رہی ميرے لئے وہ مقصديت ب، كوشش يمي مولى ے مری کے ای ور کے ذریعے کی اچھے اور لمبت بيغام كوسامن لاؤل ميرا قارى جب ميرى وريده كالفاق محد محد كارافي، س اسيخ مقصد ميس كس حد تك كامياب مولى مول اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور آپ س سے ان چند الفاظ کے ذریعے بس اتی می گزارش ہے ہمیشہ اچھی اور با مقصد چیز راعیس، کیونکہ ایک اچی تحریر آب پر اچھا اثر ڈالے کی اور بری تحرير يقيينا برا، كهانى كو صرف أيك كباني سمجه كر ر منے کے بجائے اس میں سے بچھ نہ پچھ سکھنے ک کوشش کریں، ای چھوٹی ی بات کے ساتھ العاذب جال ديل فول ديل- مديد

ی نام انجا آگتا ہے)۔ حرش بانو کے نام سے بھی آپ نے بھے حتا کی زینت بنتے دیکھا اور انشاء اللہ بشرط زندگی ہیہ سلسلہ چلنارہےگا۔

جہاں تک روز وشب کی بات ہے تو میرے لئے دن کا آغاز بہت جلدی ہوجا تا ہے، مبح ناشتہ بنانا، سروکرنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام۔
بنانا، سروکرنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام۔
اور لکھنا، پڑھنا شروع، لنج ٹائم تک لکھا، لنج کیا، ظہرادا کی اور پھرکوئی کتاب اٹھائی ،شام کی جائے گئا کر کچن کی راہ ئی، ہانڈی چولہا (عورت کی اصل پیجان) عصر اور مغرب کی ادائیگی کے بعد ذرائی

وی کے آگے بیٹے کر دن محرکی نیوز پے نظر ڈالی،

رونی بنانے اور کھانے کے بعد ذرا فرصت سے

| ھنے کی عادت<br>لیئے | الچھی کتابیں پڑ<br>ڈا                |
|---------------------|--------------------------------------|
| (13                 | ابن انثاء<br>اردوکی آخری کتاب        |
| ☆                   | خمار گندم                            |
| ☆                   | دنیا گول ہے<br>د آمار میگر کی ڈیائری |
|                     | ابن بطوطه کے نتعا قب م               |
| ☆                   | علتے موتو چین کو چلئے                |
|                     | محری تری پراسافر<br>خدانشاجی کے      |
|                     | ☆                                    |

16) اکتوبر 2016

## یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-





کونے شل پیل جا کیں گئیں، کرواہث کاست تو کیا تلخ ہوا کا گزرمیں ہوگا،اس کی جروں کواسے وجود کی مضبوطی عطا کروں گی۔

یہ زمین کا عہد تھا اور یہ زمین اپ عہد پر ہیں۔

ہیشہ پوری ازی ہے، وہ زمین جس کے سینے پہ جا بجا کرب ہے، جے چھلی کیا گیا، رگیدا گیا،

پایال کیا گیا، بھی معصوم فرشتوں کا خون اغریل کر اٹا لہوچھرک کر، یہاں تک کہ اس کی بوڑھی ہوتی جمریوں کا بھی خیال نہ کیا، عدالت کے سامنے میزان رکھنے والے سیاہ کو کو میں خاموثی سے دیا دیا، زمین نے سسکاری کو کھیں خاموثی سے دیا دیا، زمین نے سسکاری آگھوں نے بھی اپنی، اپنے بی واثوں سے دہائی، ضعیف کو کھیں خاموثی ہے دیا دیا، زمین نے سسکاری آگھوں نے بھی اپنی، اپنے بی واثوں سے دہائی، ضعیف کر اس کی اس کے سینے سے لیٹ کر ایک کی اس کے سینے سے لیٹ کر ایک اس کے سینے سے لیٹ کر ایک اس کے شوں آئی اپنی، اپنی، اپنی، اپنی، کہا دینے، کیکیاتے پڑوں نے آگھوں ان کے سینے سے لیٹ کر ایکیاں ہمریں، کیکن اس کے شوں آئی اپنی جگہ، کی درائیگاں نہیں گیا۔

میری اٹی اپنی جگہ، کی درائیگاں نہیں گیا۔
میری اٹی اپنی جگہ، کی درائیگاں نہیں گیا۔
میری اٹی اپنی جگہ، کی درائیگاں نہیں گیا۔
میری اٹی اپنی جگہ، کی درائیگاں نہیں گیا۔
میری اٹی اپنی جگہ، کی درائیگاں نہیں گیا۔
میری اٹی اپنی جگہ، کی درائیگاں نہیں گیا۔
میری اٹی اپنی جگہ، کی درائیگاں نہیں گیا۔
میری اٹی اپنی جگہ، کی درائیگاں نہیں گیا۔
میری اٹی اپنی جگہ، کی درائیگاں نہیں گیا۔
میری اٹی اپنی جگہ، کی درائیگاں نہیں گیا۔
میری اٹی اپنی جگہ درائیگاں نہی گیا۔
میری اٹی اپنی جگہ درائیگاں نہی گیا۔
میری اٹی اپنی جگہ درائیگاں نہی گیا۔

\*\*\*

ای زمین کی بخشی طافت تھی کہ آغا عثان نے تقریب کے ہا قاعدہ آغاز کے لئے تیرہ سالہ بچے کو تلاوت قرآن پاک کی دعوت دی، وہ سورة الصرکی قرآت کررہا تھا۔

" دوردگار کے مددخداکی، اور آخ ہو ( کمہ)
اور دیکھے تو لوگوں کو داخل ہوتے ہیں، اللہ کے
دین میں، فوج در فوج، پس پاکی بیان کر اینے
پروردگار کی تعریف کے ساتھ اور اس سے بخشش
مانگ، بے شک کہ وہی تو بہ قبول کرنے والا

ہے۔ تلاوت و ترجمہ کے اختیام پر بے شک ''جزاک اللہ'' کہتے آغاعثان نے اس کے کتبے کے پاس بودا نگایا انہی وہ سید ھے ہوکر دعا مانگنا پیٹانیاں، ماضی کوسینوں میں دہائے آنے والے پیٹانیاں، ماضی کوسینوں میں دہائے آنے والے کل کی خوابنا کی رقصال کرتی قطین آنکھیں اور کن نول سے بھرا نخا سا پودا گئے گئرے تھے، کونپلوں سے بھرا نخا سا پودا گئے گئرے تھے، تالیوں کا ایسا ساز تھا جس کے تال ٹوٹے نہ تھے، تالیوں کا ایسا ساز تھا جس کے تال ٹوٹے نہ تھے، خوابی کی بات تھی کچھون میں انہوں نے تھا، بھی جوانی کی بات تھی کچھون میں انہوں نے انار کا پودا لگایا تھا خوب دیکھد کھے کر بور آتا پھول انار کا پودا لگایا تھا خوب دیکھد کھے کر بور آتا پھول بنتا جھڑ جاتا، کوئی آئی آ دھا نار لگنا کی میں بھل کر بور آتا پھول بنتا جھڑ جاتا، کوئی آئی آ دھا نار لگنا کی میں بھل کر انام درخت کے بائدھ جوس ہوتا تو کسی میں صرف پھوس، بقر عید تر یب بائدھ دیا، آغا عثمان کو بہت اچھی طرح یا دتھا جب امال دیا، آغا عثمان کو بہت اچھی طرح یا دتھا جب امال فی کہا تھا۔

''آغاعثان!انار بمیشتر بانی کے خون سے پھلتا ہے، جتناخون زبیر کازین میں جائے گااتنا پھل بھولےگا۔''

وہ بات ایسی دل کوئی ہرسال قربانی انار
کے درخت کی چھاؤں ہیں ہونے گی، جانے اس
درخت کا پھل پھولا تھا یا نہیں، انار دانے دار
آئے؟ جوس والے آئے؟ یا پھوک والے ہی؟
انار کے سرسراتے ترش چوں کی چھاؤں ہیں ہی،
انار کے سرسراتے ترش چوں کی چھاؤں ہیں ہی،
انار کے سرسراتے ترش چوں کی چھاؤں ہیں ہی،
قلفہ معانی ومطالب بلکہ جامع تشریح کی صورت
قلموں کے سامنے تھا، کتنے عظیم فلسفی تھے پرانے
اوگ سادہ لوگی ہیں اک تجربہ چھپا رکھتے تھے،
اوگ سادہ لوگی ہیں اک تجربہ چھپا رکھتے تھے،
اور ھے آغا کے ہاتھوں ہیں نھا ایودا مرحم ہوا سے
اور تھے آغا کے ہاتھوں ہیں نھا ایودا مرحم ہوا سے
قرار تھا، کہ عہد کا یہ پودا میری چھائی پر سجے گا اور
جھائی کی تمام رہی طافت اس کو بلاکر تناور درخت
بنا دوں گی، شاخیس لہرایں گئی، جڑیں کو لے

عنا (18) اكتوبر 2016

"اللي تم بهت ميوني ہے كل پيرے." امال نے بہت مجمایا۔

"عثان جا جا،سب سے پہلے میرانام رجر

اس كے استحقاق بحرے ليج كے محكم ميں وہ لحه بحر کے لئے چو نکے، سفیدی میں جھتی آ جمعیں فتديل كاطرح جك كرمجيل كنين سو كهابون ير سجيدى كى جكه مسكرابث اجركر معدوم موتى اور قنديل دبرباكي\_

公公公

"باباام يزهے كاام بهت يزهے كا\_" "اوهباباتم في اوركتنا يرهنا ب-" آغاعتان السيتمجما تمجما تعك جاتے الكين وہ اینے نام کی ایک تھی، کھانا کھاتے کتاب کور على دھرى ، ہنديا يكاتے او كى سوطى لكريوں كے ڈھیریہ ملی رطی کتاب، من کتاب، شام کوسونے ے میلے کتاب، رات کا آخری پیر ہوتا فلم اور كتاب إس لؤكى كى كوديش موت سفى، وه فلم جس كاسم الله نے كھائى ہے كداس كے ذريع الله نے اسے بندے کوعلم دیا، ہونی بھلا پھر ہولم مراہ کیے کرسکتا ہے، بے حیاتی کیے پھیلاسکتا ے،جس کا مقصد ہی صفحہ قرطاس پر بھر کر ذہنوں کوجلا بخشا ہے وہ اندھیروں میں کیسے دھلیل سکتا

علم کے دشمن کو بیہ بات کون بیکھائے تیرے ذہن کی سابی دھوتا ہے قلم میرا غاندان کی پہلی لڑی تھی جویضد، لڑ جھڑ کر يا ي سال ي عمر مين داخل موني سي ، باتي آخمه آغیر؛ دی دی سال کی لؤکیاں ابھی بہاڑوں پر پھلامیں، یا شاخ سے رپوڑ ہائلی، مروہ نیا سکول کھلتے و یکھتے ہی بابا کے سر ہوگئ ، کہ سب سے پہلے اس كا دا خله بوگار

عالی نے باتوں باتوں میں کتابوں، استانوں سے ڈرایا، مرکل پنیرے کی ایک ہی

"إم چھوٹانبیں ایں، بدد کھو۔" اس نے كيرول كى تفررى اشالى\_

"جب امم بدا فا سكتا بي تو بسية تو بلكا موتا ہے جاتی ، اہم وہ اٹھا لے گا۔'' سبز آ تکھیں گھما ما کرابا سے ضد، چا، تایا سے ایک بی ضد۔ "امم كوسكول چيوز كرآؤ"

آخر آبائے انگی پکڑی، امال نے دویشہ ورست كيا اوركل پنيرے كوسكول چھوڑ آئے، ائن لکن شاید کی اورطالبہ کو ہوجتنی اے تھی ،ایٹا تو یاد كرسوكر دوسرے بچول كا بھى سبق ياد كر يتى، سکول کی کتابیں، قرآن کا ترجمہ، استاد جیران، ماں ہاپ فاحر۔

فتم ملك كا نام بهت روش كرو كى كل

اس کی استانی ہیشہ اس کے رہیمی جرے كالوں يەزى سے چىلى كىتے ہوئے كہتى كى۔ اور بياس كى طلب كى روشى محى جوكم ندمويي محى، ند يرائمرى من ند لدل من اور ندى بانى ھے میں جا کر ہمیشہ سب سے اچھے ممبر ،سب سے پہلی بوزیش نے خواہشوں کو اڑان دے دی، اماں ابا کانے کے لئے بے حدمشکل سے مر مان بی گئے، وہاں بھی اے پلس\_

\*\* سرد مخمرتی چٹائیں ، کمی کے او نچے کھیتوں پہ گرتے برف سے ریزے، تعلیم وہاں کے ر ہائشیوں کا بھی حق تھا، جانے کس علم کے پیاہے كوخيال آيا ادراس علاقے كے لئے في يو نيورى

رو کا کیا ، تو ایم گناه گارون کو کیون امان نام مهاد کا قیام بواہ آغاعثان کی وران بڑی زمین کے پردے کے لئے روک دیاجا تا ہے۔'' '' پتانہیں پنیرے تم کیسی یا تیں کرتا ہے۔' قریب ہی یو نیورٹی کی عمارت تعمیر ہونے لگی۔ ابا جب جب آکر بتاتے گل پنیرے ک امال یاتھ جھاڑ جان چھڑا گراٹھ کئیں اور وہ رکنے آ تکھیں الوبی خواہش سے دمک جاتیں کیا زمرد ک چک ہوگی جو اس مبع چرے پر آمکسیں میرے کی طرح چیکتی تھیں پہلاسیشن شروع ہوا والی تھی اب، ابا کے سر ہو گئی اور منوا کر اتھی، حالانكه جاجانے بہت رفنے ڈالے۔ "م اتنا بے غیرت ہے عثان کا کا، تمہارا پنیرے نے باپ کی مقیں شروع کردیں۔ بجي لركول كے ساتھ برھے گا، اوہ بے غيرتا وہ ''بابا تمہارا دماغ تو خراب مہیں ہے، امم بھاگ جائے گاکسی کے ساتھ، تم سینہ پیٹتا رہ تمہاری شادی کاسوچھاہے اور تم کوآ کے پڑھنے کی ''باباحمہیں اپنی بٹی، کل پنیرے پر اعتبار با آپ میرے اچھے بابانہیں ہیں، مجھے مبس اے۔" اس نے باپ کو قطلے پر ڈکھاتے د مي كر منول يرسرو كدويا\_ انجے وہاں کڑ کے بھی روحتا ہے، اب تم "بابا مارا سرآب کی فیرت کے لئے کث الركول كے ساتھ يوھ كا؟" اباكے ليج اور جائے گا مر، آپ کے سر کو جھکے نہیں دے گا۔" آ تھوں میں جرا گی تھی، اس نے اپنی مسکراہث اس کے آنسووں سے آغا عثان کے مھٹے خم ہو دبا کر پوری سجیری سے کہا تھا۔ الا من سليمي يرده كرتى مون اب محى مے ، انہوں نے اس کے زم بالوں کوسہلایا اس نے اپنا کیلا چرہ اٹھا کر بابا کی آتھوں میں جمانکا کروں کی ، پھر کیا مسئلہ ہے۔ "یاد ہے دادی خارش کرتی زخم چھیلتی مرکئی محى، مارے علاقے میں لیڈی ڈاکٹر مہیں تھی "أتى دوركيے جائے گا؟" نال، مارے علاقے کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ''جب تم زمينول پر جائے گا، مجھے بھی استانی چاہے باباء ماری لا کیوں کوئیس بادنیا متنی ساتھ لے جانا، ام پيرل چل كابابا-آ کے بڑھ کی ہے، ہم پہاڑوں پرضرورر ہے ہیں "كونى ضرورت ميس بيرے كابا-" مرجمیں شرنیاں مرنیاں بن کرمیں جینا، ہمیں اماں دور چو لیے کے یاس سے بی دھاڑی تھیں۔ الله نے انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات، وہ "امم نے کون سائم سے کاروبار کروانا ہے حدیث بعول محے ، کہ باب اگر بینی کو کچھ دے سکتا جويون روز روز اتن دور جائے گا۔" كاروباركوني كناه بحي تبيي ب، اگر موتا ہے تو وہ بہتر تعلیم ہے۔ "بابا سرا ثبات میں بلا تھا وه مان کئے تھے۔ تونی فی خد بجیما مال تجارت آب بھی نہ لے کر

منا (20 اكتوبر 2016

جاتے، لی لی صفید سیا ہوں کے تیراش نہ جریس،

لی کی عمارہ کو زخموں کی مرہم کی سے روک دیا

جاتا، جب اتن بزرك عليم ستيول كوكام عيل

کی ، جمالت سے آئے گی اور پیکارواں ڈر کر ركنے والاجيس\_"

آغاعثان آوازیس س کربی این زمین ہے المحے بھا کتے چلے کئے وہ چھلنی حالت میں مل کئی، اس کے سینے براس کی فائل جی تھی الکیوں میں قلم اور فلم سے رستا اس کا تازہ کرم لہو، وہ اے بانہوں میں اٹھائے بھا گتے، ایمولینس تک حا رے تھے مرسب رہے میں حتم ہو گیا، اے ایمولینس میں ہیں بابا کی بانہوں سے زمین : ل جانا تھا۔

" بابارومت "اس كے آخرى لفظ تھے۔ " بيلهو بهت رنگ لگائے گا اس زمين كو\_" اورابیا ہی ہوا تھا، بیتوم ڈرنے والی میں ہے اگر ڈرنے والی ہوتی تو دوسال پہلے ہی ہر درس گاہ پر تالے دیکھائی وہے، کانے جینڈے لہرائے جاتے ، مرید بر حانے والی قوم ہے ، جے خداوند تعالی نے علم کے ذریعے شعور دیا اور آج ایک سال کرر جانے کے بعد ہی شیر قاسم شہد کی بینی بلوشے" كل يتربي" ماول سكول مين داخله لين كے لئے باب كى، آغاطان نے اين تمام ز من درس گاہ کے لئے محص کر دی اور ذاتی خرے سے اک چھوٹی ی عمارت بنائی می جس کی آج افتتاحی تقریب تھی، انہوں نے پودا کل پنیرے ماول سکول کے کتبے کے پاس نگایا اور سمی یلوشے کو گود میں اٹھالیا امال کے الفاظ۔

"انار ہیشہ قربائی کے خون سے پھیلا ہے، جتنا خون ذبيحه كا زمين من جائے گا، اتنا كهل

پھولےگا۔'' آج امال کے حکمت بھرے لفظ کا حرف میں میں کھیں میں حرف مجھ میں آیا تھا، بلوشے کی آ تھوں میں دلیری تھی تھوں ائل عزم تھا، یالکل اسے باپ ななな ししからびきてい بر صنی و تنه پراس کی است پر جھو جھوجات، او في شيح راستول يركوسول چل كركام جاتا تها، تب بہت تھن راستہ تھا، روز گار کی محنت الگ سے کرنی، این محنت کے بل بوتے پرنی دنیا پہاڑوں برآباد کرنے کا خواب جگاتا تھا،اک ہی بات يركى سے كہتا۔

"جم بہاڑوں پر اسے والے انسان ہیں، غاروں میں چھنے والے درندے مبین، ماری فطرت بلند ہے، نئ كہكشائيں دريافت كرنا ہے، روزگار جاہے، شعور جاہے، عورتوں، بجول كا تحفظ العليم چاہيے۔

وہ فزیالوجی میں بی ایج ڈی کرکے ایے علاقے کو بدلنے کا خواب لے کر واپس وطن آیا تھا، یو نیورش میں اسے بہترین ملازمت علی، زندگی میں شریک سفر شامل ہوئی، بیاری سی گڑیا دنیا بی آئی، اب محلن از نے کا وقت آگیا تھا، مردرندے بیچے سے وار کرتے ہیں، موسم کی آڑھ لیے ہیں، پہاڑوں کے ہرزرے پر شعور بلھيرنے والى آتھوں کے خوابوں كونوج إلا، دهندي آ ژه لے كركر ما تالبوتھا اور صف ماتم تھي، زمین کے ناخداؤں نے ہاتھوں میں دیے قلموں کو سرخ سیابی بلادی۔

سیابی پلا دی۔ محل پنیرے اور شیر قاسم علی شاید کسی اور دنیا کے بای تصان پہاڑوں بران کابسرامشکل تھا، اس خاك كا ياني أبيس موافق نبي تفا ليلجر ديتا استادشپر قاسم علی اور لیکچر کوتیزی سے کاغذ برسجاتی شاگردگل پنیرے اور بہت ہے، سب کے زخم بہت گہرے تھے بدن چھلنی نال کی آگ ہے ہو رے تھے، بدن کے سوراخوں میں خون کی بجيكاريال عيس، موسم تو كيا شندًا بهوا تها كهوه كت كت تفند عيد كا

''قیامت بارون ٹاخوں سے میں آئے

منا (21) اكتوبر 2016



مبیں کر لیں کی تب تک کوئی مائی کالعل ان کے آ کے دم میں مارسکتا۔

تى وى لا وَ عِين و هيرون و هير فلور كشن کے درمیان گاؤ تکیے کے سہارے میم دراز انتہائی کم آواز میں پیشل جغرافیہ چینل پر جانوروں کے متعکق ڈاکومینٹری فلم ملاخطہ کرتے زوہیب نے ذرا کی ذرا این گردن تر چی کرے دائیں طرف کے صوفے یر فرصت سے مال جی کو بوں چسکرا مارتے دیکھا تو وہ اس کے خوبصورت کٹاؤ والے ولکش کبوں کی تراش میں بے ساختہ ملکی س مسكرابث درآئي وه ايخشهر ميں اتو ار كے دن كى و المان دو پہر میں کی وی کے سامنے براجمان ہونے کے باوجود راولینڈی میں اینے سرال میں فون پر مال جی سے مخاطب چھوٹی بہن کو میم کا کوفت زده چېره با آساني د کيمسکتانها-'' کیوں بس کروں ، ہیں اور مسرالیوں کے

ا مال جي گفت جر ہے موبائل کان ہے لگائے موبائل مینی کی جانب سے دی گئی فری کالز کی سہولت سے بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بسنديده ترين موضوع يرجميشه كي ما نند دل كھول كر اظہارخیال فرمانے میں مکن تھیں۔

"ارے میری ہمت ہے جسے میں نے باجرہ یاجی کے ساتھ حل مزاجی سے بھاہ کیا، کہنے کو میرے سرال میں ساس کے سوا اور کسی سسرالی ہستی کا وجود ہیں تھا، بڑی دونندیں ہاجرہ باجی اور سلطانه باجی بیای ہوئی تھیں، گھر میں ہم میاں بوی اور ساس صاحبہ کل ملا کر تین نفوس تھے کیاں ..... ' وہ لمحہ بھر کوسائس کینے کے لئے تھہریں ادر یاؤں سمیٹ کرصوفے برر کھ لئے جبکہ موبائل ایک کان سے ہٹا کر دوسرے کان میں معل کیا یہ اس بات كا واستح ثبوت تها كداب مال جي هزار بار كروئ كے دكھڑے جب تك ازمر تو بيان

# عبد بعد الم

# Devide ad Frem Palacin

والے جمال سے کچھ فحک مونا تو ماں جی لڑکی کے لہجہ وا دا نیں ناپسند تھہرا تیں۔

'' أف بيكم الله كا خوف كرو ، الحجى بعلى ل<sup>و</sup> ك ے۔" بابا جی ایک آدھ باراس مہم میں ان کے ہمراہ شریک ہوئے بھر کانوں کو ہاتھ لگا کر ایک طرف ہو گئے۔

ایک دفعہ باباجی نے باجرہ پھیھی کی سب سے چھوٹی عریشہ کا نام بہو بنانے کی جویز کے طور یر ان کے سامنے رکھا جوایا ماں جی نے الف تا بے اپنا پسندیدہ موضوع باجرہ باتی اور ان کے ماضی میں کیے گئے ظلم پر کھھاس انداز سے درد محری تقریر کی کہ باباجی نے خاموتی اختیار کرنے میں ہی عافیت جھی۔

لیکن ماں جی کی سر چھی تریم کی سوئی عریشہ بر بی اٹک کئی کی باراس کے دل میں بھی یہ آرزوجائی جےوہ ماں جی کی ناراضکی اورا نکار کی بدولت دل میں تھیک کرسلا لیتی الیکن باباجی کے منہ سے وہی بات ش کراس نے گرہ میں باندھ لی تھی اور شادی کے بعد اکثر فون پر ماں جی کے سامنے وہ گرہ کھول کرائی شامت کوآ واز دیا کرلی محمی، بقول اس کے جیسی لڑکی ماں جی کو بہو کے روپ میں درکار ہے وہ صرف عریشہ ہی ہو علق ے، آج بھی کچھالیا ہی ہوا بات زوہیب کے رشتہ سے ہوئی ہوئی ہاجرہ جہی تک جی ، ہے ماں جی نے ہمیشہ کی مانند درمیان میں این د کھڑے سانے کے لئے کہاں سے کہاں پہنچا دیا

زوہیب کی نگاہیں تی وی سکرین پرنظر آتے جانورول يرمركوز تهين جبكه دماغ مال جي اورتح يم کے مابین ہونے والی گفتگو سے سوچوں کے گرداب میں الجھ گیا تھا، ایہا ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا جب مال جي اور تحريم کے مايين اس كے لئے

لاڈیبار نے مہیں اتنا فورسر بنا دیا ہے کہ بول مز اٹھا کے مال کوٹو کئے لگ سکیں مال بھٹی سلطانہ باجی این پندیدہ چیمی کے ہاں بیابی کئی ہو باجرہ باجی کی علیرہ تمہاری جیٹھائی ہے، ددھیال کی محبت میں رہتی ہواب کہاں مال کے دکھ سننے کی فرصت، مال کی باتیں پرائی بے کار لکنے لکی ہیں۔" تحریم نے نجانے کیا کہا تھاجو ماں جی نے با قاعدہ اے لتار کر رکھ دیا، زوہیب مختلف اندازے لگانے لگا، مال جل کے آگے دھڑے ے اپنی رائے کا اظہار کرنا صرف تحریم کا ہی خاصہ تھا، کہنے کو وہ زوہیب سے آٹھ سال چھولی تھی مگراس کی نسبت ماں جی کی سرچڑھی تھی ہیاور بات کہان کے خصوصی لاڈ یمار کی بدولت ان کے سامنے اپنی بات کہنے کی جرأت کرکے ماں جی کے زیر عما بھی وہی آیا کرتی تھیں دومند سے بھی کم عرصہ میں وہ اسے عرش سے فرش پر پننے دیا كرتى تحين اور وه بنتے بنتے چنكيوں ميں ان كا غصها ژادیا کرتی تھی۔

سلطانہ پھیھو کے دو بی فرزند تھے، جھ ماہ ملے بی تحریم ان کے چھوٹے فرزندار جند"سعد عی دلبن بن کراس شہرے رخصت ہوئی تھی اور ساری رونفیں کو بااسے ساتھ ہی لے گئی، گھر کے کونے کونے سے اس کی ہلمی کی کھنک گونجی محسوس ہوئی تھی، اللہ کا کرم تھا وہ ایخ گھر میں مطمئن وخوش وخرم زندگی گز ارر بی تھی۔

وہ اپنے بیاہ ہے پہلے زوہیب کا کوئی بندوبست كركے اس كھرے رخصت ہونا جا ہتى تھی اور اس مقصد کی انجام دہی کی خاطر مال جی کے ساتھ مل کر بہت ک لڑکیاں دیکھی جا چکی تھیں مگر مال جی کواینے ہیریے جیسے بیٹے کے شایان شان کوئی لڑکی بھاتی ہی نہ بھی۔

کہیں اوکی پسند نہ آئی، کہیں اس کے

مُنِّا (24) اكتوبر2016

رشتہ کو لے کر بحث ہوتی تو چکے ہے اک چیرہ اس کے خیالوں میں بن بلائے آگر ہولے سے جھلملا تا تھا اور وہ اس خیال سے حتی الا مکان نظر چرا کے اسے جھنگنے کی سعی میں دنیا مافیہا سے بیگانہ ہونے لگنا تھا۔

اسے صنف مخالف سے پچھ زیادہ دلچیں نہ محی، اس نے آج تک کی دوشیزہ کی جانب دوی تک کا ہاتھ نہ بڑھایا تھا، کجا کہ کسی کی جا ہت رکھنا، رومجت کا فلیفہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا وہ سیدهی سادی زندگی گزارنے کا قائل تھا، اپنی جانب برد صے قدموں کو ہمیشداس نے بے اعتمالی سے روک دیا تھا، کیکن یہ چبرہ نجانے کیوں ذہن کے مردوں برخمودار ہوکر اس کا دھیان بھٹکانے آن وارد ہوتا تھا، وہ کسی ایے رائے کا مسافر ہیں بنبنا حابتنا تھا جس کی کوئی منزل نہ ہو جبکہ ماں جی کے خیالات سے بھی واقف تھا، اس کے جذبات، خیالات اور دل پراس کی شریک حیات کے سوالی کا کوئی حق تہیں ہوسکتا تھا، پھر اس سراب کے پیچھے کیوں بھا گنا جس کا اس کی زیست میں جمسفر کی صورت بھی کز رہیں ہوسکتا، اس نے محق سے اپنی موچوں سے اسے یرے دھکیلا، اس مل اس کی ساعتوں سے ماں جی کی آواز فکرانی وہ لکلخت چونک گیا وہ جانے کب سےاسے خاطب کیے جارہی تھیں۔

''جی جی مال جی!'' وہ کیدم اٹھ بیشا، ان کی اور تحریم کی کال کب انجام کو پیچی کب لائٹ جانے کی بدولت ٹی وی رنگوں سے عاری ہوا اے کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔

ماں بھی اٹھ کرٹی وی لا دُننج کی گاس ونڈ وز کھول رہی تھیں، جن کی بدولت ونڈ وز کے سبزی مائل شیشوں سے دکھائی دیتا اسکن کلر کا ٹائلز سے مزین کوریڈورر اور اس کی دیوار کے ساتھ بن

ایک طویل کیاری جوانوائ داشیاسی مختلف سر سبز بیلوں کے موٹے تنوں کو اپنی گہرائی ہیں سموئے ہوئے تھی، جن کی شاخیں گھر کی ہیرونی دیوار کے اس یار بنی سڑک پررواں دواں ٹریفک اور را مجیروں کو میک ٹک دیکھا کرتی تھیں، بیتمام منظر کھڑکیاں تھلنے سے پچھاور واضح ہوگیا تھا۔

''ارے میں نے کہائی وی کی خاتی سکرین پراتی در سے کون سے منظرد کھے رہے تھے۔'' ماں جی برد بردا نمیں۔

''کگ ..... کچونہیں، بس ملک کے مسائل کے متعلق سو چنے لگا تھا بیلوڈ شیر نگ کا خاتمہ کیو کر ممکن ہو سکتا ہے، میری ڈاکو منٹری ادھوری رہ گئی۔'' ان کی بغور جانچتی ہڑی بڑی بڑی ہاوا می آئلھیں، وہ پوکھلا کروضاحتیں گھڑنے لگا۔

'' بیانسانوں کے ڈاکٹر ہو کرتم جانوروں کی زندگیوں پرغور وفکر میں کھوئے رہتے ہو، میری تو سمجھ سے بالاتر ہے۔'' وہ ہومیو پیٹھک ڈاکٹر تھا اپنا ذاتی کلینگ چلاتا تھا، ان کی رائے پرمسکرا دیا

من بھی بیگم نیچ کا شوق ہے اس میں جرت زدہ ہونے والی کون می بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہونہار، سعادت منداور نیک فرز ندعطا کیا ہے اس نے ہمیں، آج کے اس خراب زیانے میں نیک اولاد سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں ہے۔'' بابا جی نے ٹی وی لاؤنج کے اندر قدم رکھتے ہوئے ان کا جملہ ساعت کیا اور اس کا جواب دینا ضروری سمجھا۔

سہ پہر کی خوشگوار ہوا کھلے سبز شیشوں کے اس بار ان متنول نفوس کے وجود کو جھو کر باہر کوریڈور کے اختیام پرشروع ہوتے چھلے تحن اور وہاں چپجہاتے پرندوں، کھلے پھولوں سے گلمل کروایس کھڑ کیوں تک پلی تھی ا

منا (25) اكتوبر 2016

وقوق نے دریافت کررہا تھا، ورنہ عام دنوں میں ان کو کسی سے ملنے ملانے کی فرصت کہاں میسر ہوتی تھی، مقامی بازار میں ان کی کیڑے کی بڑی سی دکان تھی، جہاں کام اگر چہ کار گیر لڑکے ہی کرتے تھے بابا جی بس کا وُنٹر پرحساب کتاب کی مگرانی کے لئے براجمان رہتے تھے۔

''آج تو مہلت ہی نہیں مل سکی، تمہاری ہاجرہ پھی کے باؤں میں موج آگی اچا تک ہے، تو بس ہم لوگ انہیں کلینک لے کر گئے پی وغیرہ کے بعد ان کے ہاں ہاتوں میں اتنا وقت گزرگیا۔''انہوں نے ملکے بچلکے انداز میں تفصیل مساکی

" 'ہائے اللہ خیر کرے، اللہ آیا کو تندر تی عطا فرمائے کیا ہو گیا تھا موچ کیے آئی؟ ' ماں جی چائے کے فرے لئے لان میں چلی آئیں تھیں اور بلاسک کی میز برٹرے رکھتے ہوئے بابا جی کی گفتگو ملاخطہ کی تھی اور بے ساختہ فکر مندی و تشویش کا اظہار کیا، وہ انہیں تمام معاطے سے آگاہ کرنے گئے۔

زوہیب نے چاہے کا کب اٹھا کر لہوں سے لگا اور مال جی کی پریشانی پر مشکرا دیا وہ ایس ای کی پریشانی پر مشکرا دیا وہ ایس ای تعیی ہر کسی کے دکھ درد کا احساس کرنے والی نرم دل، ہمدرد اور مبر بان ہستی۔

فضا میں سبزے و پھولوں کی ملی جلی مہک فضا میں سبزے و پھولوں کی ملی جلی مہک پھیلی ہوئی تھی اس نے اپنی توجہ پنجرے کے اندر پھید کتے ، گنگناتے نیلے، پیلے، سفید، ہرے اور چتکبرے رنگوں و لےطوطوں پر مرکوز کر دی۔

محیت مورتی ہے اور بھی دل کے مندر میں کہیں پر ٹوٹ جائے تو! معیت کا کے گرا المرکیاں ، النے سید سے فیش کیا اسکر دیا ، الرکیاں ، النے سید سے فیش ، آوارہ دوست ہر تیم کے عیب سے دور ہے ، میں تو ہزار ہارشکر اداکرتی ہوں مولا کا ، جس نے الی نیک اولاد سے نواز ا ہے ، جیسے میرا بیٹا ہے رب اس کے نصیب میں اس جیسی کوئی نیک اور خاکص لڑکی لکھ دے اور جلدی اس کوسامنے لے آئے تی ، ڈھوٹڈ ڈھوٹڈ مرمیری تو جوتیا تھس کی ہیں۔' انہوں نے بابا کر میری تو جوتیا تھس کی ہیں۔' انہوں نے بابا کی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے دعا کے ساتھ آخر میں ہونے والی بہو کے دسترس سے دور ہونے رفار مندی کا اظہار کیا۔

و الله مير بيدي كى جوانى بررتم في كى جوانى بررتم فرما دے مولا اس كى ظالم مال كوجلد كوئى لڑكى بھا جائے ، تا كه اس كھر ميں بہو آ جائے ۔ ' بابا جى كے مصنوعى رفت زدہ انداز ميں دعا ما تكنے پر زو ہيں با تھا جبكہ مال جى نے دو ہيں با تھا جبكہ مال جى نے ان كو كھور في پر اكتفا كيا اور جائے بنانے كي ن ميں جلى كئيں ان كے تھتے نے دورتك ان كا چيا كيا اور حالے بنانے كي كن ميں جلى كئيں ان كے تھتے نے دورتك ان كا چيا كيا اور كے ان كا چيا

منا (26) اكتربر 2016

ماما النيخ جنجال پورہ جيسے سسرالي گھر عزيز و اقارب سب جيموڑ جيماڑ ان تينوں بچوں نديم بھائي،عليزہ آئي اور عربيثہ كے ہمراہ مستقل نانو كے گھر سكونت اختيار كيے ركھتيں چہ جائيكہ پاپا اك ماہ كے لئے وطن واپس نہ آجاتے۔

اس دن سلطانہ خالہ نے پچوال سے پچھ دوری پرواقع ایک خوبصورت تفریح گاہ'' کارکہار'' پر بچنک منانے کا پروگرام بنایا تھا، ٹانو، ہاموں، ہامی، زوہیب بھائی بھی ان کے ہمراہ گئے تھے، سلطانہ خالہ بہت دوستانہ طبیعت کی مالک تھیں حب وہ نانو کے ہاں آتیں تو ان کی موجودگی میں اسے اپنی مامی کے چہرے پر بھی اطبینان مجری مسکرا ہٹ کی جھلک نظر آجایا کرتی تھی۔ مسکرا ہٹ کی جھلک نظر آجایا کرتی تھی۔

ورنہ تو عمو با اس نے ہمیشہ مامی کو صبح سورے سے رات گئے تک کولہو کے بیل کی مانند کاموں میں الجھا سہا اور ناتو ، ماما سے بات بے بات جھڑکیں شنتے دیکھا تھا۔

ماماً دن چر ہے تک سونے کی عادی تھیں اور ان بینوں کا ناشتہ ،سکول کے لئے تیاری، لیج بکس بنانا، یو بیغارم دھونا، پرلیس کرنا میہ سب مامی کی ذمہ داری تھیں ، بقید کے وقت میں ماما صرف ٹی وی دیکھا کرتی تھیں اور وہ بنا ما تھے پر کوئی دیکھا کرتی تھیں اور وہ بنا ما تھے پر کوئی شکن ڈالے ان کی جی حضوری میں گئی رہیں خواہ ان کی طبیعت کیسی بھی ہوتی ، اس پہھی ماما نا نو سے نجانے کیا مرج مصالحے لگا تیں کہ وہ ماما کے سے نجانے کیا مرج مصالحے لگا تیں کہ وہ ماما کے ساتھ مل کر کئی بار آنہیں تلخ و ترش باتوں سے نینیا ہے کرتی رہیں۔

کین سلطانہ خالہ کا معاملہ تھوڑا الگ تھا وہ ہمیشہ نانو اور ماما کے ساتھ مامی کی طرفداری کیا کرتیں اور مامی کے ساتھ مل کر ایسے فٹا فٹ کام مناتھ کے مانخون کے کھوٹ کی گررہ جاتیں، محبت آبلہ ہے کرب کا اور پھوٹ جائے تو! محبت روگ ہوتی ہے محبت جھلملاتی آبھوں میں برسات ہوتی ہے محبت بنیند کی رت میں حسیس خوابوں کے رستوں پر سکگتے جان کو آتے رسجگوں کی گھات ہوتی ہے محبت جیتی ہوتی ہے محبت مات ہوتی ہے محبت مات ہوتی ہے!!

فضاؤل میں کسی کے ہاتھ

محبت کا رنگ برنگ خوبصورت و خوش کلو بنجهی جومحنف کیفیات اور جذبات کے زیراثر اپنا رنگ و روپ بدلنے پر پوری طرح قادر تھا اس کے دل کے شعور سنجھا لئے ہے جھی بہت پہلے اس کے دل کی منڈ پر پر بیٹھ کردکش نغمے گنگنایا کرتا تھا اور ایسا کی منڈ پر پر بیٹھ کردکش نغمے گنگنایا کرتا تھا اور ایسا کی خوبصورتی اور آواز کی بحر انگیزی اسے اپنا اسپر نہ کر پاتی وہ تو یوں بھی نا سمجھ تھی اور اسپر تو وہ بچھی بھی اس کے دل کا ہوگیا تھا جو اس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر جو اس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر جو اس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسکن بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسلم کی اثرانی بنا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا مسلم کی اثرانی بیا کر واس مرز بین پر بمیشہ کے لئے اپنا میں بیا کر واس میں کا اس کے کہ کر ای اور ان بی کر واس کی اثران بی کر ای کر واس کی اثران ہی کر واس کی در ہو تھی کر ای کر ہوں کی در ہو تھی کر واس کی در واس کر واس کی در واس کی د

ورنہ ہو ہا ہواور سیز ہ اس سے جا مدہ ساروں کے شبرادوں کی کہانیاں سن کر اس کے دل میں شیمھے بیٹھے جذبے انگرائی لے کر اک انجانے شہرادے کے سنگ جاند پر بسیرا کرنے کے تمنائی ہونے لگتے تھے،اس تیل کے شہرادے کو چبرہ اس روز ملا جب نانو کے گھر سلطانہ خالہ راولپنڈی سے اپنے دونوں سپوتوں اسد بھائی اور سعد کے ساتھ رہنے کے لئے آئی ہوئی تھیں۔

سا تھارہے کے بینے ای ہوں ملک ملاز مت کی بنا جبکہ اس کے مایا بیرون ملک ملاز مت کی بنا

برسال جھ ماہ بعد پاکستان چکر نگایا کرتے تھے اور

عنا (27) اكتوبر 2016

ماموں برتو ان کا بے عدر عب تھا تکر خالہ ان کے دیاؤ میں میں آتی تغییں ۔

کلر کہار میں سرسبز مرغزاروں کے درمیان دککش جھیل جھیل کے اطراف میں واقع بلند و بالا سر سبز کو ہساروں کی چوٹیاں، ماہتاب کی نارنجی شعاعیں اور جھیل کے اوپر جھکے نیلے وسیع آسان م محو پر واز آئی پرندے بیٹمام مناظرا پے خواہناک عکس سے جھیل کے پانی میں مختلف رنگ بھیر دے تھے۔

ندمی بھائی نے اسے جھولے سے دھکا دے
کر گرا دیا تھا اور خود مزے سے ای کی جگہ جھولا
جھولنے لگا وہ حلق بھاڑ کروادیلا کرتی سبزگھاس پر
لوٹ پوٹ ہونے گئی ماموں ماما اور خالہ وغیرہ
کشتی بائی سے لطف اندوز ہوتی دور نکل گئی تھیں
زوہیب بھائی نے اپنے جھولے سے انز کراسے
پیس کرانے کے لئے چاکلیٹ پیش کی تھی، جواس
نے جھوٹ سے تھام کی پھر انہوں نے چار سالہ
عریشہ کو اپنے جھولے پر خوب احتیاط سے جھولا
جھلایا یہاں تک کہ اس کا رونا کھنگ دار ہمی میں
تبدیل ہوگیا۔
تبدیل ہوگیا۔

تبدیل ہو کیا۔ نا نو مامی کے ساتھ بید منظرد کیے رہی تغییں اور جب اس نے تھلکھلاتے ہوئے جا کر ان کی گود میں بیٹھ کرندیم بھائی کی شکایت اور زوہیب کی تعریف کی تو نانو نے اچا تک ہی عریشہ کوزوہیب کی دلہن بنانے کی خواہش مامی کے روبرو ظاہر کر دی۔

و یشہ نے کئی ہار کھیل کھیل میں اپنی گڑیا اور گئی کہ انہاں نا تو کی گئی کے اور کتنی کہانیاں نا تو کی زبانی سن رکھی تھیں جن میں چاند سے شنرادہ آکر زمین کی شنرادی کو بیاہ کرا ہے ساتھ لے جاتا ہے اور پر آسان میں جہاں پر روز چندا ماما جگرگاتے ہیں، وہ جھینے کر جمالتی ہوئی جھیل کٹارے جاکہ ہیں، وہ جھینے کر جمالتی ہوئی جھیل کٹارے جاکہ

کٹری ہوگئی، وہ انجان تھی کہ بامی نے ای ونت نانو کی بات ہے وامن بچا کر سارا مدعا نا قابل اعتبار بل بل بدلتے وفت اور بچوں کی ڈبنی وقلبی رنگ بدلتی حالت پر ڈال کران تمام ہاتوں کوسو چنا قبل از وفت قرار دے دیا تھا۔ یہ

قبل از وقت قرار دے دیا تھا۔
اسے یا د تھا تو بس ا ننا کہ خیل میں تراشے
گئے اس کے چاند گر کے شنمرادے کے دھند لے
سے نقوش اک سمانچ میں ڈھل گئے تنے۔
اور محبت کے پچھی نے اوپر آسانوں سے اتر
کر اس کے دل کی سرز مین پر مپہلی بار اس دن
یوں رنگ بھیرے بتھے جیسے دھنک رنگ جھیل
کے پانی کے اوپر بن رہے تھے ،اس واقعہ کے بعد
اس کو نجانے کیوں زوہیب کا سامنا کرتے تھا۔

'' وہتمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بھے سے اتناشر ماتی کیوں ہو؟'' آٹھ سالہ زوسب اس کا بچے جیسی نازک ہی گڑی بار استضار کرتا ہیں ان کی جاتی ہوا گرائی بار استضار کرتا جس پر وہ مزید گھبر کر باتھ چھٹراتی بھاگ جاتی ، پھراک دن مامی نے یہ سب ملاخطہ کیا اور اس کے بعد نامحسوس سے انداز میں زوہیب کو عریشہ سے دورر کھنے لگیں یوں بھی ان کے بال خود اک بری آگئی تھی۔

زوہیب کا دفت زیادہ تر تحریم کے ساتھ گزرنے لگا انہی دنوں عریشہ کے پاپا مستقل پاکستان شفٹ ہو گئے اور عریشہ لوگ ان سے دو کلیوں کے فاصلے پر اپنے الگ گھر میں چلے گئیوں کے فاصلے پر اپنے الگ گھر میں چلے

بادلوں کی گرجدار آواز میدم اسے خیالوں کی دنیا سے واپس سیج لائی ،اس نے چونک کر کھلی کھڑکی سے نظر آتے سیاہ رات کی آغوش میں چھپے آسان کواک نظر دیکھا، ہرسوسرخی مائل بادلوں میں قاب فلے اتر سے ہوئے تھے، مواشوں یہ ہسری پر

2016 | 28)

ای برس چوبیسواں سال لگ جائے گا اسے۔'' لواز مات کی جمری ٹرانی اندر لاتے ہوئے عریشہ کا چبرہ لال بھبھوکا ہونے لگا، اسے ماما کی سے بات بخت ناپیند تھی۔

''ما می ان باتوں سے کیا مطلب اخذ کرتی ہوں گی،آپ ان کے سامنے پلیز اس موضوع پر بات مت کیا سیجئے، میں تو حتی الامکان ما می سے زیادہ بات چیت کرنے سے بھی گریز کرتی ہوں کہ میری بے غرض محبت سے وہ کوئی غلام غہوم اخذ نہ کریں اور آپ سے گئی تھی گئی باراس نے ماما کو عاجز آکر سمجھایا تھا گریے سود۔

''ارے تم تو ہو ہی عقل سے پیدل، ان کے سامنے نمایاں ہو کران پر چھائی رہوگی تب ہی تو ان کی نظر میں ساؤگی ۔''

''ماا! یہ ہمکنڈ نظرے گرانے کے لئے ہوتے ہیں، جھے اپنی خود کی اور ان لوگوں کی نگاہوں میں مت ہاکا سیجئے مامائسی کے پیروں میں گر کے لڑکی نہیں وی جاتی، پیرشتے اپ دل کی خوشی سے مربوط ہوتے ہیں کوئی زبردی نہیں کی جاتی، جھے بھی شادی ہی نہیں کرتی، آپ بھی یہ خیال جھوڑ دیجئے''

میں ہے۔ گر وہ ماما ہی کیا جو کمی کی بات کو اپنے سامنے چلنے دیں ،عریشہ تو یوں بھی ان کی نظر میں ہے وہ وہ کی ان کی نظر میں ہے وہ وہ کی ہے ہے ہے وہ وہ اسے ماموں مامی کے آگے ہیجھے کہرنے اور زوہیب سے بے تکلفی ہو ہوانے کے بہر مشور وں سے نوازا جاتا تھا بیاور بات کہ ان کے ہر مشور ہے کو رد کرکے وہ الٹا مامی کہ ان کے ہر مشور ہے کو رد کرکے وہ الٹا مامی کو ان کے ہر مشور ہے کو رد کرکے وہ الٹا مامی کی تو پر چھائی تک سے خانف رہتی تھی ،لیکن اس کی تو پر چھائی تک سے خانف رہتی تھی ،لیکن اس میں سے کچھ افاقہ اس صورت ہوا کہ ماما نے اس سے کچھ افاقہ اس صورت ہوا کہ ماما نے اس سے کی افاقہ اس صورت ہوا کہ ماما نے اس سے کی افاقہ اس میں اس کی تو ہوں ، سانے اس سے کی افاقہ اس کی تو ہوں ، سانے اس میں اس سے کی افاقہ اس میں اس کی تو ہوں ، سانے اس میں اس سے کی افاقہ اس کی تو ہوں ، سانے اس سے کی افاقہ اس کی تو ہوں ، سانے اس کی تو ہوں ، سانے کی افاقہ اس کی تو ہوں ، سانے کی افاقہ اس کی تو ہوں ، سانے کی افاقہ اس کی تو ہوں ، سانے کی تو ہوں کی تو ہوں ، سانے کی تو ہوں کی تو ہوں کی تو ہوں ، سانے کی تو ہوں کی تو ہ

اتری ہوئی لان میں او تکھتے املیاس، شیشم، کیر، سیب اور پیچی کے پیڑوں کی شاخیں زور زور سے ہلائی ہوئی مسلسل ان کی نمیند میں خلل کا باعث بنی ہوئی تھی۔

اور نیند تو آج عریشہ کی جمیل ہی گہری
آنھوں کے کناروں کے اس پار بیٹھ کر خواب
بننے کی بجائے شور بدہ سر ہوا کے سنگ درختوں
سے لیٹ کر بین کرنے بیں مصروف تھی، حالانکہ
قصور وارسراسر وہ خودتھی جو ہمیشہ لا حاصل سے
خواب بنا کرتی تھی، جبکہ مامی گزشتہ کئی سالوں
سے کئی باراس کی موجودگی میں ماما کو یہ بات باور
کروائی آئی تھیں کہ زوجیب کا رشتہ وہ خاندان
سے باہر کریں گی اور زوجیب خود خاندان میں
رشتہ کرنے کے حق میں نہیں ہے سب کزنزاس کی
ہمین ہیں اور یہ تو ماما بھی اچھی طرح جان چی
ہمین کے سب کزنز اس کی اکلوتی اولا تھیں۔
مقیں کہ سب کزنز ، سے مراد تھی عرص ہے۔
مامی اینے والدین کی اکلوتی اولا تھیں۔

کیکن نجانے کیوں ماما ہمیشدان کے سامنے عرفیہ کے دشتے کے لئے فکر مندی کا اظہار کرنا ضروری مجتبیں جیسا کہ آج کیا تھا، جب سلونی شام گہری ہونے کے بعدوہ زو ہیب کے ہمراہ ماما کی خیر بہت دریافت کرنے آئیں، صبح ہی تو ان کی خیر بہت دریافت کرنے آئیں، صبح ہی تو ان کی خیر بہت دریافت کرنے آئیں، صبح ہی تو ان کی خیر بہت دریافت کرنے آئیں، صبح ہی تو ان کی خیر بہت دریافت کرنے آئیں، صبح ہی تو ان کی خیر بہت دریافت کرنے آئیں، صبح ہی تو ان کی کھی ہی گئی تھی۔

"آپا آپ کسی رشتے والی سے رابطہ کریں اللہ اچھی کرے گا۔" مامی نے سجاؤ سے ہمیشہ والا جواب دیا۔

''ارے بہت رشتے والیوں کو کہدر کھا ہے پیمے بور کر چلی جاتی ہیں ان کے پاس اوٹ پٹانگ بے جوڑ سے رشتوں کے سوا کچھ بیس ہوتا، میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئیں ہیں سوچ سوچ کے، کیا ہے گامیری تریشہ کا، عربی جارہی ہے،

منا (29) اكتوبر 2016

خیالات کو جھنگ کر کھڑ کی بند کر کے میڈیر آ کر نیم میان میرگئ دراز ہوئی۔

اے بیلی کی چیک سے بے حد خوف آتا تھا خصوصاً رات کے اندھرے میں کر تق بجلیاں، ای لئے اس نے کھڑی کو دبیز پردوں کی اوث میں چھیا دیا تھا، وہ تو چندا ماما جواس کے بجین کے ہمراہ اور گہرے دوست تصان کو کھڑ کی کے اس بارتخل فلک پر تلاشنے جا کھڑی ہوئی تھی کیان اس کی آئکھ کی نیندگی ما نندوہ بھی برلیوں کی اوٹ میں مي بين تھے۔

ان سے اپنا حال دل بیال کیے بنا اسے سکون کا اک بل بسر کرنا محال تھا، دل جوز وہیب کواینے اردگر دموجود دیکھ کرضدی نیچے کی طرح ہمکنے لگٹا تھا، کتنی مشکل ہے وہ اپنے سنگتے دل کو منت البحت، ڈانٹ ڈیٹ سے جیب کرا کر قابو كرتي تھى اور وہ دشمن جال اپنى محض ايك جھنگ ے اے پیرے ای موڑ پر لا کھڑا کرنا جہال ہے وہ چلی تھی اور پھر خود کوسنجا لنے کی سعی میں بهمر كروه باكان مو جاتى چندا ماما كواه تنے كماين ذات کی کرچیوں کو یکجا کرنے میں بہت ساوقت لکتا تھا،اس نے کہیں پڑھا تھا۔

''محبت قابوسیس کرنی نان بی بیاقابو ہونی ہے،اس کی کوئی خواہش کوئی تمنانہیں ہوتی لیکہ بدای میل جائت ہے۔' وہ محبت کے زخوں سے چور نثر صال می تھک ہار کر رونے تھی، وجود کے اندر چھی درد کی شدت سے پھڑ پھڑا رہا تھا اور یردوں کی اوٹ میں بند کھر کیوں سے ادھر شب کے مہیب سنائے میں بارش کی آواز اک عجب براسرارساراگ ہوا کے ساتھ ل کر بحار بی تھی۔ 公公公

مریضوں کونمٹا کراس نے ربوالونگ چیئر کی پشت ہے مرنکا کر اک کری سائس کلینک میں

طريقے كو ہرونت بيان كرنا چھوڑ ديا، ليكن رشته كی فكرمندي كابر حلي بهان إظبار كرناميس بهولتي تھیں مامی ہرمرتبہ انہیں کسلی وکشفی ہے تواز کرادھر ادھر کی باتوں کے دوران زوہیب کے رشتے سے متعلق این فرمودات بیان کردین تھیں۔ وہ ان لوگوں کے سامنے زیادہ در مکتی بھی

نہیں تھی، اینا بندار اے اپنی محبتوں سے زیادہ عزیز تھا، زوہیب سے بہت بچین میں اسے تجاب آتا تھا، مگر پھروہ نامحسوں سے انداز میں اس سے كترانے لكى، ايخ جذبے عياں ہونے كے خوف ہے اس نے بھی زوہیب سے نظرا تھا کر زیادہ بات چیت تک نہ کی میں ، ازل سے اس کے مابین اک فاصلہ اور حد مقرر کر دی تھی، جے زوہیب نے کبھی بھلا تکنے کی جسارت نہیں کی وہ جیے اس کے کریز اور خاموش برتاؤ کا عادی ہو چلا

جب جاند تكر جا كرخواب تعمير كرنے والى اوی نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھ کر بہت ی حقیقوں کو برکھا تو بہت جیکے ہے اس کے اندر محلکناتا مسکراتا ہے فکر چھی دل کے مرغز اروں میں کھلے بیش بہا خوش کن پھولوں کے ساتھ موجود نو کیلے کانٹوں میں الجھ گیا اور بہت سے کانے اس کے سینے میں پوست ہو گئے جن کی بدولت لبولبو چھی نے روتے کرلاتے ہوئے درد بھری دعنیں کشید کر لیس اس کے زیراثر ول کے اندر نہاں خانوں میں پت جھڑ کا موسم ہمیشہ کے لئے تھہر گیا

میں اس کو بھولنا بھی جاہوں تو کیا کروں عادل جو جھے میں زندہ ہے خود میری ذات ہونے تک اس بار بادلوں کی گرج کے ساتھ میدم بھی بھی زور سے کڑکی تھی، وہ لکافت ہی پھر سے مختلف سوچوں کی آماجگاہ ہے ذبمن اور چکراتے

2016) اكتوبر 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ہومیو پیشک اوویات کی ملی ملی مہک والی فضایس خارج کی ، آج اس کا کمپاؤنڈر پچھٹی پر تھا ، اس لئے مریضوں کے معائنہ کے بعد تجویز کر دہ نسخہ کے مطابق ادویات اسے خود ہی نکل کر کمپاؤنڈر کے انداز میں مریضوں کو مجعہ ہدایات کے سپر د کرنی مزس۔

رسی ہے۔

اس کے دن ہے اس کی طبیعت مضمحل و بوجھل سی ہور ہی تھی ، بھی بھارتو اسے اپنا آپ بڑا اجنبی سالگنے لگنا تھا، پھر اسے خود پر بے تحاشا طیش آتا اور وہ خود سے روٹھ جایا کرتا تھا، اپنے آپ کواس قدر مصروف رکھتا کہ اندر اٹھتی ہوئی آوازیں چیخ جا کر خود بخو د خاموشی کے پردے میں سو جاتی تھیں اور اپنے اندر کی اس جنگ میں فتح کے بعد اس کے وجود پر یونمی کتنے روز بوجھل بن واداسی کا غلیدر جتا تھا۔

کا غلیدر جتا تھا۔

اس نے سابق انداز میں براجمان ریوالوگ چیئر کو ذرا کی ذراادھر سے ادھر حرکت دیتے ہوئے کلینک کے گائ ڈور سے اس پار اک خاموش نگاہ دوڑائی، سامنے سروک پر معمول کے انداز میں ٹرینک رواں دواں تھی، سروک کے انداز میں ٹرینک رواں دواں تھی، سروک کے انداز میں ٹرینک رہا حد نگاہ آفتا ب جلوہ افروز تھا، گابی نگاہوں کو بھلی گئی دھوپ دور تک بچھی ہوئی تھی، جس کی برولت سروک کے دونوں ہوئی تھی، جس کی برولت سروک کے دونوں اطراف میں گئے چنار اماتاس اور صنوبر کے اطراف میں گئے چنار اماتاس اور صنوبر کے دونوں کے سائے زمین پر بن رہے تھے جو ہر اختاجی ہوا کے سبب اپنازاو میہ بد لئے لگتے اور ہوا جو نہی ذرا تھمتی پھر سے ساکت ہوجاتے۔

بو ہی دورہ کی ہر سے ہو ہیں۔ زوہیب کے اندر بھی ایسے ہی سائے بنتے ، گڑتے ساکت ہوتے تھے اور وہ ان سے پیچھا چھڑانے کی تگ و دو میں عاجز ،اسی بل آفتاب کو اک بادل کے فکڑے نے اپنی اوٹ میں جسادیا، دھوپ کے ساتھ سائے بھی اوٹھل ہو گئے ، لین

کائن ڈور سے اندر داخل ہوتے مریض کو د کیوکر و دفتمام سوچیں جھٹک کراس کی جانب متوجہ ہوگیا۔

#### 444

''توبہ،اللہ معافی ،میرے مولا! ہمیں صراط متنقیم پر چاا دے، ہم سب کوسچا یکا مسلمان بنا دے آمین \_''

''بیگم کچھ پتا تو طلے کہ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتا ہے تو سہی۔'' ہا ہا جی کے صبر کا بیا ندلبریز ہو چکا تھا،انہوں نے عاجز آ کراستنسار کیا۔

بالآخراس نے اپنی کسی دور پرے کی کزن کا اٹھی سیاڑ کی کےطور پر تذکرہ کیا تھا۔

لہذا ماں جی دید کے شوق میں کوشاں چل بڑیں اور اب واپس آ کر دھم سے کری پر گرنے کے انداز میں بیٹے کر تو بہ استغفار کرنے میں مشغول تھیں۔

"بیٹا جی جتنا میں تمہاری ماں کو جانتا ہوں اس کی روشی میں یہ بات ڈینے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کی روشی میں یہ بات ڈینے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ '' بھی تمہاری ماں جی کے بنائے گئے بہو کے سانچ میں فٹ نہیں آسکی۔'' ان کو مسلسل تو بہتلا کرتے دیکھ کراورا پنے سوالوں کے نظر انداز کیے جانے پر بابا جی نے بینے کو مختلی رائے کا اظہار کیا، اس نے کا طوطوں اس پر ڈالی اور پھر سے آسٹر بلیمن طوطوں اس پہرے کی صفائی میں مشغول ہوگیا۔

"ارے خاک ایکی ہے، میں پاگل ہوں جو اس جھوٹے کی باتوں میں آکر چل پڑی، وہ الرکی بھی اس کی ان تمام کرنز کی مانند ہی ہے جو اس کی شادی پر دیکھی تھیں، فیشن کی ماری سرتا پا زیورات و میک آپ میں لدی پھندی انڈین و مغربی تہذیب کی ہے جا ک، بے حیا منہ بوتی تصویر س اللہ معافی ،تو ہے۔"

تصور یں اللہ معافی ، تو ہہ۔''

داب کی نہ کی سے تو کرنی ہے نال

زمانے کو دیکھیں کہاں جا رہا ہے اور آپ کن

ہاتوں میں البھی ہوئی ہیں أیسے ہی رہا تو ہارا بچہ

کنوارا بیشار ہے گا۔'' بابا جی کے لیجے سے برہمی

حصلکنے گئی تھی اخبار انہوں نے سامنے میز پر ڈخ دیا

تھا۔

"الله الله كيا ہو گيا ہے آپ كو، جارا فرجب جارى اولين شاخت ہے، مسلمان كى زندگى پر اس كے چمل من اسلام كى جھاپ ہونى جا ہے، اس كے چمل من اسلام كى جھاپ ہونى جا ہے، ايس لڑكى بيا داكر لے آوں تو آنے والى سلول كى

تربیت کن خطوط پر استوار ہوگی ،ای لئے تو آج
کل کے بچے اپنی تہذیب اور ند ہب سے قطعی نا
آشنا ہیں۔''انہوں نے طویل کیکچردے ڈالا۔
'' دو پھر وہ مولوی صاحب کی لڑکی سے
کیوں نہیں کر دیتیں؟''بابا جی نے جلے کئے انداز
میں اپنے دوست کی بئی کانا م لیا۔

''وہ نال نال وہ دیکھنے میں زوہیب کے جوڑ کی نہیں ہے۔'' مال جی نے حجدث سے بیان دیا، باباجی سرتھام کر بیٹھے گئے۔

زوہیب کونجانے کیوں بہت زوروں سے ہنی آ گئی تھی،سیک خرامی سے چلتی ہوا ہے اختیار ٹھٹک گئی، چمیا، بیلا اور کل بکاؤلی کے سفید، پہلے، نار جی ، گالی اور سرخ چواوں نے ایک نظ کے کے تھبر کر اسے دیکھا تھا،حی کہ پنجرے میں بحد کتے نتھے منے رنگ برنگ آسٹریلین طوطے بھی اک بل کے لئے چیجہانا شور میانا بھول گئے تھے، وہ بے تحاشا ہس رہا تھا، بابا جی یوں اے ہنتے دیکھ کرخاموثی ہے ماں جی پر اک خفا نگاہ و ال كر وبال سے چلے محتے جبابہ ماں جی جرت سے منہ كھولے تھوڑي پر ايك انگل زكائے اسے دیستی رہیں،اب وہ ہسی ضبط کرکے طوطوں کے پیالے میں پانی بحرر ہاتھا، لیکن اس طرح بنے ہے ایں کی روشن ساہ آ جمعیں ملین بانیوں ہے مجر کئی تھیں اے تحریم بہت شدت سے یاد آئی تھی، بهت زیاده ، کاش وه اس وقت یبال موجود بولی ، اس نے سوحیا تھا۔

#### प्रथम

اس ویک اینڈ پرعلیز ہ آئی اپنے میاں بی اور دوعد دیپارے بچوں آٹھ سالہ احمد اور چھ سالہ ماہا کے ساتھ اپنے میکے جلو ہ افروز ہوئی تھیں ، ان کے گھر کے درو دیوار بکدم بی کھل اٹھے تھے۔ کے گھر کے درو دیوار بکدم بی کھل اٹھے تھے۔ ''افوہ آئی استے عرصہ بعد آپ چکوال

مُنّا اكتوبر 2016

رہے ہیں اور نہ آج کے دور میں گوئی شادی شدہ بہنوں کو نہیں پوچھتا آگے سے ان کے نواسوں ، پوتوں کے ساتھ تنبین رکھنا تو دور کی بات ہے۔'' علیزہ آئی مکمل طور پر ماما کی جانب متوجہ ہو چک تعمیں ، چکن کڑا ہی تیار تھی ، بریانی دم پر لگا کروہ شامی کباب فرائی کرتی ساتھ میں ان کی ہاں میں ہاں ملارہی تھی۔

ہے۔ ''ارے تو بہنیں بھی تو ہم جیسی ہوں، بھی بھابھی کوایک لفظ تک نہیں کہا، ہم جیسی چاہنے والی بھن اللہ سب کو دے۔'' مامائے فوراً پینیتر ابدل کر مہالغہ آمیزی کی۔

'' جائے دیں ماما میں جب جھوٹی تھی سب دیکھا کرتی تھی۔''علیز وآپی نے ہنتے ہوئے لقمہ دیا، کچن کی جالی دار کھڑ کیوں سے ڈھلتی دھوپ نے بے ساختہ اندر جھانکا تھا اور عربیٹہ کے صبیح مجھڑے کا احاطہ کرلیا، و ومسیکرادی۔

در کیا دیما کرتی تھیں مطاب کیا ہے تمہارا؟" مامانے تیکھے چونوں سے آئیں گھورا۔

دمیرا مطلب ہے ماما کہ ہر کسی سے بے
غرض محبت و خلوص کارشتہ رکھنا چاہے، اللہ کے سوا

مرای عریشہ کے لئے رب نے جو تحص چنا ہوگا و و
وقت آنے پراسے ضرور مل جائے گا، دعا ہے کہ
اللہ نیک صالح محبت کرنے والے قدر کرنے
والے لوگوں سے واسطہ جوڑے اس کے نصیب
والے لوگوں سے واسطہ جوڑے اس کے نصیب

''آمین۔''مامانے صدق دل ہے آمین کہا تھا، وہ اپنی سوچوں میں کم بیقطعاً فراموش کر گئیں کے علیز و آپی نے بڑی مہارت سے ان کے غصہ کو زائل کر دیا تھا۔

، بہتہ میں کیا ہوا؟ ' مدیم می شہری دھوپ میں اس کے چیرے کے دلکش نفوش میں چھلکا تشریف لائی بین اورائے مختروفت کے لئے یہ تو نا انسانی ہے۔'' کچن میں مختلف ڈشز کی تیاری کے دوران جلدی جلدی ہاتھ چااتے ہوئے عریشہ نے محبت بھرافکوہ کیا۔

''یار بچوں کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے پھر تہارے بہنوئی کی کاروباری مصروفیات یہی غنیمت ہے کہ کل تک کے لئے ہم یہاں تشریف فرما ہو گئے ورنہ تو یوں بھی آج کل لکانا مشکل تھا۔''انہوں نے مسکرا کرلپ کشائی کی۔

۔ بہوں سے را رب ساں ال '' کیوں؟'' اس نے استعجاب میں گھر کر شارکیا

استضار کیا۔

\* دو تحریم کا مسلہ تھایار، اسے ڈاکٹر نے بیڈ

میسٹ کی تا کید کی ہے اسے اس حال میں چھوڑ کر

آنے کے لئے دل نہیں مان رہا تھالیکن سلطانہ خالہ اور تحریم دونوں نے ہی زور دیا تو میں نے حالی جھری ہم لوگ ہے حدیاد آرہے تھے۔'' کچن حالی کام سے آئی مامانے دروازے پر تھبر کر

میں کی کام سے آئی مامانے دروازے پر تھبر کر
ان کا بیان ملا خطہ کیا تھا۔

مُنّا (33) اكتوبر 2016

اضطراب کھکٹن کی کیفیت اور آنکھوں کی جیلوں کی آمد ہوگئی آگر بحوثی ہے افسے کربنل کیرہ و نے کے نم سطح کوانہوں نے بغور دیکھا۔ '' پچونہیں آئی مجھے البھن ہوتی ہے ہرکوئی '''چل او نے عورتوں کی مانند طعنے نہ دے،

الم میں او مے مورلوں کی مائند طعنے نددے، یاد ہے رستہ مجھے۔" وہ مجل سا ہو کر وضاحت دے لگا۔

''ہاں اس لئے تو روز آتے ہو ملنے۔'' وہ اب بھی بازنہیں آیا اور شرارت سے اسے چھیٹر کر بنس دیا

من دیا۔

"یار شادی شدہ بندہ ہوں سومصروفیات
ہوتی ہیں اور تھے کنوارے بن سے عیش کرتے
د کھے کر جل جاتا ہوں اس کے نہیں آتا۔" اس
کے جلے کے انداز پراس نے اک بھر پورڈ قبدلگایا
اور کلینک کمپاؤنڈر کے میر دکر کے باہر سڑک ک
اور کلینک کمپاؤنڈر کے میر دکر کے باہر سڑک ک
اور کلینک کمپاؤنڈر کے میں دوقدم آگے چل دہا تھا۔
اور کلی آیا اخر اس سے دوقدم آگے چل دہا تھا۔
شور تھا، فٹ پاتھ پر دائیں ہائیں گیندے کے
شور تھا، فٹ پاتھ پر دائیں ہائیں گیندے کے
ماتھ میں دائیں ہائیں گیندے کے
اماتاس اور چنار کے درخوں کی بالائی شاخوں پ
وہلتی مرجم دھوپ کا بسرا تھا، ان کے سروں سے
وہلتی مرجم دھوپ کا بسرا تھا، ان کے سروں سے
اماتاس اور جزیاں اور جنگی نیا کبور محو پرواز گرگیا

رہے تھے، چوں چوں غفر قوں۔
'' کیا ہوا؟'' اختر چنار کے درخت کے
چوڑے تنے کے ساتھ فیک لگا کر کھڑا ہو گیا تما
اس کی نگاہیں چنار کی برہند شاخوں پر بیٹھے کالے
کا ئیں کا ٹیں کرتے کوؤں سے سفر کرتی ہوئی
اماتاس کی موثی شاخوں کے کناروں پر کھلے جا بجا
سرخ بڑے بڑے بڑے کھواوں رخیس۔

رہ برک برک ہوتی ہوا اور پرندوں کی حرکت سے پھول اور چنار کے نارنجی ہے متواتر زبین پر گر رہے تھے،اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نظر دوڑا کر اس نے استنسار کیا۔

والار الله الله موجه عول كه چنار كي

من واہوں ہے ہوروہیں۔ '' کچونہیں آئی مجھے البھن ہوتی ہے ہرکوئی میرے رشتے کو لے کراظہار خیال کرتا ہے، میں نے کتنی ہارواضح کیا ہے کہ میں نے شادی ہی نہیں کرنی۔''

''لکین کیوں؟ کوئی مجہ بھی تو ہو ناں؟'' انہوں نے گہری نگامیں اس پر مرکوز کر دیں۔

المراس میں نے ہمیشہ ماما، پاپا کے پاس رہنا کے مہاتھ دور دراز کے شہر میں رہائش پذیر ہیں تو میں کیسے ماما، پاپا کو اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں۔'' اس نے دلی کیفیت پر پابو پا کراہم ترین وجوہات کو گول کر کے محض ایک وجہ بیان کر دی جو گہائی کے خیال میں کافی تھی۔

" پاگل! بھائی تو اپنی جاب کی بدولت اس شہر سے دور آباد ہیں جب بھی ان کی ٹرانسفر یہاں ہوئی تو وہ لوگ واپس لوٹ آئیں گے۔'' انہوں نے بیار سے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کراس کا اعتراض چھکیوں میں اڑا دیا۔

''اللہ کر نے میر کے لئے بھی کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہ ملے نہ ہو گابانس نہ ہج گی بانسری۔'' شامی کمباب ٹرے میں سیٹ کرتے ہوئے اس نے وحشت ز دہ انداز میں دعا کی اور محاورہ کچھ ترمیم کے ساتھ حسب حال بنالیا باہر ڈھلتی دھوپ میں ایستادہ درختوں پر بلبل ، کوئل، مینا اپنے اپنے راگ الاپ رہی تھیں۔

\*\*

''افاہ!محرّم دوست آج آپ کیے راستہ مجول گئے۔'' تین ہے کے قریب وہ کلینک سے اٹھ کرکھانا کھانے کے لئے گھر کی جانب روانہ ہوا ہی جا ہتا تھا کہ اس کے بجین کے دوست اخر کی

منتا (34) اكتوبر 2016

درختوں اور پھولوں کے ساتھ ساتھ چلتے اب وہ کالونی میں داخل ہو رہے تھے، ہوا کے دوش پررتص کرتے چنار کے پتے ان کے قدموں

''میں کیا کہ سکتا ہوں ، ہونہ اتنا ہی تو بچہ اسکتا ہوں ، ہونہ اتنا ہی تو بھی ہے۔ اٹھا کیس سالہ تو جوان ہے منہ سے بچوٹ نہیں سکتا ان کے سامنے بچھ اپنی رائے ، ایسے یہ چا کا کر ہوتا ہو بچی تیری شادی۔' اس نے منہ بگاڑ کر اس کے منہ بگاڑ کر اکھ دیا۔ اس کی نقل اتاری اور پھرا سے لٹاڑ کر رکھ دیا۔ ''ریلیکس یار! تم تو ایسے میری فکر میں دسلے ہوتے ہو جیسے میں کوئی لڑکی ہوں، شادی تو بول بھی ذمہ دار یوں کا ٹوکرا سر پر دلانے کا نام ہوں بھی ذمہ دار یوں کا ٹوکرا سر پر دلانے کا نام ہے کوئی جلدی نہیں ، جب ہوگی دیکھا جائے گا۔'' اختر نے روہانے انداز میں بیان ڈھونڈوں گا۔'' اختر نے روہانے انداز میں بیان ڈھونڈوں گا۔'' اختر نے روہانے انداز میں بیان

دیا۔
''ہاں تھیک ہے میرا کچ۔'' اس نے شتے
ہوے اسے بیار سے پکیارا اور پھر ادھر اُدھر کی
چند ایک باتوں کے دوران وہ اپنے گھر پہنچ کیا
اوراختر اندرآنے سے معذرت کرتا اپنے رائے
ہولیا۔

444

''میاؤں، میاؤں۔'' کھانے کے دوران اس نے آواز کی سمت بے اختیار نظر دوڑائی اور اک بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے یا تو تی گلا لی لیوں کوچھوا تھا۔

کھر کی منڈیر پھلانگ کرسر سبز بیاوں والی کیاری کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی ٹی وی لاؤنج کے کوریڈور کی جانب تھلنے والے جالی کے دروازے کے قریب آکر ذراکی ذراگردن موڑ کر اندر جھا تک کرمیاؤں کی آواز کے ساتھ گویا اس نے اپنی آرد کی اطلاع فراہم کی تھی۔ شاخوں پر پیچھی اینا آشیانہ کب بنا کیں گے۔ "وہ
انوزا کا اندازیش کویا ہوا۔
''دوست خیر بہت ہے، تم اچھی طرح جانے
ہو کہ بیہ ناممکن ہے، کیونکہ اس پیٹر کی شاخوں پر
کوئی پر ندہ گھونسلہ نہیں بنا تا بھی۔''اس نے ٹھٹک
کر دضاحت دی اور وہ پچھ الجھ ساگیا تھا، بچپن
میں ان دونوں کے درمیان زیادہ تر انہی پیڑوں
کے متعلق گفتگو ہوتی تھی پھر اب اس کو اچا تک

" يكى تو ، بالكل اى طرح تيرارشته مونا بھى ناممكن كلنے لگا ہے جھے۔" چھاڑ كھانے والے انداز ميں اپنى رائے دے كروہ كھرے چلنے لگا تھا۔

"افوه باراتم خواه مخواه ناراض بو اب

''خواہ مخواہ! میری جس دور پرے کی کزن کوتمہاری مال جی نے رد کیا ہے لاکھوں میں ایک لڑکی ہے، صورت سے لے کر سیرت تعلیم سلیقہ کیا کی ہے، ایک سے ایک ڈشز بناتی ہے ملکی وغیر ملکی، بڑا دکھ ہواتھ سے اور وہ تو شکر ہوا کہ ماں جی کو بہانے سے ملوایا تھاور نہ بہت ندامت اٹھانی بردتی۔''

پڑی۔ ''یار مال جی ان ہاتوں کو بہتر سمجھتی ہیں ان کو پتا ہوگا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔'' وہ متانت سے گویا ہوا۔

عُتَا (35) اكتوبر 2010

برندے کا آشانہ میں بن مکنا جے میری زیت میں تنہاری دائمی رفاقت بھی ممکن نہیں ہو سکتی ، پھر كيول مير \_ تصور مين آ جاتي مو؟" ب بي و اذیت کے عالم میں وہ خود کلامی کے سے انداز میں گویا ہوا تھا اور کھڑی کی اوٹ سے اوائل تاريخون كاز درساجا ندجها تك رباتها\_ ية تفكا تفكا ساجوچا ندے وبى خواب كى آئكه كا جے جا گئے کی سزاملی يہ جو جا تد ہے يہ جواب ہے کی اس طرح کے سوال کا كه جوآج تكتبين الحد سكالسي ذبن مين یہ جو جا ندہے بیاتو باہ ہے كى دردكاكى جركاكى وصل كا بھی بن بڑے تو یہ یو جھٹا اے کری کری نیزے بحلاس نے آ کے جگادیا اےروگ سے لگادیا!!!

شام کے مشیع میں وہ علیز ہ اور اسدے ملنے اورا ملے دن ان کوائے ہاں سے برید و کرنے ماں جی کی خاص تا کیدیر ہاجرہ مجھیو کے کھر گیا تھا۔ احمد اور ماما زبردی اس کم کواور سجیده ی ار کی کو مینی کرایے ساتھ کھیلنے باہرلان میں کے مجئ تصاور جب وه ومال سے رخصت لے كر كھر جانے کے ارادے سے تکا او سورج افن کے اس یار اتر رہا تھا، فضا میں بوجل ک ادای کا ہاتھ تھاہے ہوا درختوں کی اوٹ میں پھی کھڑی تھی۔ احداور ماما کو پکڑنے کے لئے ان کے بیچھے بھائتی عریشہانجانے میں اس کے کشادہ سینے ہے آن فکرائی، قریب تھا کہ وہ لڑکھڑا کر گریزتی زوہیب نے بے اختیار تھوڑا سا جھک کر اسے تقام لیا عریشہ نے ہے ساختداس کی جانب دیکھا "ال جي آپ کي لاڙلي کي تشريف آوري ہو چی ہے۔ اس نے مویائل کان سے لگائے تحريم كے ساتھ باتوں ميں من ماں جي كو خاطب

ابھی کچے در قبل بی موبائل پر اس ہے باتوں کے دوران زوہیب نے ہنتے ہوئے اس کو بتایا تھا کہاس کے بیاہ کے بعد ماں جی نے بلی سے دوئی کرلی ہے روزانہ اینے مقررہ وقت پر نجائے کہاں سے آوارہ کردی کرتی ہوئی آئی ہے اور کوریڈور میں اسے مخصوص برتن کے قریب بیٹے کر مال جی کی نوازشات سے فیضیاب ہونی

وہ اک گیرے کلر کی ساہ ھاری دارجلد والی اک بے حد عام ی بلی تھی، جو دن بدن مال جی کے لئے خاص الخاص بنی جارہی تھی، اب بھی یا لے بیل ڈالے گئے دورہ کو بے حدر قبت سے سے میں مکن تھی، وہ کھانے سے فراغت یا کر مال فى كوسلام كرتا با برهل آيا-

ياريمى عجب شے ب اضطرار مين مضمر انتثاريس آكے

اختيار سے باہر

اس رات وہ بے حد اضطراری حالت میں اینے کمرے میں موجود را کنگ چیئر پر نیم دراز آ تکھیں موندے مسلسل جھول رہا تھا، دل و د ماغ میں ایسی جنگ چھڑی تھی کہاس کا وجودر پر ہ ریزہ ہو کر بھر جالا تھا، شورش ہستی نے اس کا چین سکھ قرارلوث لياتفاي

وہ جتنا اس عکس سے پیچھا چھڑا تا اس کے بعدوہ خیال پہلے سے زیادہ شدت سے اس پرحملہ آوار ہونے لکتے تھے۔

"چنار کے پیڑوں کی شاخوں ہے بھی کی منتا (36) منا (36) اكتوبر 2016

عمام دن فون برياتي كرية عنى وصفائي ملازمه آ كركر جايا كرنى، چن وہ خود سنجالتي تھى،اس كے باوجود ڈھیروں ڈھیر فراغت کا وقت کائے نہیں كثبا تقااور وجود ميں پھڑ پھڑا تا بچھی اپنی نو کیلی چو کے سے اسے زخماتا رہتا، اینے کمرے کی دلفریب و بے کل سر کوشیاں کرتی تنہائی اور کمرے کے ایک کونے میں موجود بک ریک بریکی کتابوں کے ہر لفظ ہرسطر میں اک ہی تام، اک ہی چرہ بصارت کو دکھائی اور ساعت کو سنائی دیتا اس کی ذات کے دائروں کو توڑنے کی سعی میں مین پل یل اے آزماتا اور پھر کرلاتے بلکتے بچھی کی فریادیں، کمرے کے درو دیوار گواہ تھے کہ وہ ضبط كرتے كرتے بھى رات كے سانوں ميں چندا ماما کے سامنے بھر جاتی تھی۔

کین اب جیسے زندگی پر چھایا جمود ہلکا سا ر تعش ہوا تھا، اپنی زات کے دکھوں اور ریک برنگ بھی کے اداس گیوں کے بجائے ای ک توجداین اسائنن کی تیاری برمرکوز رہے گی تھی۔ \*\*

'' بیٹا آ جاؤتھوڑی در کے لئے ، ورنہ و لیے کون سائم جارے ہاں آنا پند کرتے ہو۔"وہ ان کو گیٹ کے ماہر چھوڑ کر بلٹنا ہی جاہتا تھا کہ اس کاارادہ بھانپ کرچیمی نے اے اندرآنے کی پیشش کر دی اور اس کے انکار کے باوجود این بات پرممررین ناچاراے ان کے علم کی عمل میں ان کی معیت میں کھے ساہ گیث سے اندر قدم رنجه كرنا يرا جيكه تصور مين مال جي كي محور في نگامین شکوه کنال تھیں وہ کہاں زومیب کو ہاجرہ بھیجو کے گھرتن تنہا وقت گزارنے کی اجازت دینے کا خطرناک رسک اٹھاعتی تھیں ،مگروہ بے اختیاران کے تصور سے نظر چرا گیا۔ ۔ سر ماکے دھند آلود دنوں میں کئی دن سے ابر

تعاای مل اس کی ساواتکسیل ان دو تعیاد ل فكرائي تحيس اورنجان كيساطلسم كنني كمراني عي كه وه نگاه مثالبین بایا-

عريشہ في لمح كے بزاروي حصه ميں شيثا كراية آپ كوسنجالا تفاشق كى لالى آسان سے اس کے عارضوں پر اتر آئی تھی اور روشن گلالی ممصرے پر ندامت و خالت کی چھاپ اس کی بلکوں کا کرزنا، پیشانی پر کینے کے قطرے، وہ بو کھلا کراہے کمرے کی اور بھا کی اور بلیث کرتہیں دیکھاجہاں زوہیب پھرکے بت کی مانندساکت کھٹ اتھا۔

اوراب نجانے کیوں شدت سے اس کا دل بار بارا ہے دیکھنے کی جاہ میں یا گل ہوتا سسک رہا تها، وه مجهبين يار ما تها كه آخرابيها كون ساطلسم تها جو زوہیب کو حتی الامکان دامن بحانے کے باوجود اس کی جانب تھنیتا تھا، اب سے نہیں نحانے کتنی مدت ہے اک وہ چیرہ اس کے خیال اے ریشان کرتے رہتے تھے، ان تمام الجھے سوالوں کااس کے یاس کوئی جواب جیس تھا۔

شب وروز این مخصوص ذکر بر روال دوال تھے،علیرہ آلی کےمشورے براس نے کر یجویش مکمل کرنے کے بعد کئی سالوں سے تعلیم کا رکا ہوا سلسله پھر سے جوڑ لیا تھا اور علامہ اقبال اوین یو نیورٹی میں بی اید کی غرض سے داخلہ لے لیا

کھر میں اور نفوس ہی کتنے تھے، یایا كاروباري معروفيات ميس كم ريت تنه، ماما كا زیادہ تر وقت نی وی کے سامنے موبائل برتمام دن کمڑی کھڑی سلطانہ خالہ وغیرہ سے تفکلو میں صرف ہوتا تھا، عریشہ بس چند کھوں کے لئے خیر فريت دريافت كركتي في اور كريم ما اكوبا الكان

زوہیں کے اندر پھیل کر سائے بنانے ہیں مگن ہونے گی وہ سر جھنگ کراندر کی اور بردھ گیا۔ جھے سے ملنا خوشی کی بات سہی

تجھ سے مل کر اداس رہتی ہوں دو مکمل توجہ سے کافی پھینٹ رہی تھی اس کو روبرو دیکھ کر ہمیشہ اس کے دل کواک انجانی سی

مسرت کے ساتھ ایک ہوک ابھرتی محسوں ہوتی تھی، کرب نارسانی یونمی عریشہ کے دل کو کچو کے لگا کرا سے زوہیب کے سامنے بیک وقت متضاد

كيفيات عيمكناركرتا تقار

اس نے اک بوجھل سانس سر دفضا کے سپر د کی اور اپنی ذات کے شور سے نظر چرا کر بے نیازی کا لبادہ اوڑھے ڈرائنگ روم کی ست قدم

بڑھادیے۔ ''آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟'' کانی کاگ اٹھا کرزوہیب نے اس پر اک سرسری می نگاہ کی تھی لیکن اس کی سرخ ہوتی ستواں ناک اور کھنی کمی بلکوں کی جمالر والی بڑی بڑی مجری آ تھوں میں تیرتے گلائی ڈورے بے حدنمایاں ہورہے شحفے ذوہیب کا ٹھٹکنا ہے جانہ تھا۔

"جی!" اس نے اپنے عدصال وجود کو

بدنت سنجال کرمحض جی کہنے ٹراکتفا کیا۔ درنت پر مل

''تمہاری طبیعت تو واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی؟'' مامانے چونک کرفکر مندی سے اس کا چہرہ ملا خطہ کہا تھا۔

ملا خطہ کیا تھا۔
''ارے مہیں تو بخار لگ رہا ہے؟'' انہوں
نے بلٹ کر باہر تکلتی عریشہ کا ہاتھ تھا ما تھا، کائی کو
گر ما گرم عجلت کے سے انداز میں اپنے اندر
انڈیلنے زوہیب نے ان کی بات پر بے ساخت
انڈیلنے زوہیب

''ماما ہاکا سائمپر پچرے کوئی ایس فکر مندی کی بات نہیں ،سر دموسم کی سوغات ہے۔''عریشہ نے آلود مطلع آج خورشید کے کھل کرمسکرانے سے سائل ہوا تھا، گزشتہ کئی روز کی نسب کو کہ آج نشا میں حکی کا تناسب قدرے کم ہوگیا تھا پھر بھی ہوا کے خنک جھو نئے اس پر ہلکی ہی کپپاٹ طاری کر دیتے سہ پہر کے بعد گلائی دھوپ یوں بھی مری مری ہونے گئی تھی۔

اس نے اپنے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں گھسا لئے وہ کلینک سے اٹھ کر دو پہر کے کھانے کی غرض سے گھر آیا تھا جہاں ہاجرہ پھپھو نے صبح سے ڈیرے ڈالے ہوئے تتھاور ماں جی سے باتوں میں مشغول تھی۔

کھانے سے فراغت کے بعد وہ زوہیب کے ساتھ ہی رخصت ہوئی تھیں دوگلیوں کا فاصلہ ہی تو تقا جوان دونوں نے ہلی پھلکی ہاتوں کے دوران طے کیا تھا اور اب وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا ثند منڈ پیڑوں اور خٹک سی گھاس پر گرتا ہوا ثند منڈ پیڑوں اور خٹک سی گھاس پر جھرے جا بجاسو کھے زرد پڑوں سے مزین لان کے ایک جانب رکھے جھولے پر اسے دکھے رہا

نیوی بلو اور سیاہ کنٹراسٹ کے گرم سوٹ میں سیاہ گرم شال اپنے شانوں پر بھرائے آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیرزردرتوں کی جانب کاعکس لیے وہ درختوں کی بنجرشاخوں کی جانب نگاہ کیے نجانے کیا تلاش رہی تھی، وہ اسے اس اداس سے منظر کاہی کوئی حصہ معلوم ہونے گئی۔ اداس سے منظر کاہی کوئی حصہ معلوم ہونے گئی۔ ''عریشہ!'' پھپھو کے دو بار پکارنے پر بمشکل وہ سوچوں کے ارتکاز سے چونک کر آئیس د یکھنے گئی تھی اور ان کے ہمراہ اسے د کیے کرعریشہ نومیب کے کیے گئے سلام کا جواب دیا تھا اور نومیب کے کیے گئے سلام کا جواب دیا تھا اور نظریں ہمیشہ کی ماند جھکالیں۔

عریشہ کے وجود کا احاطہ کیے زردی دھور

2016 اكتوبر 3016

www.malksociety.com

لا پرواہ ہے انداز میں وضاحت دے کران کی فکر دورکرنی جاہی۔

'' آخرتم اپنی ذات ہے اس قدر لا پروائی کیوں برتی ہو؟ آئی گرم ہورہی ہو، تپ رہا ہے تہارا ہاتھ، آرام کرنے کی بجائے یہاں وہاں پھررہی ہو، کام بھی کیے۔'' ماما کے لیجے ہے اس کے لئے تشویش، محبت چھلک رہی تھی انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کرا ہے اپنے قریب ہی آرام دہ صوفہ پر بیٹھالیا۔

''زوہیب بیٹا میری یہ بچی بہت کم گو، صابر
اور لا پرواہ ہے اب بہی دیکھ لوا گلے گھر جاکر یونہی
اپنی ذات سے غافل رہے گی تو کیا ہوگا، نجانے
وہ لوگ کیے ہول گے اس کا خیال رکھیں گے یا
نہیں، جب سوچی ہوں کلیجہ بل جاتا ہے۔'' ماما
گی بیوفت ہے وقت کی راگنی وہ بھی اس محص کے
سامنے، وہ سخت کوفت میں بنتلا ہونے گئی اور
اضطراری انداز میں اپنی انگلیاں مروڑ نے گئی اور
''جی آپ ٹھیک گہتی ہیں انہان کوانیا خیال
خودر کھنا چاہیے۔'' ان کی بات پر وہ سجیدگی ہے
خودر کھنا چاہیے۔'' ان کی بات پر وہ سجیدگی ہے

اجازت طلب نظروں ہے آہیں دیکھا۔
'' میں ابھی کلینک جاکر میڈیس بھجوا دیتا
ہوں انشاء اللہ طبیعت جلد نھیک ہو جائے گ۔'
ان سے رخصت لیتے ہوئے اس نے بیان دیا وہ
ہنو بی جانتا تھا کہ اب وہ لوگ اسے اپنا '' تیملی
ڈاکٹر'' بھی مانتے تھے گوکہ اس کا مخاطب عریشہ تھی
لیکن اس نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔
لیکن اس نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔
ڈرائنگ روم کے دروازے کی اوٹ میں ایستادہ
شرد سہ پہر نے سی اور ہوا کے خنگ جھو تھے ب

جاتے جاتے ٹھٹک کر پلٹا اور سنجیدگی ہے گہری سانس بھرتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔

''دکھائے۔'' اپنے دائیں ہاتھ کی ہمھیلی پھیلائے وہ منتظرنگاہوں سے اسے دیکھرہاتھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق عریشہ نے اپنی نازک می گلائی کلائی اس کے حوالے کر دی، مایا

مرتا کیا نہ برتا کے مصدال طریقہ کے اپی نازک می گلائی کلائی اس کے حوالے کر دی، ماما اٹھ کر اپنے کمرے کی اور جا چکی تھیں ان کی بیہ حرکت اسے بہت عجیب اور مطحی تسم کی لگی تھی،اس نے بے ساختہ لب تھینچ لئے، زوہیب نجانے کیا

ای بل زوہیب نے اس کی نبض چیک کرنے کے لئے کلائی پر گرفت کی تھی اور نجانے کیا ہوا تھا کہ بظاہر اعتاد سے براجمان عریشہ کا ہاتھ بری طرح کیکیانے لگا تھا۔

دوہیب نے چونک کراس کے سرخ پڑتے چہرے کی سمت دیکھا اور اس کی لرزتی کلائی چھوڑ دی، اس کے ذہن میں بچپن کی بھولی بسری یادوں نے سراٹھایا تھا اس کا شدت سے دل جا ہا کہ وہ اس سے وہی سالوں پہلے والا سوال د چھھ

" انتم مجھ سے اتنا شرماتی کیوں ہو؟" کین دل کے نہاں خانوں سے سرا تھاتے سوال کوخی سے کچل کروہ تیزی سے باہرنگل گیا، درختوں کی شاخوں سے جھانگتی دھوپ دور تک اسے دیکھتی رہی اور دھوپ کی بدولت بنتے سائے ساکن

اک دل ہی تھا جس سے بھی نہ بن علی میری باقی تو سب عزیز میرے ہم خیال تھے

"اول ہول کوئی آیک کوئی ہیں ایس نہیں بے جلے دیکی کرفورا بہو بنائے کو ای کیل اسمے۔" مال بی نے منہ بنایا، تحریم کوسوا ماہ پیشتر اللہ نے

عريشه كا دل الحل كرحلق مين آهيا تقا، وه

شادی کا مشلہ ایسے کیے ال ہوگا آپ کوکوئی لڑی بھائی نہیں رہی۔' شام کے کھانے کے لئے مز کے دانے تکالتے ہوئے اس نے لب کشائی کی اس کا اراد ومڑ پالؤ بنانے کا تھا۔

" الوحمهين كيا لكتا ہے جھے الكار كرنے كا شوق ہے يا ميں ياكل ہوں بيٹے كى دعمن ہوں دانستہ اس كى شادى كرنے سے اجتناب برت رئى ہوں ،اس عمر ميں گھركى ذمه دارياں اشائے كى بہت ہمت ہے جو ميں بہونہيں لا رئى۔ " مال جى يكافت بھٹ بڑى تھيں انہوں نے طنز كے دوكروں كى بارش كى كردى۔

''ہائے مال جی متم سے مصند پڑھئی کلیج میں،انے عرصے بعد یوں آپ کی جھڑ کیاں سننے کو ملی ہیں درنہ تو کان ترس کئے تتھے میرے۔'' تریم بے ساختہ ہنس پڑی۔

سبزی مائل گلال ونڈوزکی اوٹ بیں ایستادہ کھی بیلوں پر رنگ برنگ پھولوں کے کچھے ہوا کے دوش پر رنگ برنگ پھولوں کے کچھے ہوا کے دوش پر رنگ کہاں ہے، تحریم کی بے سروپا بیل اور ہنٹی کو بیسر نظر انداز کیے وہ منہ پچلا کر کھلے درواز ہے وا میں طرف کیاری کے مین مقابل دیوار کے ساتھ اپنے مخصوص پیالے کے مقابل دیوار کے ساتھ اپنے مخصوص پیالے کے قریب او تھی گر سے کلرکی سیاہ دھاری دار بلی کو و کی بدوات سر سبز بیلوں پر اہرائے پھولوں جھو نکے کی بدوات سر سبز بیلوں پر اہرائے پھولوں کے کھوں میں سے بہت سے پھول ٹوٹ کر اس کے وجود ہے کر اس کے وجود سے کمرائے تھے۔

ے و ہورہے ہوائے ہے۔ وہ ہڑ بڑا کراٹھ کھڑی ہوئی اور جونمی اس کی نگاہ کھلے جالی دار دروازے کے اندرفلورکشن پر براجمان ماں جی کے پروقار چبرے سے فکرائی وہ اک ادا ہے انہیں دیکھ کر دم ہلا کرا پنی خوبصورت سرمی آ تکھیں تھے کر میسی میسی افلروں سے ان پر ای رہیں ہے لوازا تھااورا کے خویصور مات مخی ک گڑیا''لاریب'' عطا کی تھی۔

ان کمحوں ہیں مال بی راولپنڈی ہیں اپنی بیاری نند اور سیر حن سلطانہ باجی کے ہاں موجود تحقیں،سب لوگوں ہیں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی،اس ایک ماہ سے زائد کے عرصہ میں مال جی کا ایک پاؤں پنڈی اور دوسرا چکوال ہیں ہوتا تھا گو کہ سب لوگ یہاں اس کا بے حد خیال رکھنے والے اور محبت کرنے والے تھے لیکن ان کا دل تح یم اور منھی کی گڑیا ہے دوری گوارائی نہ کرتا تھا۔

اب تحریم چلہ نہا کر لاریب کے ہمراہ میکے میں خوب ناز اٹھوا رہی تھی، ماں جی، یابا جی اور زوہیب ہمہ وقت لاریب کے ساتھ مکن رہنے ان کے ہاتھ جیسے کوئی دلچسپ کھلونا لگ گیا تھا۔ ان کے ہاتھ جیسے کوئی دلچسپ کھلونا لگ گیا تھا۔

اس دن ہو جمی باتوں کے دوران تحریم نے لاریب کی پیدائش کے ہفتہ بعد منعقد کی تی عقیقہ کی تقامی ہو تھا ہے کہ سرالی رشتے کی تقریب میں سلطانہ بھی جو کے سسرالی رشتے داروں کی لڑکیوں کے متعلق ماں جی کی رائے ما تکی تو انہوں نے منہ بنا کر اظہار خیال کیا وہ بے اختراث کی دائے منہ بنا کر اظہار خیال کیا وہ بے اختراث کی دی تھی کی دی تھی ہو گئی ہو تا کہ دی تھی کی دی تھی ہو تا کہ دی تھی کی دی تھی کی

اختیار گہری سانس بھر کررہ گئی۔ موسم بہار کی خوشگوار ہوائی دی لاؤنج کے کھلے جالی دار دروازے سے اندرآ کر اسکن کلر کی ٹائلز سے مزین کوریڈور کی دیوار کے ساتھ بنی طویل کیاری میں موجود سرسنر بیلوں پر کھلے جا بجا سفید، بیازی، نیلے گا ابی اور کاسی بھولوں کی مہک لئے تحریم کے خوبصورت چرے برآئی بالوں کی لئوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے میں محقی۔

بابا جی حسب معمول دکان پر تھے اور زوہیب بھائی کچھ دیر قبل دو پہر کا کھانا کھا کر کلینک سدھارے تھے، تھی لاریب ان کی گود میں مزے سے محواستر احت تھی۔ میں مزے سے محواستر احت تھی۔ ''مال کی جھے ہے حد فکر ہوتی ہے بھائی کی

منتا (40) اكتوبر 2016

WWW.pp.ksneielycenn

خار ہونے کے سے انداز میں وہیں سابقہ انداز میں براجمان بڑے لاڑ سے خفیف و مدہم آواز میں میاؤں میاؤں کرنے گئی۔

'' بجھے آؤ کیوں کے قیشن ایبل ہونے پر اعتراض نہیں ہے بلکہ بے ہودہ اور بے سے فیشن مشرقی روایات اور غرجب سے دوری پر شکایت ہے، بیلڑ کیاں آنے والی تسلوں کی مائیں ہیں اپنی گود میں تسلوں کی اولین درسگاہ میں ان کو کیسے اقد اراور کس شخصیت کا حامل بنا نمیں گی۔''انہوں نے بلی پر سے نگاہیں ہٹا کرتم یم کو ملا خطہ کیا جوان کی بات ہے زیر اثر فکر انگیز انداز میں ہاں میں

ہاں ملار بی تھی۔ ''جدید فیشن والے لہاس تم اور عربیشہ بھی پہنتی ہولیکن تم لوگوں کی سادگی، حیا اور معصومیت تم لوگوں میں اک عجب سی تمکنت و وقار پیدا کر

" ' تعقیقہ کی تقریب میں عربیتہ سریہ دو پہہ جمائے مشرقی اقدار کی ترجمانی کرتی سب لڑ کیوں میں الگ لگ رہی تھی ، ہاجرہ باجی خودتو ہے ڈھٹکی ہیں لیکن لڑ کیوں کوڈ ھنگ طریقے سے لگایا ہے جو ماننے والی بات ہے بہت ایکی تربیت کی ہے انہوں نے۔' ماں جی نے توصفی انداز میں بیان

اس کی سب ہے بوی فاق میہ ہے کروہ تمہاری ہاجرہ جمیعوکی بنی ہے۔ ' وہ کہری سائس

بر سر ویا ہو ہیں۔ ''آپ برانی رجشیں دل سے نکال دیں اب تو وہ بیار کرتی ہیں۔''وہ جرح پراتر آئی۔ ''وہ بدلتے وقت کے ساتھ اپنی غرض کے لئے سدھری ہیں ان کا وہ روپ میں نہیں بھول کے سدھری ہیں ان کا وہ روپ میں نہیں بھول

سکتی بھی۔'' جواب حاضر تھا۔ '' ماں جی حجھوڑی نہ وہ با تیں۔'' ملتجی لہجہ، رجائیت ہے بھر پورآ تکھیں۔

''کیے جھوڑ دول ہاجرہ بابی کے ساتھ صبر
سے جونو سال کا تھن عرصہ میں نے گزارا ہے
نہیں موجوہ میں کا مخت عرصہ میں نے گزارا ہے
کر ان کو چاہا، مانا، خدشیں کیں اس کے باوجود
طعنے، نشنے، ذلت ان کا کسیلہ لہجہ میراصر آزمانا
رہا اور تو ادر ساس مرحوسہ فطر تا نیک دل تھیں،
لیکن ان کی موجودگی میں ہمیشہ مجھ سے متنفر رہیں
بال بعد میں ان کا رویہ بدل گیا تھا ہہہ دینے اور
مثلی لگانے والی بنی جو ساتھ نہیں رہی تھی وہ
وقت۔''ماں جی اپنے پہندیدہ موضوع پر ہر بارک
مانند نے سرے سے شروع ہو چی تھیں رفت
مانند نے سرے سے شروع ہو چی تھیں رفت
آمیز کہج میں ماضی کی تلخ یادی آنسو بہا رہی

تحریم بے جارگ سے مندلٹکائے دل مسوس کررہ گئی، جبکہ راہداری کے ایک جانب تشریف فرما ملی صاحبہ بے حدادب سے آبیس ملاخطہ کرتی رہی۔۔

گر نہیں وصل تو یہ خواب رفاقت ہی سی وقت سے کون کم یار ذرا آستہ!!

پاپا کے منہ سے اچا تک اتی غیر متو تع بات من کر عربیشہ کے حلق میں نوالہ تک اٹک گیا جبکہ مقام حاضرین مسرت آمیر خوشگوار تجیر سے مبارک ، سلامت کے پیام کے ہمراہ اللہ کاشکرادا

عَيْنَ (١) اكتوبر 2018

اعتراف کیا،اس کی بات پر ماماخواه مخواه جزیز ہو گئیں اور اکسنجیدہ نظر اس پر ڈال کر فرائیڈنش سے کانٹے ٹکالنے گئیں۔

جبکہ باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور مامی کی استفہامیہ نگاہیں بے ساختہ اس کی جانب اٹھی تھیں۔

'' 'علیز ہ آئی آپ کے ہاں سے جو ڈش سکھ کر آئیں وہ گھر میں ٹرائی کے دوران مجھے بھی سکھایا کرتی اس لئے۔''

سی میں ہیں۔ ''آپ کی اعلیٰ ظرنی ہے بیٹا ورنہ اور کوئی ہات نہیں ہے۔'' مال جی نے اک نظر بوی نند کے تنے تنے سے چبرے کے نقوش پر ڈالی پھر اپنے مخصوص دھیے شفیق انداز میں اے مخاطب کیا۔

''مامی آپ شرمندہ نہ کریں۔'' وہ پچ میں نادم ہونے لگی تھی اور فرنج سے سویٹ ڈش نکالنے کے بہانے دہاں سے کھسک گئی، مال جی مہری سوچ میں ڈوپ گئیں۔

بہاروں کی شب کی خوشگوار ہوا ڈائنگ روم کی تھلی کھڑکیوں سے بار بارا ندر جھانگی تھی، رات نے اپنی تھی کھول کرآ سان پر جا بجاستار ہے بچسیلا دیئے تھے لیکن چندا ماما کسی اہر کی اوٹ میں دیکے پڑے تھے جو کھلی کھڑکیوں کے اس بار دکھائی دیے مخل فلک سے ہنوز غائب تھے۔

سویٹ ڈش سروکر کے اس نے اک نظراس پارسیاہ آسان کی ستاروں بھری شام کے درمیاں چندا ماما کی تلاش میں دوڑائی پھر مایوس سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔

جند کمات قبل پاپا کوسیل فون پرندیم بھائی کی کال موصول ہوئی تھی وہ معذرت کرتے ڈاکننگ نبیل ہے اٹھ کر باہر اک کونے میں چلے گئے سعد بھائی سمیت سلطانہ خالہ کی سواری باد
بہاری گزشتہ شام ان کے شہر میں اتری تھی ، جبکہ
علیزہ آئی کے بچوں کے سکول میں جاری ماہانہ
میٹ کی بدولت ان کا یہاں آنا ناگریز تھا،
سلطانہ خالہ کی موجودگی میں ان کے اور ماموں
کے گھر کے مابین موجود دوگلیوں کا فاصلہ سٹ
جاتا تھا کھانا وہ سب لوگ ماموں کے اصرار پر
آدھ وقت کے کھانے پر ماما بھی ان سب کو مرعوکر
کیتیں تھیں، کل رات کا ڈنر اور دو پہر کا لیج مامایا پا
گیتیں تھیں، کل رات کا ڈنر اور دو پہر کا لیج مامایا پا
مریشہ ہیشہ کی مائند کسی نہ کسی بہانے اپنے گھر
رہی تھی۔

کرنے میں شغول ہو گئے ۔

اورآج رات کے ڈنر کے لئے مامانے ان سب لوگوں کوادھر مدعو کیا تھا یوں بھی ڈنر کے فورا بعد سلطانہ خالہ کی تحریم اور لاریب کے سنگ واپسی تھی، ان سب نے مجھے ہی دیر میں راولپنڈی کے لئے روانہ ہونا تھا۔

" بھی واہ بہت ذاکقہ ہے کریشہ بٹی کے ہاتھ میں، مزا آ گیا۔" کھانے کے دوران خالہ خالو، ماموں مامی کے توصفی تبصرے وہ مدہم می مسکراہٹ سمیت سنتی رہی۔

"مریشہ آپی کمال کی ڈشز بنائی ہیں آپ نے،آپ کی ہمت ہے ایک ہی وقت میں اکیلے اتنی ساری ڈشز تیار کرنا آپ ہی کی ذات کا خاصہ ہے۔"

مور میں موٹی اتنی تعریفیں س کر میں موٹی موٹی ہو جاؤں گی اتنا نہ پھلاؤ مجھے۔'' اس نے ہنتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اس سے کریم کو چیت رسید کی تھی۔

"اورمیری کوکٹ اگرامیمی ہے تو اس کاسبرا مامی کے سرجاتا ہے۔" اس نے اکھلے ول سے

عتا (42) اكتوبر 2016

" كيا هوا بهاني صاحب بهت خوش دكهاني دےرے ہیں؟"ان کے چرے برمرت اور د بے د بے سے جوش کی کیفیت د مکھ کر بابا جی نے مھلا مگ کراس کے عارضوں پر بہنے لگے۔ سوال کیاسب حاضرین بھی ان کی جانب متوجہ ہو م حقے تھے، حق کہ لاتعلقی سے نظریں جھکا کرفرنی تے لقمے لیتا زوہیب مجمی انہیں سراٹھا کردیکھنے

> "بات بى الى ب-" انهول فى سب كے مجس چروں ير نگاه ۋال كران كا اثنياق

" ثديم نے اپني عريشہ کے لئے بہت اچھا پر پوزل دیکھا ہے، ندیم کے صادق آباد والے در یددوست کا بھائی ہے،ایل ڈیا سے میں افسر ہے برخ ھالکھا، نیک سلجھا ہوالڑ کا ہے، لوگ دیکھے بھالے ہیں ان کے بروس میں بی تو آباد ہیں۔ ستارے کھڑ کیوں ہر سکے انہیں ساعت فرمارے تے ہوا ساکن ہوگی گی۔

شابي كمزے كالقرعريشہ كے حلق ميں الك کیا تھا، سب لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور

ع بيشه كو يكدم كهالى كا دوره يو كيا تريم ال کی تمرسبلا کریانی کا گلاس پکزار ہی تھی۔ ''عقیقہ کی تقریب کے دوران مینجی مکی تصاویر ملاخطہ کرتے ہوئے لڑے کی والدہ نے عریشہ کو پیند کر کے تدیم اور بہوسے اس کی بابت دریافت کیااور پر پوزل دے دیا۔

"اس ہفتہ کو وہ لوگ ندیم کے ساتھ رشتہ ماضابطہ ڈالنے کے لئے ہارے ہاں آ رہے ہیں۔" کھ بھر کے تو تف سے پایا نے سلسلہ کلام جوڑا اور انساط وسرت سے معمور آواز میں

کے یں لئے پھندے کی بروات کھائے

ہے سریشہ کی آتھوں میں ڈھیروں ڈھیریانی جمع ہو گیا تھاوہ خاموتی ہے وہاں سے اٹھ کر باہر نکار می ملین یانی کے بے شار قطرے آ مھوں کی دہمیر

" المال شرما ملى " سعد بھائى نے جاندار قبقهدلگایا اور قریب بینے زوہیب کے کندھے پر ہاتھ مارا وہ نا بھی سے مسكرا ديا ، كھر كيول ير كئے كتنے ستارے چپ جاپ ٹوٹ كر بھر گئے تھے، ہوا ہنوز دم سادھے کھڑی تھی۔

نجانے کیوں پھیھا جان کی بات س کر زوہیب کے اندر لکلخت ویرانیاں ادر اندھیرے چھا گئے تھے، اپنی کیفیت وہ خود بھی مجھنے سے قاصر تھا اسے صرف حاضرین کے ملتے لب اور مسراتے چرے دکھائی دے رہے تھے،اس کے سوااس کا کم صم ذہن کچھ بھی سجھنے سے اٹکاری تھا، وہ خالی الذہنی سے فرنی کے پیالے میں چھ ہلانے

وفت رخصت خالہ نے اے اچھے نصیب کی بے شار دعاؤں سے توازا تھا اور تو اور آج تو مای کے چبرے پراہے ڈھیروں ڈھیرطمانیت كآ ثارنظر آرب تضانبول في محبت ساس

کے سر پر دست شفقت رکھا تھا۔ " آپ اتن اداس کیوں ہو گئیں؟" تحریم كى بات يروه چونك كئ اس في توحق الامكان اینے آپ کو کمپوز کر کے رکھا تھا اور یہ مجلے ہے لگی تحریم نے اس کی آنکھوں کی اداس کو یالیا تھا۔ "مين ماماء يايا كوتنها حيمور كركهين تهيس جانا عائق اس لئے۔ " اس نے بوجل ی سائس 315 B-

"اوہ تو ہے بات ہے جناب عنقریب ندیم بھائی کی ٹرانسفر چکوال میں ہوری ہے بھیجا جان تے آپ کے وقوعہ سے فرار ہونے کے بعد بی فر ے سیب اور پیچی کے بورے لدے درفتوں سے پچی بورکی مہک فضا میں پھیلا رہی تھی۔

آنبووں تے تربتر چبرے اور پھولی سانبوں سمیت وہ فکست خوردہ انداز میں لان میں رکھے جھولے پر آ جیفی اور گھٹوں کے گرد بازوں کے حلقے میں اپنا چبرہ بازو لیبٹ کر بازوں کے حلقے میں اپنا چبرہ چھپائے بچکیوں سے رونے گئی۔ محبت جیت ہوتی ہے مگریہ ہارجاتی ہے

مریہ ہارجاتی ہے مجھی بے کاررسموں سے مجھی تقدیر والوں سے مجھی مجبور تسموں سے

مرید ہارجالی ہے محبت جیت ہوتی ہے

ا گلے ہی بل اس نے جھکے سے اپناچرہ او نیا کیا اور اس کی نگاہوں کے مین سامنے رات کی ہھیلی پر نمودار ہوتا ہلال پوری طرح سے اس کی اور متوجہ تھا۔

''چنداما۔''اس نے سکاری جری۔ 'آپ تو چانے ہیں ناں چندا ماما میری رگ رگ میں زوہیب احمد بستا ہے میں اپنے دل میں موجوداس کے لئے کیک طرفہ محبت کوزادراہ بنا کر جینا چاہتی ہوں، میں ..... میں زوہیب کے نام پرتمام عمر تیاگ دینے کو تیار ہوں لیکن گئی اور کی ہونا مجھے کوارانہیں ہے، میں کسی کو دھوکا نہیں دے کو تیار ہوں کی کو دھوکا نہیں دے کو ہیں اور اپنے اندر سے زوہیب احمد کو تھینے کر دی تین اور اپنے اندر سے زوہیب احمد کو تھینے کر کا ہوئی نہیں نکال عتی میری نس نس میں لہو بن کر دش کرتا ہے میں لہو ابو ہو کر بھی نہیں نکال عتی اسے اپنے وجود سے، وہ میری سانسوں میں بت اسکیوں کے درمیاں اپنے بچپن کے اسکار کی سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے ہوئے ماراز کے سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے ہوئے میں اس کے درمیاں اپنے بچپن کے اس دل بیان کرتے ہوئے میں بت اسکیوں کے درمیاں اپنے بچپن کے اسکار ای سے بھی بات کو ایک سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے میں بت کو ایک سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے میں بت کو ایک سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے میں بت کو ایک سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے میں بت کو ایک سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے میں بت کو ایک سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے میں بت کو ایک سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے میں بت کو ایک سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے میں بت کو ایک سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے میں بت کو ایک سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے کے درمیاں اپنے بھی بین کے ایک میں بت کو ایک سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے کا کہیں بت کو ایک سامنے حال دل بیان کرتے ہوئے کی کو ایک میں بت کو ایک میں بت کو ایک کو ایک کو ایک کرائی کے ایک کو ایک

سنائی می اب جلدی سے خوش ہوجا کیں۔'' اے مطمئن كرنے كے لئے ويشر نے بدت تمام اذیوں کے پل مراط سے گزرتے ہوئے مسكرامث كے انداز ميں لب محيلا ديتے بيداور بات كمآ كهكا كوشه ييك عدم موا تفا بوں تو میں بس بڑا ہوں تہارے لئے مر کتے ستارے ٹوٹ پڑے ہیں اک ہمی کے ساتھ وہ اینے کمرے کی کھڑی کے قریب جا کھڑی ہوتی اور ذرا سا پردہ سرکا کر پورچ کی جانب دیکھا سلطانہ خالہ کے ہمراہ ان کا قافلہ گاڑیوں میں روانہ ہو چکا تھا اور وہ دحمن جاں مین كيث بندكر كے چھوٹا سائيڈ ڈور كھول كر ماموں مامی کے سنگ، ماما پایا سے اجازت طلب کررہا تھا،اس کے دل میں ہوک ی اٹھی بے ساختہ یردہ یرایر کر کے وہ کھڑی سے فیک لگا کر رو دی، کچھ ای در میں جب ماما یا یا کے اسے کرے کی اور جانے کا یقین ہو گیا تو چیکے سے درواز ہ کھول کر مرے ہے باہراکل آئی۔

اس کے اندر تجیب کی دحشت، بے کلی اور اضطراب نے مل کراک قیامت برپا کر رکھی تھی، وجود میں پھڑ پھڑا تا زخمی پچھی با آواز بلندیین کر رہا تھا، اس کا اپنا آپ بھر بھری مٹی کی مانند ٹوٹ کر بھرتا جار ہا تھا۔

وہ کرزئے قدموں کیکیاتے وجود کے ہمراہ لان میں چلی آئی اور پاگلوں کی مانند لان میں ایک تجرسے دوسر نے جمرتک بھاگتی ہنوزآ سان کی جانب نگاہ کیے چندا ماما کو تلاشتی رہی۔

آسان کے تھال میں سے ستاروں نے بغوراس کی تھنی ملاخطہ کی تھی، گلاب، موتیا، چہپا، بیلا اور گیندے کے سفید، زرد اور سرخ پھولوں سے لدے بودے دم سادھے کھڑے تھے، املیاس، شیشم، کیکر کے بیڑ ساکن تھے، بواہو لے

مناه اكتوبر 2016

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

کی صورت با آواز بلنداس نے سب کی ساعتوں کی نذرکی۔

''اپنائی گھرے موبائل پہیں کہیں ہوگائم ایک بار اندر جاکر دیکھوہم چلتے ہیں اچھا بھائی صاحب''اس کی بو کھلا ہٹ پر بابا جی نے دلاسہ دیا پھر پھچا جان پر الوداعی نگاہ ڈال کر ماں جی کے ہمراہ باہرنگل شئے جبدوہ پھچوو پھچا جان کی معیت ہیں ڈرائنگ روم کی اور بڑھ گیا جس کے ایک حصہ کوڈائنگ روم کی شکل دی ہوئی تھی۔ ایک حصہ کوڈائنگ روم کی شکل دی ہوئی تھی۔ بڑے سے ہال نما کمرے پر طائزانہ اک

صوفہ پر اپناسیل نون پڑانظر آگیا۔ ''مل گیا چلو اچھا ہے۔'' پھپھا جان نے سکون بھری سانس خارج کی اور اپنا سوبائل واپس واسکٹ کی جیب میں رکھ لیا جو انہوں نے زوہیب کومس کال دینے کے لئے اسی کھے باہر ٹکالاتھا۔

وہ لوگ مطمئن ہو کرایے کمرے کی جانب چلے گئے اور زوہیب نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیتے۔

اس نے گفتک کر لان میں وہ نظارہ دیکھا
اس کی کم کوی کرن عریشہ ایک پیڑ سے دوسرے
پیڑ تک دیوائی کے عالم میں بھاگ رہی تھی اس
کی متلاثی نگاہیں اوپر ستاروں سے بھری شال
میں لیٹے ساہ آسان برمرکوز تھیں ساہ کاٹن کی آئی
گلا بی کڑھائی والی لمبی قیمض پر کڑھائی سے ہم
گلا بی کڑھائی والی لمبی قیمض پر کڑھائی سے ہم
شانوں پر بھیلائے بھولی ہوئی سانسوں اور
شیانی پر جیکتے بیسنے کے قطروں سے بے نیاز وہ
پیشانی پر جیکتے بیسنے کے قطروں سے بے نیاز وہ
آسان پر بھائے کیا کھو جنے کی جنجو میں ہکان تھی۔
آسان پر بھائے کیا کھو جنے کی جنجو میں ہکان تھی۔
اس کے آماز میں جو الے پر بیٹھ کے گھنوں میں وہ تھے۔
اس کے آماز میں جو الے پر بیٹھ کے گھنوں میں چرہ

چلی منظر ہوا یک کہری سالس بھری۔ ''زوہیب!'' اگلے ہی بل اس کے لیوں نے سرگوشی کی اور وہ جھولے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چونک کر دائیں جانب نظر دوڑ ائی۔

''زوہیب!'' وہ خود کلاً می کرتی سیب کے درخت کے قریب آ کھڑی ہوئی اور پوجھل سانس کھلی فضا کے سپرد کرکے تھکے ہوئے انداز میں درخہ ہیں کر تنہ سرفک ڈگالی۔

درخت کے تنے سے فیک لگائی۔

''وہ یہاں نہیں ہے گریہ ہوائیں مسلسل اس کے موجودگی کو بیان کررہی ہیں ہوا میں اس کے کسی کی خوشہو ہے حد نمایاں ہے جیسے یہ جھو نکے بھائی آنے ہے پہلے اسے ہولے سے جھوکر آنے ہیں نال، چندا مامایہ ہوائیں تو میں جہاں جاؤں گی اس کی خوشہو لائیں گی، محبت کسے جاؤں گی اس کی خوشہو لائیں گی، محبت کسے ستائیں گی اس کی خوشہو لائیں گی، محبت کسے انسان کو جیتے جی ترفیا ترفیا کر مارتی ہے کوئی جھے اس کی خوشہو لائیں گی، محبت کسے انسان کو جیتے جی ترفیا ترفیا کر مارتی ہے کوئی جھے درمیاں بھرتی آواز میں وہ چاند سے مخاطب تھی۔

مخاطب تھی۔

بور سے لدے سب کے درخت کی گھنی شاخیں قدرے نیچے کو جھی اپنے سائے میں سے شاخیں قدرے نیچے کو جھی اپنے سائے میں سے ویک لگھنی آگھوں، ہتے آنسوؤں بوجھل لہجے اور بھری ذات کی حامل اس لڑکی کو کیک کل خلے کررہی تھیں۔

اورای شجر کے دوسری جانب سے سے فیک لگائے دم سادھے سششدر انداز میں دم بخو دسا زوسیب کھڑا تھا جبکہ عریشہ اس کی وہاں موجودگی سے بیکسر بے خبرتھی۔

ماں جی اور باباجی کے ہمراہ پھیجا جان سے رخصت لے کر عین دروازے سے نگلتے سے اچا تک سے اسے یاد آیا تھا کہ وہ اپنا موبائل تو اعدری میں محول آیا ہے اور اپنی میرون پریشانی

عنا (45) اكتوبر 2016

اس چرمے کوا ہے خیل کے پردوں سے جھٹلانے کی اور سکت نہیں تھی سالہا سال وہ اس عکس کو اسے دل و دماغ سے کھر چنے کی خود ساختہ کوششیں کر کے اپنے تیک مطمئن ہوجاتا تھا، گروہ تو نجانے کب سے اس کے اندر اس کی ذات کے کسی کوشے میں چھپی بیٹھی تھی۔

ہم بھی کیا لوگ تھے خوشہو کی روایت سے الگ خود پر ظاہر نہ ہوئے تجھ کو چھپانے کے لئے محراب وہ ہارگیا تھا اپنی ذات سے اس کی محبت میں جو اس سے انجان تھی لیکن یہ فلست محبت میں جو اس سے انجان تھی لیکن یہ فلست اسے عجیب ہی کمک عجب سے میٹھے میٹھے درو سے آشنا کر رہی تھی ،اس نے تھی تھی انداز میں اک بوجیل سانس بھولوں کی ملی جلی مہک سے لدے ہوا کے جھو تھے کے سپر دکی اور سے کی پشت سے مرثکا دیا۔

رسا ہے۔ اچھاتھا جودہ اس کی موجودگ سے بے خبرتھی وہ اس کا سمامنا کرکے اس پر پچھ بھی ظاہر کر کے اس کی انا اورنسوانی وقار کو ہر گزشیس نہیں پہنچانا جاہتا تھا۔

مجھی یہ پھول جیسی ہے مجھی یہ دھول جیسی ہے مجھی یہ دھوپ جیسی ہے مجھی میرورکرتی ہے مجھی میروگ دیتی ہے مجھی میروگ دیتی ہے مجھی میرول دیتی ہے مجھی میرول دیتی ہے مجھی میرول دیتی ہے مجھی میرواند دیتی ہے السائے سیکے کی تھی وہ افتہے کے سے عالم اس چلاہ اور جرے سے اس کے قریب آیا چشتر اس کے کہ وہ اس سے مجھ دریافت کرتا آنسوؤں سے تر ہتر چہرہ اٹھا کر بھی آواز میں اس نے پھر سے اوپر آسمان پر نگاہ کی اور افق کے اس پار کنار ہے سے ابھرتے ہلال پر نظر پڑتے ہی اپنے درد کی الفاظ کی صورت دیے گئی۔

الفاظ کی صورت دیے گئی۔ چونکہ زوہیب کی جانب اس کی پشت تھی وہ اس کی موجودگی جان نہیں پائی اور اس پر طاری جنوں نے اسے گرد و پیش سے آگاہ کب ہونے دیا تھا۔

کین اس کے پہلے جملے نے ہی زوہیب پر جرتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے وہ نت نے انکشافات کی زد میں شب کے ساٹوں کو چیرتی اس کی دردبھری آ داز کے طلسم میں جکڑا کھڑا تھا۔ اوراس کے لیوں سے سرگوشی کی صورت اپنا نام سن کر دہ لیکخت غیر ارادی طور پر جھولے سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر ایتادہ سیب کے پیڑکی اوٹ میں جھیے گیا تھا۔

ایک بل کے لئے عربیہ کو اس پیڑ کے مقابل دیکھ کر اسے گان گزرا کہ دہ اس سے خاطب ہا وراس کی موجودگی بھانپ چکی گر پر اس کا گان غلط تھہرا دیا، اس کے الحظے جملوں نے اس کا گمان غلط تھہرا دیا، وہ دیگ رہ گیا وہ لڑکی چلتی ہواؤں میں اس کی خوشبو محسوں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کی سمندروں جیسی گہری محبت اس کے وجود کے کرد مسندروں جیسی گہری محبت اس کے وجود کے کرد وجاں کو پانی پانی کر گئی تھی۔

اوراس طوفان میں موجود محبت نام کے اک جزیرے پر کھڑا وہ بے بقینی سے ہرے بھرے خوابوں کے پیڑوں پر اک نام اک چہرہ بے حد واضح دیکھ رہا تھا اس کے نڈھال و جود میں ا

منا (46) اكتوبر 2016

دین جت مولی ہے

شاخون کو بلائی میں کرتی مسلسل روہیں کے وجود سے فکرا کر عربیشہ کی دراز چوتی سے نیجے جھو لتے بالوں ہر چی بورگرائی اس کے چہرے ہر بکھری لٹوں کواڑاتی نجانے کیا کہنے کی سعی میں یباں وہاں کی کیاریوں میں تھلے پھولوں کے ساتھ سر محبور نے میں من تھی۔

زوہیب کوکلر کلہار کے مرغز اروں میں بلکتی عارسالہ کا فچ ی گڑیا یاد آئی، جے اس نے اپنی جا کلیٹ دے کر بہاایا اور جھولا جھلا کر اس کے آنسوؤں کوہلی میں بدل دیا تھا، اے گڑیا کا بعد میں اس سے تھبرانا شرمانا یا دآیا آج اے اس کے اک بہت پہلے کیے گئے سول کا جواب ملا تھا جووہ دحر لے سے اس کی کلائی تھام کر کیا کرتا تھا، آسان مر دکھانی دیتا ادھورا جا نداین زرد آتھوں ہے زوہیب کی آنکھوں میں خیکتے اور عارضوں پر بھرتے ستارے دیکے رہاتھا۔

زوہیب نے ذرارخ موڑ کر نیے گھاس پر سسکیاں بھرنی عریشہ کو ملا خطہ کیا اور ہے بسی سے كتنے بے آواز آنسوين بلائے اس كے خوبصورت چرے کا حصہ بن کر بہنے گھے۔

آج وہ اس روتی ہوئی لڑکی کو حیا کلیٹ تھما کر جیپ نہیں کروا سکتا تھا وہ مجبور تھا اور اس کی بے بنی ایس کی نگاہوں سے مملین یانی کی صورت بہدرہی تھی، وہ خاموتی سے بنا کی آہٹ کے وہاں سے ملیك كرآ گيا، پیچے ہوا ماتم كرتى اس کے قید موں سے لینتی رہی، ہوا کی زوے کتنے بھول بھر کئے تھے۔

公公公

میرے سے میں صحا ہے سلك مر آنکھوں میں ساون کی لڑی طے آتے تہارے پاس جدائی رواجہ روکے کری 4

" کتی بری معطی کرتے ہیں مارے برے جب وہ بچوں کو نامجھ اور چھوٹا سمجھ کر ان کے سامنے بوی بوی یا تیں کہ جاتے ہیں، یہ جانے بنا كدان كي محض اك سوچ اك خيال اك بات نے کے سادہ سے ذہن میں بیٹھ کراس کی تمام زندگی برمحیط ہو جاتی ہے وہ مجھیس یاتے کہاک معصوم ذہن ان کی بدولت زندگی بھراذیت سے دو چاررہتا ہے اور ریمجت کاروگ کی اذیت سے - Ly- A

مريه الرجالي مي الله ال Cle ( V !!! ي

"نانوا کاش مت پہلے کار کلہار کے کو ساروں کے درمیاں بہتی خوبصورت مجیل سے کھ برے سرہ زار برآپ نے مای سے زوہیب کی دہن عریشہ کو بنانے کی خواہش کا اظہار مير ب سامنے نه کيا ہوتا۔"

''یا پھراے کاش میں شرما کروہاں سے فرار مونے کے بچائے مامی کی زبانی اس کھے آپ کی اس سوچ کی تر دید ہوتے ملاخطہ کر لیتی الیکن شعور ک دالیز پر قدم رکھ کر مامی کا کریز اوراس کی وجہ بھانیتے ہوئے بہت در ہو گئی، بظاہر میں بے نیازی کےخول میں کیٹی ان سے اور زوہیب سے اک فاصلے بررہی کہ میں زیردی اپنا آپ ان پر ان کی زند کیوں پر مسلط تہیں کرنا جا ہتی بیدر شتے زبردی کے میں ہوتے نال چنداماما۔"

"لکن میں خود کوزوہیب سے محبت کرنے سے نہیں روک عتی میں بے بس ہوں، لا جار ہوں۔ ' وہ بری طرح سے بلتی پشت پر درخت کا تنا تھا اور اس کی اوٹ میں بے لبی سے لب کیلتا ہاتھ مسلتا زوہیب، آسان پر جھکے ستارے بغور أنهيس ملاخطه كررب تضيادر فضامين عجب ساسوز اور بیقراری چیلتی جار ہی تھی اسیک خرامی سے چلتی موا شور بدہ سری ہر اتر آئی سی اور درختوں کی

اکتوبر 2016 (47) والتي كي منك المكل بارا سااين الني طلب كر وه أيك شريف اور فرما نبروار بينا فها أور رہاتھا۔

شریف لوگ تو ہوتے ہی بر دلِ ہیں، چپ چاپ ائی محبت کوانے ہاتھوں سے کھودینا تو گوارا کر لیتے ہیں لیکن اس کی تشہیر کرنا اور اس کے لئے زمانے ہے شرانے کا حوصلہ ان میں ہیں ہوتا ایس بدنام ز مان مجبتیں اس کے لئے بھی متاثر کن نہیں رای میں

وه این مال جی کا دل مبین دکھا سکتا تھا اور پھروہ لاکی جیے اپنا پندارا بی محبت سے زیادہ عزیز تھا اس پر کوئی کسی کی اٹھتے دیکھنا اس کی محبت کی تو بین می اوروه خواه کوئی تاویل تر اش بھی لیتا تب بھی مال جی کا ذہن مجھیواور عریشہ کوشک کی نگاہ سے بی ویکتا اور کیا اس میں مال جی سے اختلاف كرنے ان كى خواہش كے خلاف جانے البيس رلانے كا حوصلة تفار

تهيس يقيينا فهيس وهاتو اك فرما نبردار بيثا تعا وه مال جي كا مان مبين تو رُسكتا تھا۔

دوكليوں كى تنهامسانت ذہنى خلفشاراور تشكش میں جتلا کب تمام ہوئی اسے قطعاً خبر نہ تھی دور آسان پر چیکتے اوھورے جاند نے چیکے سے اس كے ساتھ راستوں يرسفر كيا تھا۔

محبت جيت ہولى ہے مربه بارجالى ب

جھی تقدیر والوں سے مريه بارجالى ب

آیے گھر نے لان میں ہنوز سابق انداز میں براجمان عربیشہ کے کیکیاتے لب انہی جار مصرعوں کی مسلسل کردان کیے جارہے تھے۔ اورائ كرے من باوضو بو كرمصلے يردو نفل تماز برائے جاجت کی ادائیکی کے بعد تجدے کے عالم میں گر گرا کر تقدیر والے سے اے مانگ رہاتھا، ہے تحاشاروتے ہوئے یقین

وہ جانتا تھا کہ حریثیہ نے اسے یانے کی تمنا مہیں کی اس کتے دعا میں بھی مانگا بھی تہیں ہوگا، کیکن وہ اینے رب کے حضور دعا جیسی عیادت سے محروم مبیں رہنا جا ہتا تھا، بھیکی رات، ادھورا جا نداورستارے اس کے کمرے کی تھی کھڑ کیوں يرشب بمربراجمان رے، مواكليوں ميں شور محتى رای تجدے میں روتا زومیب بے جر تھا کہ دور آ انوں پر چکتے ادھورے جاندنے کرے کے ادھ کھلے دروازے سے دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھامے پھر کے بت کی مانندساکت کھڑی ماں جی کو بہت خاموثی سے بنا کسی آ ہث کے واپس يلنت ويكحاتها\_

الكي صبح ايك عجيب ساوا قعه رونما موا، مال جي نے فجر کی تماز کی ادا لیکی کے بعد سیج کے دانے پھیرتے ہوئے معمول کے انداز میں واک کی غرض سے پچھلے جن میں جانے کی نیت سے تی وی لاؤیج کا کوریڈور کی جانب تھلنے والا جالی دار دروازه کھولاتو مال جي کي لا ڏ لي وه کرے کلر کي سياه وهاری دار بلی جو اسلن کلر کی ٹائلز سے مزین کوریڈور کی د بوار کے ساتھ بنی طویل کیاری کے قریب سر جھکائے براجمان تھی لیکخت ہی ماں جی کے دا میں جانب سے گزر کر بھا گئی ہوئی تی وی لا ذَبِجَ کے اندر داخل ہو گئی اور بیقراری ہے ٹی وی لاؤ نج کے ایک کونے میں ہے سٹور روم کے بند دروازے سے سرنگرانے لگی ، وہ بے بسی ہے مال جي کي طرف و کيه کرمياؤل مياؤل کرتي اور مچرے دروازے کو تکریں مار کر انہیں دیکھتی۔ مال جی حق وق رہ گئیں کوریڈور کی منڈیر

كے اس بارآسان يرسى كى سپيدى رات ك الدجر في المار جارك كروني هي اوائل

مُنّا (48) اكتوبر 2016

محری نگاہ کی رات کی کئی کیفیت کا اس کے چرے پر کوئی عس نہ تھا، ان کا دل ایکدم سے مظمئن سا ہو گیا اور بلی کوزبردی باہر کوریڈور میں نکال کراس کے پیالے کو دودھ سے بھرا اور پچھلے صحن کی جانب قدم بڑھا دیئے۔ مسحن کی جانب قدم بڑھا دیئے۔

''اے تحریم! اللہ مجھے معاف کر دے ہیں اللہ عجمے معاف کر دے ہیں اللہ ہے ہونے کے رو رو کے معانی مائی ہے اللہ ہے ہونے کے رو رو کے معانی میں ہوا وہ تو صحیح بیس ہوا وہ تو صحیح بیس ہوا وہ تو صحیح بیس ہوا وہ تو صحیح ہیں ہوا وہ تو صحیح ہیں ہوں ہے ہیں ہوا وہ تو صحیح ہیں ہوں ہے ہیں ہوئی مجھے شاید ہیوک سے بلبلا کر مال کو پکار رہے تھے اور مال ہیارہ تھی تاری کئی گھنٹوں تک کوریڈور میں چپ چاپ دودھ کے بھر سے بیا لے کو خاموش نظروں سے ہو، وہ تو ہیں نے قوراً لا تو شی کی خاموش نظروں سے ہو، وہ تو ہیں نے قوراً لا تو شی کا جائی کا درواڑہ کھولا ہوگئی تھی شاید گر ہیں ایک بار بھی مجال ہے جھے غرا کر دیکھا جب ہیں نے سٹور روم کا درواڑہ کھول کر اسے جب میں نے سٹور روم کا درواڑہ کھول کر اسے تحریم کو موبائل پر ساری تفصیل فرا ہم کر رہی تھیں تھیں ہوگئی میں ہی سے تھی کے موبائل پر ساری تفصیل فرا ہم کر رہی تھیں تھیں ہوگئی کی کو موبائل پر ساری تفصیل فرا ہم کر رہی تھیں۔

''ہاں تحریم میں جیران ہوں جانور ہو کراس نے استے صبر روا داری کا مظاہرہ کیا تحض میری محبت ولحاظ میں اور بتا ہے بچے کہیں اور لے گئ ہے لیکن دو پہر کوا ہے مخصوص وقت پر آئی ہے اور مجھے بیار سے دیکھتی آبھی گئی ہے۔''

ر وہیب کھانا کھاتے ہوئے خاموثی سے ماں جی کی گفتگوسنتار ہا، واقعی بہت عجیب ہات تھی اسلامی ماں جیب ہات تھی ہلی ماں جی کی گفتگوسنتار ہا، واقعی بہت شدید محبت کرتی تھی۔
'' ہاں ٹھیک کہائم نے ،ہم آج کے دور کے انسان اشرف المخلوقات ہو کر ان صفات سے محروم جیں جن کا مظاہرہ اس جانور نے کیا، اسلام

باری کی خوشوار یاد صبا کے جوگوں میں آگی ہی خشی اور سر سبز بیلوں پر جابجا کھے سفید، بیازی، نیلی، گائی، کاسی بھولوں کی ملی جلی مہک تھی، پرندے ایخ آشیانوں سے نکل کرمیج کے گیت کاتے چیکتے آسان پرمحو پرواز تنے اور بیہ بلی معمول کے معمول کے اندر جانے کی ضد پر انداز میں سلام کرتے اندر داخل ہوئے اور جلت انداز میں سلام کرتے اندر داخل ہوئے اور جلت میں باہر کی جانب لیکے جہاں قریبی مجدسے آتی موزن کی آواز اور نماز با جماعت کے لئے بلاوا موزن کی آواز اور نماز با جماعت کے لئے بلاوا موزن کی آواز اور نماز با جماعت کے لئے بلاوا موزن کی آواز اور نماز با جماعت کے لئے بلاوا

انجیکم کیا پااندراس نے بچے نہ دے دیے ہوں ،ساری رات کوریڈ وریس بھی بولتی رہی ہے، آپ اسے سٹور روم کا دروازہ کھول دیں، کہیں انجانے میں کوئی گناہ نہ سرز دہو جائے۔''

بابا جی نے بلی کوسٹور روم کے دروازے سے سر محراتے دیکھا تو جاتے سے تاکید کرنا نہ

''ایی کوئی بات نیس ہے، اگراس کے بچے اندر ہوتے تو بیدل دہلا دینے والے بین کرتی اور غصہ میں میرا منہ نوچ گیتی ، جبکہ اس کے انداز میں محض التجاہے، چند دن سے سنور روم میں بہت آنا جانا ہے بس جانور ایک جگہدد کھے لیس تو آسانی سے کہاں چھوڑتے ہیں۔''

ماں جی بلی کو دہاں سے پیار سے باہر کی اور اللہ کی سعی میں گمن لا پروائی سے کو یا ہوئیں۔
'' ماں جی ہوسکتا ہے بیہ آپ کی محبت میں آپ کا خدشہ درست ہو۔'' بابا جی کا خدشہ درست ہو۔'' بابا جی کی معبت میں نکلتے زوجیب نے سنجیدگی سے میہ جملیادا کیا تھا۔

" '' '' ہونہہ آبیا نہیں ہوتا۔'' اس کی بات کورد کرکے مال بی نے باہر جائے زوجیب پر اک

منا (49) اكتوبر 2016

مر وش سے اسے کلے لگالیا۔ جُریت کوئی خوشخبری ہے۔ ''رس گلہ نگلتے ہوتے بمشکل اس نے مد جملداد اکیا بہت عجیب ی آواز میں ، مال جی تمکنت سے مسرادیں۔ "ارے ڈیل خوتخری ہے۔" ''میاں بیالو ایک اور گلاب حامن مجھی کھاؤ۔'' بایا جی نے ایب کی بار گلاب جاس زبردی اس کے منہ میں دھیل دیا۔ " بيح كوسائس تو لے لينے ديں \_" مال جي ئے مداخلت کی۔ ئی وی لاؤنج کی کھلی گلاس ونڈوز کے اس یار سرسز بیلول مر کھلے رنگ برنگے چھولوں سے مجحه ير من ثرير يرجاند جهكا بوا تقاادر بوا نضاكي معطر کررنی تھی۔ "ا بني عريشه كي آج شام مين بات بكي بو کئی ہے، ندیم تو نہیں آیا ابھی لیکن لڑکے والے بہت بے صبرے ہیں اے انکوھی پہنا کر اتھ پر مكن ركه ديا ب اور ...... ' زوهيب كا سارا مجس ہوا ہو گیا گا ب جامن اس کے حلق میں پھنس گیا، کھلے شیشوں سے ستارے جھا تک کر اسے دیکھ رے تھے، دل کھاور شدت ہے رونے لگا جم سے جیسے جان نقل جا رہی تھی، وہ نے اختیار صوفے پرڈھے کیا۔ " دوسری خوشخبری کا تو بتا نیس وه زیاده ایم ہے میں بتالی ہوں۔" " حبیں میں بتاؤں گا۔" اس کی کیفیت ہے بے نیاز وہ دونوں آپس میں بے صبری سے بچوں جے اثنیاق سے ایک دوسرے پر سبقت لے حانے کی سعی میں لگے تھے۔ "تہاری مال جی کو بالآخر تمہارے لئے

اوی پندا گئی ہے ہاجرہ باجی کے ہاں ہی ال کئ

می سے بوچھوتو مجھےتو بہت ہی پسند آئی تبہاری ماں

بھی تو رواداری اخلاص اور صبر کا درس دیا ہے، گر ہم جانوروں سے بھی برتر ہیں دل میں کیندر کھ کر طفتے ہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے بھی ان زوہیب نے مال جی کی آنکھوں کو بھیگتے دیکھا تھا، ان کی آواز کیکیا گئی تھی، اس بظاہر معمولی سے واقعہ کا اس کی حساس طبع ماں جی نے بہت گہردا اثر لیا تھااور حساس تو وہ خود بھی بہت تھا خصوصاً اثر لیا تھااور حساس تو وہ خود بھی بہت تھا خصوصاً ماتوں ہیں، جن انسانوں کی آپ بہت اچھی اور عظیم خاتوں ہیں، جن انسانوں کی آپ بات کر رہی خوات ہیں آپ کا شار ان میں نہیں ہوتا آپ کیوں اثنا سویے جارہی ہیں خواہ تخواہ جھوڑیں آپ کیوں اثنا لوہ و جائے گا ایسے۔''

اتہیں ولاسہ دیتا عقیدت ہے ان کے ہاتھ چومتا زوہیب تحریم کی کال پہلے ہی اے ڈ بٹ کر بند کر چکا تھا۔

" ال جی ملے پریشان اوپر سے تم ایموشنل ڈرامہ آگے سے آگے جذباتی شعرے مال جی سیراتو تم سواسیر،اب بردی ہوجاؤ۔"

ماں جی جانے کیوں اس کی ہاتوں پر پھھاور نادم ہوگئی اور فخر و انبساط سے اس کا بے اختیار ماتھا چوم لیا۔

\*\*\*

کلینک سے والی پر رات کو راستوں پر پہلی چائی ہے اس کی یاداس کے ساتھ سفر کرتی ہیں اس دخمن جال کی یاداس کے ساتھ سفر کرتی رہی گھر پہنچ کر یادوں کو سمیٹ کر احتیاط سے دل کے نہاں خانوں میں رکھ کر وہ این روتے دل کی آواز کونظر انداز کرتا مال جی کے حضور پہنچا گھر کے ماحول پر اک نامحسوس ی خوشی اور رونی طاری تھی، مال جی اور بابا جی خوشی سے پھولے نہ سار ہے تھے۔

"لو برخودار مشائی کھاؤ۔" اے دیکھتے ہی باباجی نے اس کے مندیس رس مگلے شون اور ہے

منا (30 اکتوبر 2010

WARREDA KODO CE SER SUVERS

"اور میں نے ڈائر یکٹ نکاح کی تاریخ مقرد کر دی ہے جھےتم پر مان ہے کہتم میری کی بات سے انکار ہیں کرو گے ہیں ای لئے سب کچھ بنائم سے پوچھے اچا تک سے طے کر دیا جھے گھر میں بہولانے کی جلدی ہے اتی مشکل سے تو ملی ہے۔" مال جی مسکرا کر بے حد مان سے اسے تفصیل فراہم کررہی تھیں۔

"اس جمعہ کو نکاح کرکے لے آئیں گے ہاں ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا۔" زوہیب کے کان سنسنا رہے تنے اس نے وحشت زدہ ہو کر چاند کو دیکھا تو وہ بے نیازی سے قریب سے گزرتے اہر کی اوٹ میں دیک گیا، دل نے بے اختیار ہوک مجری ریسب تو ہونا ہی تھا ہزدل ہے۔

ا حلیار ہوں جری بیسب تو ہونا ہی تھا ہز دل۔ '' بیگم زوہیب سے پوچھنا تو چاہیے تھا کم از کم ایک بار،اسے کوئی اعتراض نہ ہو۔''

'' بھے اپنے بیٹے کی پہند کاعلم ہے اس کے حساب سے ہی چنی ہے لڑکی ، ادھر آؤ میں تمہیں تصویر دکھاؤں میری پہند سے اختلاف نہیں کرسکتا میرا بیٹا۔'' ماں جی صوفے پر کشن ہٹا کر إدھر اُدھر ہاتھ مار کر تصویر ڈھونڈ نے لکیس ، بابا جی کو دوروں سے بنسی آگئی ، ماں جی نے بجشکل مسکر اہت ضبط کی ، دھیمے سروں میں چلتی ہوا بھی پر اسراریت سے مسکرا کر بھول گرانے گئی۔

''آپکو پہند ہے تو ٹھیک ہے تصویر سے کیا فرق پڑتا ہے (وونہیں تو کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے)'' بمشکل تمام پیلفظ ٹوٹ کر اس کے لیوں سے ادا ہوئے جیسے پھول ٹوٹ کر کوریڈور میں بگھر رہے تھے اور وہ خاموثی ہے اپنے کمرے میں چلا آیا۔

ت جبکہ اس کی اس درجہ فر ما نبر داری پر مال جی صدیے واری ہو گئیں تھیں۔

میری دیوانگی پر اس قدر جران ہوتے ہو میرا نقصان تو دیکھو محبت گمشدہ میری اسے رہ رہ کرع بیٹہ کے دکھ کا خیال مارے ڈال رہا تھا، اس نازک سی لڑی نے یہ اذبت نجانے کیے برداشت کی ہوگی، زوبیب کے دل کوجیے کوئی آرے سے چررہا تھا، دونفل پڑھ کر اس نے عربیٹہ کے لئے سکون قلب مانگا تھا اور اس کی دائی خوشیاں، اورخوداس کا دل بے سکور) ہورہا تھا، کھڑکی پرنکا چا ندرکشی سے چک رب تھا اورستارے جیران سے اسے دیکھ رہے تھے، چا ند کی چاندنی میں زوبیب کی آنگھوں سے ٹو نے ستارے کتے اعلے اور خالص تھے۔

''عریشہ بخصے معاف کردینا، میں دکھ کے سوا حمہیں کچھ نہ دے سکا۔' وہ بری طرح بھر رہا خما، حالانکہ اس نے اس سے نہ بھی عبد دیپان ہاند ھے تھے ان کے درمیاں کوئی سلسلہ رہا، مگریہ ظالم محبت کیسے چکے ہے تھی ڈھاتی ہے اسے بے فعور ہوتے ہوئے بھی اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ قصور ہوتے ہوئے بھی اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ دولہا ؟''اختر سوالیہ انداز میں بے بھینی ہے گنگنا تا ہوا اس کے سر پر آ موجود ہوا، وہ پھیکی ہمی بنس

" کہاں تو آئی کوکوئی لڑکی پیندنہیں آتی تھی کبال اچا تک سے حادثاتی طور پرلڑکی مل تھی پہند کی اور تین دن کے اندرشادی، کجنے کچھ مشکوک نہیں لگ رہا یہ سب معاملہ، کون ہے وہ ہشیارلڑکی جس نے آئی کا بہت ضدی دل جیتا ہے؟" اختر خوشی میں سوال پرسوال اوراث پڑا تگ ہا تکنے میں لگا تھا۔

''و کی ویسے یار ہے تو موسم بہار اور چزار آئے ہرے جر ماجر عابو گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے

من (3) اكتوبر 2016

عریشہ کا دولہا کہیں جما گا جار ہا تھایا تنہاری دلبن؟ ایک باتیں اس کا درداور بڑھا دیتی تھیں، نارسائی کا کرب دل کو کچو کے لگا تا تھا اور عربیشہ کے سکون قلب کی دعا ہمہ وقت لب پر مچلتی تھی، ندیم بھائی جعمرات کو پہنچ رہے تھے۔

ماں جی مہندی جیسی فضولیات کے حق میں نہیں تھیں انہوں نے نکاح سے ایک دن قبل مہندی کے بجائے محفل میلا دمنعقد کروانی تھی اور مہندی کے بجائے محفل میلا دمنعقد کروانی تھی اور یہ آئیڈیا سب کو ہی پہند آیا تھا، یہ اور بات کہ باجرہ بھیوں کے ہاں عربیشہ کی شادی کے سلسلے میں فرطولک رکھی جا بھی تھی اور رات گئے تک تحریم سعد اسد بھائی اور علیزہ وغیرہ خوب محفل جماتے سعد اسد بھائی اور علیزہ وغیرہ خوب محفل جموجاتے ، سعد اسد بھائی اور بڑے بھی شریک محفل ہو جاتے ، اک آ دھ باراسے بھی شامل کرنے کی کوشش کی گئی ایک آ دھ باراسے بھی شامل کرنے کی کوشش کی گئی مسکراد ہے۔

公公公

نکارج کے روز جب مولوی صاحب نے اس سے نکاح میں ایجاب و قبول کے مراحل طے کروانے کے لئے لڑکی کا نام بمعدوالد کے نام کے ساتھ لیا تو وہ جورو بوٹ کی مانند خالی الذینی کی کیفیت میں بیٹا تھا ایکدم چونک گیا اور جب انہوں نے دہرایا تو سب پچھ مجھ کر بھی وہ پچھ سمجھ نہیں پارٹا تھا، بدحواسی میں نکاح کے مراحل طے نہیں پارٹا تھا، بدحواسی میں انتج پر قریب ہی کھڑی ماں جی کے مقابل جا کھڑا ہوا۔

''مال جی وہ میری شادی ع.....ع.... عریشہ ہاجرہ بھیھوکی عریشہ۔'' خوشی و بدحواسی کی کیفیت میں انگلتے ہوئے بیٹے کے استفسار پر مال جی شفقت سے مسکرائیں اور اثبات میں سر ہلا دیا دہ فرط مسرت سے مال جی سے لیٹ گیا۔ کسی پنجھی نے چنار کی شاخوں پر اپنا گھر بنالیا ہے ما مکن بات ممکن ہوگی تیری شادی ہے پگے۔' اس نے شرارت سے اسے چپت لگائی گرزو ہیب ہنوز کلینک کے گلاس ڈور کے اس پار تارکول کی سیاہ سڑک کے اطراف میں لگے درختوں اور میولوں پر پڑتی دھوپ اور ان کے سائے ملا خطہ کرتارہا۔

''خپ چاپ بیٹے ہوضرورکوئی بات ہے، گھر میں شادی کے ہنگاہے زوروں پر اورتم یہاں بولو کیا راز ہے جی بولو کیا راز ہے؟'' اختر شوخی ہے گنگناتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ شوخی میں کیٹر بس سب چھاس قدراجا تک ہواہے

کہ کچھ بھی آرہا۔'' ''اجھااس کئے تونے پردہ کرنا شروع کردیا ہے تصویر بھی نہیں دیسی لڑکی کی ویسے اچھا ہوا نہیں دیکھی ساہے انکل سے موثی ہے کالی بھجنگ ہے اور بد دماغ ہماری بھا بھی لگتا ہے چیکے سے دیکھی ہے تونے اور بھی ڈرگیا ہے بتانہیں رہا۔'' دیکھی ہے تونے اور بھی ڈرگیا ہے بتانہیں رہا۔'' پند دہ بمیری۔'' اس کی اٹ پٹانگ یا توں اور

چھٹر خانی پر اس نے جہ اسکرا کر بات شمیش، آج کل کچھا چھا نہیں لگتا تھا، گھر میں تحریم اور سلطانہ پھپھو وغیرہ کے ڈریے تھے ماں جی اور تحریم بری کی تیار یوں میں غرق تھیں، مانو بابا جی اپنی کپڑے کی پوری دکان ہی جیسے گھر اٹھا لائے تھ

اوپر سے تحریم، اسد بھائی، سعد اور علیزہ وغیرہ نے چھیٹر خانیاں کر کے ناک میں دم کررکھا تھا، عربیشہ کی شادی بھی جلد ہی ہورہی تھی سلطانہ پھیچھوا ورعلیز ہوغیرہ ادھرہی مصروف تھے۔ ندیم بھائی نے الگ فون کر کے واویلا مچایا تھا کہتم دونوں کی شادی کی اتن کیا جلدی ہے،

كتان (3) اكتوبر 2016

آورد و میب کی پیند کے مطابق بھی آگاہ کیا تو عریشہ کو اپنی خوش نفیبی پر اور اپنی بصارت و ساعت پر یقین نہیں آیا تھا، وہ ساکت بی شادی مرگ کی کیفیت میں تمام کاروائی ہوتے دیجھتی رہی۔

اور ان چند دنوں میں چندا ماما اسے یقین دلاتے رہے کیکن وہ خواب اور حقیقت کے مابین فرق نہیں کریا رہی تھی حقیقت خوبصورت و دلفریب خواب کی مانند لگ رہی تھی، خواب جو پورے ہو گئے تھے محبت کا پنچھی اپنی خوش گلو آواز میں دکش نغے بکھیر رہا تھا چودھویں رات کا کھمل میں دکش نغے بکھیر رہا تھا چودھویں رات کا کھمل جاند آسان پرستاروں کی کھکشاں کے مابین رتھ کناں تھا۔

公公公

کرے کی آرائش تھی پھولوں سے کی گئی ارائش تھی پھولوں سے کی گئی اور موتیا کی دلفریب مہا۔ پھیلی ہوئی تھی وہ پوری تاریخوں کے خوب روش چندا ماما کھڑکی چندا ماما کھڑکی ہندا ماما کھڑکی ہیں ہیں گررہی تھی چندا ماما کھڑکی ہیں ہی تھے، جب زوہیب نے تحلہ عروی میں قدم رکھا، عریشہ کا دل اس کی آ ہٹ سے زور وشور سے جھوئی موئی ہوتی وو اسے آپ میں سمٹ گئی۔ سے دھڑکے گئی ہوتی وو

''تم مجھ سے اتناشر مالی کیوں ہو الا اس لی تازک کی مبندی و چوڑی سے بھی کلائی میں رونمائی کا تحفہ کنگن کی صورت پہنا کر جذبات سے چور محبت سے بھر پور بے حد شوخ انداز میں اس کی کلائی تھام کر زوہیب نے اچا تک سے بہت بچین میں کیا گیا سوال دہرایا۔

بنرم وگھبراہٹ و بوکھلا ہٹ میں عریشہ بے اختیارا پی کلائی حجیزائے لگی۔

یا در است کی ضرورت نہیں ہے جھے اس سوال کا جواب چند روز قبل مل عمیا تھا۔'' لمحہ کئے ملکتے دیکھا تھا کیکن انہیں ہیں گئے کا دکھ گوارا تھا مگر پرانی کدورتیں بھلا کر نئے رشتے جوڑ کران کے بس کی بات نہیں تھی۔

وہ تو جب اس بلی کو انجائے میں ماں جی نے دکھ پہنچا دیا تھا اس واقعے نے ماں جی کی کایا بلٹ دی اور فیصلہ بس کمحوں میں ہو گیا تھا اور زوہیب کے دل کی خوشی کو اپنا کر ان کا دل خود مسرتوں سے معمور ہو گیا تھا۔

''جی تو کیسالگا جاراسر پرائز۔'' تحریم ،سعد ، اسد بھائی علیز ہ اور تو اور اختر اور ندیم بھائی سب کے سب کورس میں استفسار کر رہے تھے ، تو یہ سب کا مشتر کہ پلان تھا، لیکن اگر وہ اپنی ذات کے دکھ سے نگل کر ذراغور کرتا تو بیسب جھنا کوئی مشکل بات نہ تھی ،اس نے تو کسی سے بچے شیئر بھی نہیں کیا تھا پھر بھی سب جانتے تھے ، وہ کھل کر مشکرادیا۔

''دیکھواب کیے دانت نگلے ہیں موصوف کے استے دن سے مندلٹکائے پھرر ہا تھا۔'' اسد بھائی گویا ہوئے۔ بھائی گویا ہوئے۔

''تھی میں تو کہتی تھی بتا دو۔''علیز ہ منہنائی۔ ''ترس بہت آتا تھا ویسے تم پر۔''اخر چہا۔ ''جھائی جھے تو بتا دیسے کہ آپ کے دل میں عریشہ آئی ہیں۔''تحریم تھنگی وہ ٹھنگ گیا۔ ''جمہیں کیسے پتا؟''

'' کیونکہ مال سب جانتی ہے۔'' مال جی نے اس کا ماتھا چوم لیا ، ہا جرہ پھیچوا ورسلطانہ پھیچو ہننے لگیس اور میرون کا مدار عروی کہنگے طلائی زیورات پھولوں اور بیوٹیشن کے ہاتھوں سے بجی سنوری عریشہ بھی زیرلب مسکرادی۔

جب ما می اور ماموں نے اس دن اچا تک آ کر ماما پاپا کے آ گے عریشہ کے لئے دست رراز کیا ج

منا ( اکتوبر 2016

ا الماتوانية المنطاعة والأكوام الماط المات المات الماتوانية المناطقة المن الماتوانية المناطقة المن كما تناء

\*\*

یڑھنے کی عادت ڈالیں این انشاء اوردوکی آخری کتاب .... خارگدم ..... دياكل ب .... آواروگروی دائری .... الن بطوط كاتعاقب من ..... المنا مِلْتِ بوتو بين كومليد .... تكرى تكرى ليرامسافر ..... 🛬 ولاانشاری کے .... الراسق كاكراك يدين \$ ..... File رل وحق المستنسسة ڈاکٹر مولوی عبد الحق **\*** ..... ڈاکٹر سید عبدللہ چوک اور دو باز ارلا بور ان: 042-37321690, 3710797 "مبارک ہو عرکیشہ آج "ہماری" محبت کی مسکیل ہوگئی اور بیسب اس پروردگار کے کرم کی بدولت ہے۔"
بدولت ہے۔"
عرشیہ نامجھی سے اس کی با تیں سن رہی تھی لفظ" ہماری" پر گھبرا ہث وشرم سے اس کا دم اسکنے لگے۔
لفظ" ہماری" پر گھبرا ہث وشرم سے اس کا دم اسکنے لگے۔
لگا۔

''ہاں میں تمہاری خاموش محبت اور اس کے گواہ چندا ماما سے واقف ہوں۔'' زوہیب کی شوخیاں عروج برخص ۔

"(اف بیاتو سب جانتے ہیں گر کیے؟) عربیشہ نے بے ساختہ سکارے، لائٹراور آئی شیڈ سے بھی بوئی بوئی قیامت خیز آٹکھیں ڈراکی ڈرا افغائیں اور حیاء کے بوجھ سے پھر سے جھکا لیں ، وہ دارقل سے یک فک اسے دکھور ہاتھا۔

''سب کھ بناؤں گا حکامت دل پوری سناؤں گا مگر پہلے اپنا ہد بیارا سا روپ تو دل مجر کے دیکھنے دو۔''وہ جسے اس کی ہر سوچ ہے واقف تماء مریشہ کے دل کی دھڑ کن مزید بردھ گئ اس نے سرکومزید جھکا لیاء زوہیب کا قبار ہے ساختہ تھا۔

" چندا ماما! آپ ہمارے کمرے کی کھڑی میں کیا کررہے ہیں آپ سے آپ کی لاؤلی نے بہت ہا تیں کر لیں اب ذرا ہمیں دل کی ہاتیں کرنے دیں۔ " زو ہیب نے شوخی سے کھڑی سے جما تیلتے چاند کو مخاطب کرکے کہا، انہیں مخاطب کیا تو وہ مسکرا کرآگے بڑھ گئے اور نورا بدلی کی اوت میں جیپ گئے ،عریشہ اور زو ہیب کی جاندتی زمین پر دور تک بھیلتی جارتی تھی اور پہنچی کی جاندتی زمین پر دور تک بھیلتی جارتی تھی اور پہنچی کی جاندتی زمین پر دور تک بھیلتی جارتی تھی اور پہنچی

من (55) اكتوبر 2016



ب سے پہلا دروازہ جس تھر کا کھلا ہے وہ اس گاؤں کی واحد مجد کا امام ہے جو اذان دیے کے لئے پہلے بی محد کی طرف چل بڑا ہے یا کہاذان سے پہلے مجد کا دروازہ کھل جائے اور اذان سے پہلے بھی اسے رب کی عبادت کر سکے اس کے بعد وہ گاؤں کونماز کی طرف بلانے کی غرض سے میلے سپیر میں درودو سلام اور تعتیں

روز اندھرے میں کلیوں کی ٹوئی مجوتی اینوں پر بڑے دھیان سے ای اسک پر کر چلنے کی کوشش کرتا وہ راستہ تلاش کرتا ہے، کلیوں میں عرنے والے آوارہ کتے بھی اب اس اسک کی كك كك كے عادى ہو كھے ہيں اس لئے اندهیرے کے باوجودان پر بھو تکتے نہیں ، روز کی بات ہاں لئے اپنی جانی پیچانی جگہوں پر چلتے

وو مسلح كاذب " كسى بعلى كاوَل على ميدونت دهیرے دهیرے لوگوں کے اٹھنے کا ہوتا ہے، منہ اند ميرے اخمنا يہاں لوكوں كى يرائى عادت ہے، شام كوجلدسونا إورضيح سوري الحصر جانا صديول ے ایس بی زندگی جیتے آرے ہیں لوگ۔

رات جواندهرے کی راجد حاتی ہے جودن کے تھے ہاروں کو بڑے پیارے بڑے مان سے پناہ دیتی ہے ای رات کے اندھرے میں دن ك اجال نے چيكے ہے پہلا پھر بھيك كر مانو شرارت کی جرات کی تھی، یہ پھر روشی کا مہیں، ویے بی لوگوں کو ہلانے جلانے کی چہلی کوشش

بورے گاؤں پر ایک سکوت سیاطاری تھا، گاؤں کی ساری کلیاں سنسان پڑی تھیں عمراس پھر سے اٹھنے والے ارتعاش کے نتیج میں کھر کے بوے بوڑھے اینے اینے گھروں میں بیدار ہو

# مكيل نياول الر

# Demice From Paksodawa

رام کی او ڈی میڈول اللت میوگیا ہسبتر کا شفنڈا پانی اپنے پروں پر سر کے تکینے سچائے آگے ہی آگے بڑھتار ہتا ہے قدرت کے ہاتھوں مجبور، ورنہ ان کی آ داز کا جادوس کرکون کم بخت ہے جوآگے کو بڑھنا جا ہے گا۔

سورج کی سنہری کرنیں زمین کے سینے پر پڑنے سے پہلے پہلے للت اور ہنڈول کے سر فضاؤں میں خوشبوکی مائند بھر بھر جاتے ہیں یوں لگنا ہے جے اک سال سا ہے جو بندھ گیا ہے جادوسا ہے جس نے ہر چیز کو جکڑ لیا ہے۔

بسنر کے دومری طرف دور تک پھیلا جھل ہلی ہلی ہوا ہیں درختوں کے کھکتے ہے جسے سر کا ساتھ دیے سائی دیے ہیں، درختوں کی شاخوں پر ہیٹھے پرندے خاموش پرول ہیں چونجیں دیے سرکی اس مست بھوار میں خودکو بھیکتا پاتے ہیں۔ مرکی اس مست بھوار میں خودکو بھیکتا پاتے ہیں۔ جنگل بسٹر (جھوٹی ندی) کا کنارہ اور ان کی سر لی آ واز اب کون ہے وہ بدذوق جو جادوکی اس تکری سے ہا ہر لکلنا چا ہے گا۔

سپیکر سے اٹھنے والی درود وسلام کی آواز کے ساتھ ہی اب اور گھروں کے دروازے بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں، جس کو اللہ نے تماز پڑھنے کی تو فیق دی، وہ نماز کی تیاری ہیں لگ جائے گا۔

بوئے وہ مجد تک ایک جاتے ہیں۔

جائے ہے۔ دھیرے دھیرے گھروں کی پکی جار دیواری میں سے حقہ گڑ گڑانے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوگئ ہیں، گاؤں کے لوگ خالی پید حقہ بیناصحت کے لئے اچھا بجھتے ہیں۔

ہرانسان کے کا آغاز اپنے طریقے ہے کرتا ہے اور جس طرح وہ اس کی ابتداء کرتا ہے اس کا سارا دن ویسے ہی گزرتا ہے، ہیں تو یہ دقیانوی با تیں گر بعض لوگ ان برخی ہے مل کرتے ہیں۔
با تیں گر بعض لوگ ان برخی ہے مل کرتے ہیں۔
بروعات نہ کریں تو آئیس لگتا ہے کہ آج ان کا خدا شروعات نہ کریں تو آئیس لگتا ہے کہ آج ان کا خدا سارا دن ان سے ناراض رہا ہے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہوگا تو کیا ہوگا، گر ای گاؤں کے رہنے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، گر ای گاؤں کے رہنے الیے والے میاں قادر بخش ،ان کی کوئی بھی مسح گائے بغیر نہیں ہوتی، وہ اپنے دن کا آغاز ہمیشہ "اجر بغیر نہیں ہوتی، وہ اپنے دن کا آغاز ہمیشہ "اجر بغیر دول ہوتا ہمیشہ "اجر بغیر دول کے دیا ہے دول کے دیا ہوگا، کو اس کے کرتے ہیں۔

بھیروں جوسفیدلباس پہنے، سانپوں کا زیور
اور آدمیوں کے سرکی مالا پہنے چندر ماں کی کلاکا
ادر آدمیوں کے سرکی مالا پہنے چندر ماں کی کلاکا
الک ماتھ پرلگائے ہے چوہیں گھنٹے ہیں گائے
جانے والے تمام راگوں ہیں اس کا نمبر پہلا ہے
ادرا ہے اکثر منے منہا ندھیرے خدا کی تعریف ہیں
گایا جاتا ہے، بیائے ہیٹھے سروں سے اپنے سننے
والوں کو مدہوش کر دیتا ہے، انہی سروں کومیاں
قادر بخش اپنے طریقے سے اپنے سریلے گلے
قادر بخش اپنے طریقے سے اپنے سریلے گلے
تا در بخش اپنے خدا کی عبادت میں مشغول رہے
ہیں۔

منا (58) اكتوبر 20102

بالتي كرنا تما كردر تك و بحدان على الجمار منا-با لطيف (جانب كا شاكرد) جمي منه اندهیرے ہی آگیا تھاوہ جا ہے کا بڑااچھا شاکرد -10 دكعاة Us

يساتى رين 21 21 51 كلور عاہے کے گلے سے رجر بھیروں کے سرکیا تکلے ایسے لگا جیے ساری دنیا سرت کے رکلوں میں لیٹ کئی، سرکیا تھا مانو موتے کے سفید سفید پیول تھے جو جاروں طرف سے ان پر برسے لكے تھے، يالطيف طلبہ بجاتے ہوئے مبہوت سا اینے استاد کی طرف دیکھر ہاتھا۔

رات کا اندھرا آنے والے وال کے ا جالے سے خوف کھا تا اور ان سروں کے رہیمی تارول میں الجھا اینے آپ میں سمنے جارہا تھا، لاجو بھی اسے جانے کی طرف بوی محبت سے د مکیدر بی محلی جولتنی خوبیوں کا ما لیک تھا۔

فجر کی تماز ہونے والی تھی اور پچھ مولوی صاحب بھی سپیکر میں تعتیں بڑھ رہے تھے اس لئے جانے نے بہت جلدریاض ختم کردیا تھا آخر كوده بهي أيك مسلمان تفا-

بندے باہر استر کے کنارے دیاض کرنے كا ايك يهجى مقصد تفاكه لوگ ان كى وجه سے يريشان نهرس-

" دعوب، كندال كو مضح بجلائلتي اندر بها كي چلی آرہی ہے مراس لاکی کی آگھ ہے کہ چندرے ( تاله ) تلى تسمت كى طرح كل بى تبين ربى ، ية نہیں کون سانشہ کی کرسوتی ہے۔" کو خری اور برآمے می جمازو لگا مکنے کے بعد وہ ویرہ ماف کرنے تھی تو اے ویوار کے ساتے میں

رياض كرفي كالقاه ورينة آثك ويجيعه ووزياده تركس ے باہر بنستر کے کنارے ریاض کرتے تھے، لا جو (ان كي سؤخي شروموں والي دهي، نام تو اس كا نجوتها مروه اسے لاجوں والی دھی کہتے تھے، اس لئے نجو سے نام بھی اس کا لاجو بی پر حمیا) ستاروں کی مرحم ہوتی الوداعی روشی میں مخمور آ مسيل لئے آ کے چھے قدم اٹھائی اندر کو بڑھ مئی، جھینگروں کے بولنے کی آوازیں ہولے ہو لے مدھم برنے کی تھیں، رات کا آخری پہر ا بنام كويجيج رما تفاء خاموشيول كي آكيل میں جمید والتی نذرال کے جانے (لاجو کی سیلی) کرم وین کے حقے کی گر گراہد صاف بنائ بردر بی می ، جا چی خالدہ کے کمرے بھی مجینسوں کی آوازیں آربی تھیں اندروہ مجر سے سونے آئی تھی مگر پھر جانے کے غصے کا سوچتی والس بابرا كي آئے جاجا ائي ستاركو باتھ ميں يكز إس يركري كرد جما زربا تفا-

'' کتنی وار تھے سمجھایا ہے، ستار کو ڈھک کے رکھا کر، ساری وحول می اس بر کرتی رہی ہے، ساز کو جتنا بیار اور سنھال کر رکھواس کی اتنی ای عمر بوطتی ہے، ساز مرکرد پڑ جائے تو اس کے سر نھیک نہیں رہے۔'' چاہے کی باتیں سنتی وہ کھرے (عسل خانہ) میں چلی کی اور پھر ہاتھ والے نککے سے یانی نکال کر منہ ہاتھ دھوتی باہر لكل آئى اين منه كو دويے كے بلوے صاف کرتی وہ ستار پکڑ کران کے قریب بیٹے گئی۔

''ساز ورانسان میں چھ زیادہ فرق مہیں ہوتا ، ساز کو اگر گرد سے یاک رکھوتو دہے تک اس کے سر تھیک رہتے ہیں اور انسان کا دل بھی بری باتوں سے یاک رکھوتو در تک زندہ رہتا ہے۔ ع ہے کی الی باتنی وہ بڑے دھیان سے تی تھی حالانكه جاجا اننابزها لكعانبين تقا كارتجى وواليي

من (59) اكتوبر 2016

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



فبر دار العل البي عمر کے حس جعے على واعل مو چکا تھا وہاں ایک خاص سم کا اکیلا پن تنہائیوں کا محتکول ہاتھ میں لئے کھڑا ہوتا ہے جس میں اگر کوئی اپنی قربت کے چند کھے پھیک جائے تو زندگی کی میں گزری بہاریں پھرے لوئی نظر آئی

بردار انضل اللی کے جاروں بیٹوں میں سے تین شادی شدہ تھے، بوی بہوؤں کے چکر میں کھری ہوئی تھی ایسے میں مچھی اور انفل البی این این تنهائیوں کودور کرنے لگے۔

تمبردار کو اس کی عیاشی اور مجھی کو نشہ اور پیوں کا لا کی پستیوں میں رحکینے لی، آتھوں پر ا کران دو چیزوں کی پٹی ہا عمصہ جائے تو پھر زمین والول برسوائے آفتوں کے اور چھیس اڑتا پھر لوط کی قوم کی طرح آندھیاں پھر برسانی بھا گئے كامولع بحى بيل ديس -

\*\*

جیٹھ کی مجھلا دینے وال کری نے ذرے ذرے کو تیا کر رکھا تھا، دور دور تک کھیتوں ہر سورج کے سنبری ذرات اچل کود کر رہے تھے، كرى،اف الله\_

کرمی یا سردی مید دو ایس کیفیات ہیں جو انسان کواندر ہے تک کر دیتی ہیں اکتا دیتی ہیں اور وہ ان سے بیخے کے طریقے سوچٹا رہتا ہے، کیکن واحد محبت کرنے والے لوگ ہیں جو ان دونول کیفیات سے بے نیاز صرف اپنی محبت کے بارے میں سوچے ہیں اور پھرائی محبت سے ملئے کے لئے کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں تہیں لاتے۔ لاجو حملسا ديين والى كرمى مين مانى كالمجمولا منکا ہاتھ میں اٹھائے چھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کرم زمین ہر تیز تیز قدم اٹھائی ٹابل کے ور العرام العرامة كي يني آن ركى ، كرم موا جارياني برليتي وكيوكروه تب ككين اوراومجا اونجا بو کئے لکیں مگر وہ تو پہنچیس کا توں میں رویل دے كرسورى محى مجال ب جوكروث بدلى مو، كرميون کی تیز دھوپ نے آ دھے سے زیادہ ویوے کوائی تبش ہے جلانا شروع کر دیا تھا۔ " كچمى، الحه جااب، ديكيكتي سور چره آئي

مجھی اس پندے مجد کے امام کی اکلوتی بیٹی، سؤى اورجيلي شيار اسال يملح اس كابياه موا تعامنير سے جوروسرے بیڈ کا تھا بیاہ سے دومینے بعد بے جارہ شہر ک کام ہے گیا اور گاڑی کے نیج آ کرمر کیا اور میکرم جلی پھر ماں باپ کی چوکھٹ پر آن بيقي، مال ياك كى وه اكلونى اولاد مى، زمين مى كوئى نه، باب بھى بس مجد ميس تماز پر ها تا تھا، مال کو بری عزت کے ساتھ تمبر دار نے اسے محر مس صرف ہاعدی رونی بکانے کے لئے رکھا ہوا تھا، ال اب اکثر بھار رہی تھی اس کتے اس نے مچھی کوئمبردار کے بال کام پررکھوا دیا تھا اب وہ مبرداری باغری رونی کرنی تھی۔

مال کی آواز سکتی وہ اینے جسم میں ٹوٹتی انگرائیوں کوسنجالتی کروٹ بدل کی۔

''اھتی ہوں بے ہے۔'' نشہ ساتھا جو ہدن کو توزمروز رباتها\_

مرد کی قربت کا نشه ایک دفعه منه کو لگ جائے تو چھوٹے نہیں چھوٹنا، مچھی بھی ایک مرد کے ساتھ پورے دو مہینے گزار چی تھی اس نشے کو چھ چی تھی اور بار ہااس کی ضرورت کومحسوس بھی کرتی تھی منبر کے مرنے کے بعدوہ الیلی ہوچکی ھی چھلو کوں کواسنے اندرا تھے طوفان کو دہانا آتا ہے وہ اس منہ زور کھوڑے کو لگامیں چڑھا کیتے ہیں مربعض لوگ اینے اندر استھے آگ کے اس طوفان کوائے دونوں ماتھوں سے ہوا دیے ہیں ا

اكتوبر 2016 (60) و محضوا لے کومت کرنے والی۔ تحفیرے در برسنے کے بعد وہ سنے عمل فہانی مونى فيح زردكماس يربينمك-

نا بلی کی جماوں میں چندمن بیٹے کر اس نے سکون کا سائس لیا مھنڈک کا احساس جو ہوا تھا، لینے سے بھیے ہوئے بدن سے مرا کر ہوا سكون دين كلي تحي، جارول طرف تصليم كرم انے میں کسی انسان کا نام ونشان نظر مہیں آرہا تھا بہ جکہ گاؤں سے کائی باہر می شہرے آنے والا راستداس سے تھوڑ اہٹ کر تھا انصل نے خط میں ای جگہ برآنے کے لئے کہا تھا نذیراں کے بے مروه اسے خط لکھتا تھا پند میں وہ اس سے صلم کھلا مل نبيس سكنا تها كيونكه وه نمبر دار نصل البي كابينا تها

اوروہ ایک غریب گانے والے کی لڑکی۔ إسے يهال بيشے كافي وقت موجلا تفاكري میں الی اس دو پہر میں اے او مکتے او مکتے کئ واری اس کی یادوں کے ساتھ آگھ محولی کھیلتے موتے لہیں ماضی میں تکل می سی

بھین ہے ول میں سانب کی طرح کنڈلی مارے بیشی انسل کی محبت جوانی کی چوکھٹ تک ساتھ چلی آئی تھی۔

نجانے بدمحبت کب اور کیسے اس سے ول میں آن بی می ، بے جی کے کھروہ بھی اس کی طرح ساره يزهي آياكنا تفاء اكثر، بات بات يه غصہ کرتے والاء اس کے دل میں دھرے دهیرے اترنے لگا جس کو چکھتے چکھتے وہ جوانی کے كالى باغيس بهلاقدم ركه يكى كى-

درگاہ پر نیاز ہانئے ہوئے، گاؤں میں ملتے مجرتے، دہ نظرآ جاتا تو سائس رھونگنی کی طرح جائے للتي، قدم چلتے چلتے ست برجاتے ، دل جا پتاوہ اوسی سامنے رہے اور وہ ملکی تی اسے دیکھتی ر ہے، وہ تھا ہی ایساءاو نبحالمیا، کھنی ساہ موجھول والا، كور برگ ير بوي بوي ساه محور آنكسين

محبت اكريكي مولواس كاجواب محبت بمسال الله جاتا ہے، السل كے دل ميں بعى وہ جانے سکی ساچی تی ۔

گرم ہوا کے ایک زور دار جھو کے نے بادوں سے باہر لا چا، وہ چونک کر إدهر أدهر ر میسے لی، جانے وہ کیے اتنابرا دل کرے یہاں تک آ می می یا محبت بی انسان کو بے خوف بنا دی ہے کہاہے کی شے کا خوف نہیں رہاصرف محبوب کی اک جھلک جا ہے ہوتی ہے اس کے لئے جا ہے اسے فرہادی طرح کو بکن بی بنا پڑے سورج اس كرسر بي تعور ات كوسرك كما تما اس نے چندھائی ہوئی آ محوں کے ساتھ آسان ی طرف د میصنے کی کوشش کی ، کافی وقت ہو جلا تحاء الفل الجي تك تبين آيا-

اس نے ٹابل کے ساتھ اٹی کمرتکا دی دل دمی ساہونے لگا، سورج کی تمازے نے آ تھے چندها دی سی جوایخ آپ بند بورای سی اور آ جمعیں بند ہوتے ہی آیک بار پھرانصل کی یادیں مدان ش كوديوس-

تائی بشرال کی بنی کی مہندی براس نے لاجوكوكم كے بچھواڑے بلاكرائے ول كى بات کہددی اور وہ جو کب کا اسے اپنامان چی تھی اس کے اظہار براہے جران کی دیکھتی رہی جیے وہ جو بول رہا ہے اسے بھے جیس آرہا، وہ جومبندی برآنی محی، انصل کی بات من شادی والے کھرجانے کی بجائے واپس این کھر آگئ، اینے دل کی خوتی ك آ ك ا ا كى كى خوشى كا جيسے احساس عى در

ت ہے لے کراپ تک افعل اس کی زندگی بنا موا تفا اور وه اس کی ، وه شهر میس این ور حالی کردیا تنااب ای نے چوجویں جاعت

منا (6) اكتوبر 2018

آکسیں کیا تھلیں اے لگا جیے آسان اس کے قدموں ٹیل جھک آیا ہے چاند تارے ہیں جو ٹوٹ کر اس کے سامنے زمین پر بھر گئے ہیں رنگ سے ہیں جو فضاؤں کو رنگین کر گئے ہیں، افضل بادلوں کا روپ لئے اک ٹھنڈک ی بن کر اس کے اوپر چھا گیا۔

اس کے اوپر چھا گیا۔ ''بوں جھلی بنی مجھے دیکھتی رہوگی یا بولوگی بھی۔''انفٹل کی آواز اسے جیسے خوابوں کے دلیس سے واپس اس ماحول میں لے آئی جہاں اس کا انفٹل حقیقت میں اس کے سامنے کھڑا تھا پورے سات مہینے کے بعد۔

سات مہینے کے بعد۔ '' جھلی ہی تو کر دیا ہے تو نے بھے، کوئی سمجھ دارتھوڑی ہی اتن دھوپ میں پاگلوں کی طرح آ کر بیٹھے گا یہاں۔'' اس نے ہاتھ سے دور دور تک تھیلے سائے کی طرف اشارہ کیا۔

''تیرا بہاحسان میں ساری زندگی اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں گا۔'' انصل مسکرا تا ہوا اس کا ماتھ یکڑے نبچے زمین پر ہیٹھ گیا۔

ہاتھ پکڑنے نیجے زمین پر بیٹھ گیا۔ ''گری اخیر کی ہے۔' وہ اپنی قمیض کے ہازواد پر کو چڑھاتے ہوئے بولا تو لاجو کو یاد آیا کہ وہ تو اس کے لئے مسلے میں پانی لائی تھی ،اس نے گلاس میں پانی بحر کراس کے آگے کردیا۔

" بجھے پند کے تجھے بدی ترے (بیاس) لگتی ہے۔" گلاس پکڑاتے ہوئے وہ شرم سے نظریں نیچے کرگئی۔

محبت بھی درجہ بدرجہ آگے بڑھتی ہے پہلے وہ آتھوں سے دل میں اترتی ہے اک دوسرے کے جذبات کا احترام سکھاتی ہے، یوں دھیرے دھیرے اس مقام تک آ جاتی ہے جہاں اک دوسرے کی پیند نا پیند کا اپنے آپ بیتہ چل جاتا دوسرے کی پیند نا پیند کا اپنے آپ بیتہ چل جاتا ہے، یہ محبت کی بڑی ہی خوبصورت منزل ہوتی پاس کر لی محی ای لئے وہ چند واپس آر ہاتھا۔
وہ جہاں گھڑی تھی وہاں سے تعوری دور
آموں کا بہت بڑا باغ تھا افضل نے اسے
ٹاہلیوں کے جھرمٹ میں اس لئے بلایا تھا اور
آموں کے باغ میں اس لئے ہیں بلایا تھا کہ باغ
کا مالی وہاں موجود ہوگا اور اس کی موجودگی میں وہ
طن ہیں سکتے ، باغ میں شخشہ نے پانی کا ہاتھ والا
نلکا تھا مگر وہ وہاں جانہیں سکتی تھی اس لئے اسے
نلکا تھا مگر وہ وہاں جانہیں سکتی تھی اس لئے اسے
ساتھ پانی کا مشکا لائی تھی افضل کو بیاس بہت گئی

دھوپ کے سنہرے رنگ والی ممیار اپنی سنہری رکھیں کھیتوں کے سینوں پر ڈالے مست می راج کر رہی تھی، اڈیک کا کالا ناگ جیسے اب ڈینے لگا تھا، انتظار بھی کتنی بری بلا ہے، وہ بار بار ہے چین می اس راستے کود کیور بی تھی جہاں سے اس نے آنا تھا۔

"کہال رہ گئے ہو انسل۔" اس نے دل ہی دل بیں بڑے دک ہو انسل۔" اس نے دل ہی دل بیں بڑے دک ہو انسان میں اسے پکارا۔
در ہو گئی تو چا چا بھی گھر آ جائے گا جو کسی
کام سے دوسرے پنڈ گیا تھا دہ اپنا سر تھنٹوں پر
ر کھے سوچنے لگی تبھی اسے بیسے شنڈی ہوای جسم کو
چھوٹی محسوس ہوئی ،اس نے چونگ کرسراو پراٹھایا
اور سکون سما اندراتر تے آئیسیں بند کر لیں۔

بادل سے تھے جو چار سو پھیل گئے تھے، سیاہ بدلیاں آسان کو سیاہ کرتی چلی آرہی تھیں اور پھر میکھ ملہار کے سرسارے میں پھیل گئے۔

کون تھا جو ان ساری چیزوں کی تصویر ہنا اس تک چلا آر ہا تھا، ابھی تو دھوپ تھی پھرید کیسے بادل تھے، اک خوشبوتھی جو اس کے آس پاس گول چکر کی طرح اس کو گھیر کر کھڑی ہوگئی تھی، سوندھی سوندھی ہی، تچی مہک،اس نے بندآ تکھیں کھیا۔ یہ

منا (62) اكتوبر 2016

بازو ہے بلاتے ہوئے اسے اپی طرف متوجہ کیا اور وہ جو ورافیوں کے سہری خلامیں جانے کیا اللاش كررى هي چونك كئ اور بازوكاس حصكو و میصنے لی جے افضل نے چھو کر گلاب کر دیا تھا۔ " وراكما بي جمع اليس جمع كولي تحمد س بھین نہ لے۔''اس کی بات س کرافعنل کھلکھلاکر

"تو اتن در سے یمی سوچ رہی تھی، جمل، ايا كوني ماني كالال پيدائيس مواجوايا كر سكے-" اس نے ہولے سے اس کی میلسی ناک کوچھوا تووہ

" تہاری ناک بہت سوئی لگتی ہے بھے، لونگ سے جلک جلک کرتی۔" اس نے ایک طرف سے اس کی ادای کر کرنے کی کوشش کی اور لا جوجو يكدم اواس ى بوئى مى اس كى باتس بس دی او ده بهی در تک ان کرم سانسول میں - Je - 50 (19) -

ینڈ واپس جاتے ہوئے اس نے زرد رحوب کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اسے پیرول کی رفتار میں اضا فہ کرلیا ، وہ جلد ہی گھر پہنچا عاہ رہی تھی اور دل تھا کہ انسل سے ہوتی ملاقات كا مزه لينا جاه رما تها وه دهيرے دهيرے چلنے كو كبدرم تفااس كى بالون كى جاتن سے است ہونٹوں کو میٹھا کرنا جاہ رہا تھا، دل بھی عجیب تھے ے کیے کیے تقاضے کرتا ہے۔ سه پېر بوچلى مى ،راستەز يادەرونق والاتبيس تھا، اے کوئی بھی چاتا پھرتا نظر میں آ رہا تھا اس لئے وہ بےخوف چل جارہی تھی۔ اينے دل كى بات مانے كو جى تو جا ور باتھا كيونكه ووتو دوسرے رستے بند چلاكيا تفاكراس

کی یا تھی ابھی بھی اس کے اوپر بادل اوڑ ھے

جو ہرغرض سے پاک ہو۔ ''ترے کی تو بہت تھی پرتتم سے تجنے دیکھ کر بجھ تی ہے دل کرتا ہے بس تیرابیسو منامن مومنا چېره د کيمنار مول " الضل کې بات پر وه کجا کرسر

سوائے محبت میں اور کہیں جیس ہوتا اور بحبت بھی وہ

" مجھے ہی دیکھتے رہو کے تو شام ادھر ہی ہو جائے کی اور پھر میرے جانے کو پہند لگ گیا تو میرے تو وہ ٹوٹے ہی کر دے گا۔ "مجو کی بات پر ملے وہ ہنا پھراس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ " محفے کوئی ہاتھ تو لگائے ، دیکھاوں گا۔"

"وهيراچاچا-"اورتوميري جندجان ب، چاہيكوئي بھي بوه تمهاري طرف المضے والي آلکھيں نبري پيوڑ وں لو الفل نه كہنا۔" الفل كے ليج سے مجللتي مضبوطي یر وہ اطمینان سامحسوں کرتے ہوئے اس کی طرف ہوی محبت سے دیکھ کر بولی۔

"اتی کری میں ایس باتیں، عصدتو جیے ناک پر ہی دھرار ہتا ہے۔'' دو چار پرندےاڑے ہوئے ٹا ہلی کے اور آن بلیٹھے تھے۔

'' پیتہیں کیابات ہے لا جو تمہارے سامنے آنا ہوں تو سارا غصہ غائب ہو جاتا ہے ورنہ میرے کھر والے کہتے ہیں میں غصے کا بڑا تیز موں خاص کر میری جرجائیاں۔

وہ کرم کھردری کھاس کوٹو چے ہوئے ہیں دی، دو پہر کی تیز دعوب سے پہر کے زردر تک میں ڈھلنے جارہی تھی، ہو لے ہو لے کرم ہوااو پر کواٹھ رہی تھی پھر جانے کیا ہوا کہ لاجو خاموش کی ہوگئ اور گرم بوا كواوير افعتا ديمين لي افضل بھي اس كي نظرون كى ست دىكھنے لگا جہاں سواتے ويرانيوں کے کھی شاقا۔ " كيابوا حيب كول بوكى مو " افضل في

منا (63) اکتوبر 2016

ہے چین کی ہوگئی اور پھر ادھر اُدھر دیکھا تو خود ہے کائی فاصلے پر ہستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھی اک اڑی نظر آئی جس کا منہ ای کی طرف تھا مگروہ تھی دوراس لئے وہ پیچان نہ پائی کہوہ کون مگروہ تھی دوراس لئے وہ پیچان نہ پائی کہوہ کون

الله الله المتانى، جے بریا رائى بھی كہا جاتا ہے۔ اسے جانے كى باتيں یاد آئيں جاجا ہے راگ اكثر كلانا تا تھا، جانے كى بدعادت كى وہ جب بھى كوئى راگ كاتاس كے بارے بيل لاجو ہے ہات كرتا كہ بدراگ كيما ہے اسے كب كایا وقت بھيلى ذرد دھوپ بيل كایا جاتا ہے، ذرد وہوپ بيل كایا جاتا ہے، ذرد دھوپ جو دكھ كى علامت بھى جاتا ہے، خارو راگ كى شكليں بھى بتاتا تھا ایک دفعہ اس نے راگ ملتانى كى شكليں بھى بتاتا تھا ایک دفعہ اس نے راگ ملتانى كى شكليں بول بتائى تھى كر، پيلے رنگ كا راك ملتانى كى شكلي بول بتائى تھى كر، پيلے رنگ كا راك ملتانى كى شكلي بول بتائى تھى كر، پيلے رنگ كا راك ملتانى كى شكلي بول بتائى تھى كر، پيلے رنگ كا راك ملتانى كى شكل بول بتائى تھى كر، پيلے رنگ كا راك ملتانى كى شكل بول بتائى تھى كر، پيلے رنگ كا رائس اور ويران آئلموں والى لاك ، جس كے چرے پر ہروفت ذردى چھائى رہتى ہے، اس كے جرے پر ہروفت ذردى چھائى رہتى ہے، اس كے موسم كودكھ كاموسم كيا جاتا ہے۔

وه اس در دنجری آوازیش بوری طرح دونی هو کی تفی، بستر کا یانی آواز سنتاخود بھی مست ساہو کیا تھا جیسے وہ آھے کو بردھنانہیں جا ہ رہا۔

وا ہے نے بہتی بنایا تھا کہ راک مانانی سات کینیں ہیں، ملنانی، مرحووثی، بہاڑی، مانانی، مرحووثی، بہاڑی، باکیشری، اساوری، راکیشوری، بعو پالی اور ان کا ایک بھائی ہے، بوریا جس کے گانے کا وقت شام

ہ ہے۔ وہ دیر تک اس کے سروں کو اپنے دل پر محسوں کرتی رہی پھر دیر ہوجانے کے ڈرے دل نہ چاہتے ہوئے بھی واپس ہوگئی۔ محمر آکر اس کا دل چاہا کہ وہ چاہے سے اس لڑکی گاذ کر کر کے کوئلہ اسے پینے تھا کہ چاہے اکسٹری تھیں جو چکتی وصوب ایس مجی شندگا کا احساس دے رہی تھی مجبوب کا خیال ہر طرح کے احساس سے عاری کر دیتا ہے اور وہ بھی تو اس وقت ہراحساس سے عاری تھی جس میں افضل کی محبت شامل نہ تھی۔

اب وہ بستر (ندی) کے قریب قریب آگی تھی جس کے ایک طرف گھنا جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا اب پنڈ زیادہ دور بیس تھا اس بستر کا پائی پاس آ کر چاچا اکثر ریاض کرتا تھا، بستر کا پائی بڑی ست روی ہے آگے بڑھ رہا تھا ابھی برسات شروع نہیں ہوئی تھی درنہ بارش کے دنوں میں بستر کا پائی با ہررہتے تک آجا تا تھا۔

دل کے کہاوئی الحال ٹالتی وہ تیز تیز چلنے کی آئی وہ تیز تیز چلنے کی تھیا کی جسے کی نے کوئی میلی اللہ کا تیز تیز کھیا رس ڈال دیا اس کے پیر مکدم رک گئے، کوئی نسوانی آواز تھی جس نے اس کے پیروں میں زنجیر ڈالی تھی، اس نے اپنے آسے پاسے نظر ڈالی تھی، اس نے اپنے آسے پاسے نظر ڈالی۔

" يہاں كون ہے ايسا؟" اس نے جرت سے سوچا۔ سے سوچا۔

وہ آواز دوہارہ اس کے کانوں سے تکرائی، راگ ملتانی کے در دبھرے سریتھے جن کوکوئی نسوانی آواز اپنے گلے سے نکال رہی تھی۔ '' کیسا در د تھا اس آواز تیس ،کون ہے۔'' وہ

من 64 اكتوبر 2016

کرے میں بردی جھی تو و رہی تھی، مبرداران ابحى بايرے لوا قاء مبردادلى كرے واير ری ہے، اگراہے میں میں کھرے باہر جل کی ا موتع باتھ سے تکل جائے گا۔ اس کے لال محصوب پر مجھ سوچ کر ہی لالیاب ی دور کئیں، کل میں نے بوی بی سوی چن دیکھی منظور کی دکان پر، پر پیے میں تھ، آجيس نے وہ چي ضرور سني ہے۔ اک سفاک ی سوچ اس کے ذہین میں كوندى، لا في اور بے شرى اسے دور كھڑے انتهائی قدم الفانے پر اکسانے کیے اور وہ نمبردارنی کوفریب دیے کے لئے تیار ہوگئ۔ "وه جی میرے سریل بوی پیر (ورد) مو ربی ہے، سوچ ربی ہول کے کام سے ویلی ہو کر تھوڑ آآرام کرلوں۔" بناوٹ اور فریب کے رکھوں یں کیلی وہ تمبر دارتی کو ذرائجی بے ایمان شاکی، شاید جولوگ دل کے سے ہوتے ہیں البیل ہر رشته بی جااور کھر الگتاہے۔ "اچھا چل تھیک ہے جا اندر جا کے مجمی پر ليك جاء آرام آجائے گالو كام كرلينا۔"وه نيك بخت فورأاس كى بالوں پر يفين كر كئ -"اورس ممردار في كواندر كهانا مجوا دينا-" مچھی تو خوشی سے جھوم اسمی تھی ، اس وقت مچھی کو تمبردارنی بدی بھولی اور خود کو وہ بدی بے ایمان کی تھی الی بے ایمانی جس پروہ ذرا بھی شرمندہ چرے پر جیسے لالیاں ی دوڑ کئیں اور انہی لاليوں پر تووه فدا تھا سوئي تو وه بہت تھي اس پر لهد تهد كرنبردار كرما ف محرنا ال ياكل بى كرديتا تفاده مركاس عصيص ال يرمرمنا تفا

جباوك الى بالون عالى بكر ليت بين-

رونی لاکراس نے تمبردار کے آ مے رکھدی

كوسروا المالوك بهت ليندين يرجاه كريحاوه عاہے کو نہ کہہ کی کیونکہ پھر جا ہے کواے اور بھی بہت کھ بتانا پڑ جانا تھا۔ 公公公 "فریب"انسان نے جیسے اس لفظ کے اندر بناہ لے لی ہے اسے رتی برابر بھی اس لفظ کو برسے میں خوف نہیں آتا، لیکن کیوں، کیوں وہ اتنابے خوف اتنا تذر ہو گیا ہے کیوں اسے اس لفظ میں خوشی نظر آئی ہے۔ میں خوشی اے بھی تو نمبردارنی بلقیس کو فریب وتے ہوئے خوف محسوس مہیں ہورم تھا، اک عورت دوسری عورت کو فریب وے رہی تھی، رشتوں کو مان دینے والے لوگ کہاں جا چھیے تھے یدونیا فریب کے اس چھل سے کیوں با برجیس نكل يارى كى ،كون ..... كيون .... اس كيون كا ا تنابراً نشان کسی کود کھلائی نہیں پر دیا۔ '' مجھی، تو روثی بکانے سے ویلی ہوگئی ہوتو میرے ساتھ ذرا مکال دی حویلی تو چل-نبردارنی بی سنوری جیے چھی کے دل پر گرم گرم كوئله ركا كى، كتنا كچھ چين ركعا تھا اس نے، م المعين سونے كى چك سے چند سالئين محين، دل کی بھوک جیک احق -مچھی نے اپنے عملے آئے سے چٹے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور حسرت کے ساتھ بیاری (باورجی خانه) کی د بوار کے ساتھ فیک لگا لی، نمبردارنی اب بنو کے ساتھ کی بات پر الجھ رای تھی،انے کیلے ہاتھ ے کیلا آٹا مر ورمز ور کر نے زمین برمسکتے ہوئے اس کا ذہن کی سوچوں میں بٹ گیا تھا، نمبردارنی کی بوی بہوولایت کھر ے چھواڑے سرخ مرجیس دھوپ میں ڈالنے می میں، بگاں کے ساتھ، جھلی ریجاندائے میکے گئ مى اور سب سے چوتى زانخا سوا كى اين

2010 4651

تبردارنی کی غیر حاضری کا دونوں نے وُف فائدہ اٹھایا تھا، لائ کے ساتھ ساتھ اس نے اپنانشہ می یورا کرلیا تھا۔ \*\*

لاجونے این اور جانے کی جاریا ئیاں جہت پر بچھا دی میں جو بغیر جار د بواری کے میں اور گاؤں میں اکثر چھوں کی جار دیواری میں تھی ان کی جہت کے ساتھ اور بہت ی چیس میں جن میں ہر جیت پر جاریا ئیاں بچیے چی تھیں اسمی میں سے ایک جیت نذیراں کی بھی تھی جو بستر بچھا کے نيح جا چي سي

چھوں پر بستر بچھ کی تھے مگر ابھی سونے والے اور میں آئے تے اس کی دجہ می کدائی سونے میں کائی ویلا پڑاتھا۔

مواكرم جولے اوڑ مع مولے مولے بنڈ ی کلیوں میں مشر کشتی کرتی نظر آر بی تھی اور کری سے ستائے ہوئے لوگوں کو وہ ہوا بھی جنت سے آتی محسوس موری تھی۔

ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے لوگ اینے اینے صحنوں ين آرام عروجات في كركرى في لو يكدم زمین والوں پر ہلا بول دیا تھا اک عذاب ہی تھا جواتر آیا تھاز مین والوں پر گرمی کی صورت میں۔ سلے سلے جوتو میں خدا کی نافر مانی میں حد سے بوج جانی تھیں تو کی نہ کی صورت میں خدا ان پر اپنا عذات اتارتا تھا، بارش کی فرادانی کی صورت میں آندهی کی صورت میں۔

آج کاانسان بھی نافرمانی کی ساری حدیں توڑ چکا ہے بلکہ وہ کون می برائی تہیں ہے جس کی طرف انسان تبين جا رہا، جمين پية تبين چاتا، عذاب مم يرجى تو اترتا موكا، بحى بهت كرى كى صورت بھی گرہوں کی شکل میں مرنے کی صورت على اور اگر اي جزون كانام عداب بي وجم

نظروں ہے اس کی طرف دیکھر ہاتھا۔ ناری رنگ کے کیروں میں وہ اندر باہر ہےآگ بن ہونی می اس کے اور ناک میں چنی ہوئی تھلی جیے تمبر دار کے بڑھے جسم میں بجلیاں گراتی اسے جوان بنانے لکی ، گوراچٹا گداز بدن ، بحری بحری گوری کلائیاں ، تمبر دار کی نظروں کی زو

وه اے آنا دیکھ کر کھل افغا تھا اور اب بوی کھری

وہ بری ادا کے ساتھ جلتی ہوئی اس کے سامنے آن رکی اور پھر ماس رکھے موڑھے پر بیٹے کئی، چی نیچے کو و حللی، تمبردار نے بوی مشکل ہے خود کوسنھالا وہ اس کی حالت پر بڑی ادا ہے مسكرائي جيبا جاه ربي تحي وبيا مور ہاتھا۔

" بيلي مارتي مو پر بنتي مو-" نبردار نظل البي نے آگے بو ھاكراس كا ہاتھ بكرليا كورى كانى میں چوڑیاں تھنگھناتی۔

مترب باتھ میں لال لال چوڑیاں، سمجھ نہیں آئی۔" فضل اللی ہاتھ مضبوطی سے تھاہے ہوئے تھا اور اس نے بھی ہاتھ چھڑانے کی کوشش

میرے سینے میں بھی دل ہے۔''وہ بڑے معنی جز انداز میں اے دی کر اس رہی گا، نمبردار کی تعصیل سی خیال سے جک الحیں۔ اتیرے ارادے مجھے نیک جیس لگ رے۔ "وہ بوی بدمعاشی سے ہاتو وہ بھی زور ہے بس دی، تمبردار کو بھی من تھا کہ اس کی تھر والی مرتبیں ہے، بہویں اسے إب جمیلوں میں یری بیں اوے باہر ہیں صرف الطل ہے جواج كرے ميں سورہا ہے اور ويے بھى وہ باپ كى بجائے مال کے زیادہ قریب تھا اس کی دجہ یمی می كيرياب زياده توجهين ديتا تفااس ويل بي تبين

منا (66) اكتوبر 2016

آ کی جاجا ایسی کر میں اوٹا تھا اس نے ایسے ہی للوی کے باہری دروازے کی طرف دیکھا، خاموش دروازه جيسي عانى بيجانى وستك كالمتظر تھا، وہ بڑے ہے بی والے انداز میں الی، یہ کسے ہوسکتا ہے، وہ دیڑے میں چھی طاریاتی پر بیٹے گی، جائن کے پیڑ پر پرندے شور میا عینے کے بعد خاموش ہو چکے تھے کیونکہ اب اندھیرانچیل چکا تھا، خالی صاف ستھرے ویڑے میں خاموش بیٹھی خود کو کتنی اکیلی ایکی بیٹ رہی تھی، آنکھوں ے یانی کی ٹی ار آئی تھی،افضل کا خیال بل کے لے بھی اس کے ذہن کے بردے سے إدهر أدهر تہیں ہورہا تھا اسے اور اس کے درمیان بھے فاصلے کوسوچے ہوئے دل کے اندر اک پیڑی المى دل جيے سينے سے الل كراس كى تعي ش آكيا اور القرو، جیسے کوئی بالٹیاں بھر بھر کے آتھوں کے ڈوگول سے باہرتکا لے لگا۔

شام کا وفت، خاموش ماحول اور اِس کی الحکیاں، قدرت بھی ملول ہو کر اس کے عم میں شريك اسے ديھے كى۔

"يس تيرے بغير اک بل نہيں جي عتى افضل، میں جانتی ہوں کہتم میرے ہو، پر وہموں میں لیٹی خوشیاں مجھے خوش ہیں ہونے دینتیں۔' اينے دونول ماتھول ميں چره چھيائے دو خوب جی مجرکے رونی ، دل تو جیسے یائی کا بلبلا بنا ہوا تھا جیسے الفل کے خیال نے چھوڑ دیا تھا۔

کائی در وه او یکی بیعی رونی ربی اور پر واہے کے آنے کا سوچی ال کے یاس جلي آئی اور مندرهویا جاہے کے سامنے کیے وہ روعتی تھی، مندد حونے کے بعد دہ کھرے (عسل خانہ) ہے باہراکل آئی تو دروازے کے باس جانے کے کھانے کی آواز سنتی جلدی ہے منہ صاف کرتے

درواز کے تک چیل آئی اور کنڈی کھول دی۔

کری بہت بڑھ کی تھی اس کتے لوگ چھتوں پر جاریا ئیاں بچھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ا بی جاریانی بچھا کروہ خود بھی تھی باری اس ير بينه كي اوراس طرف ديكھنے كي جہاں الصل كي او کچی اور سومنی لال چھوٹی اینٹوں سی بنی حو یکی غریب ترہے ہوئے دلوں پر این دھاک بیٹا ر ہی تھی، وہ بھی اپنی جیت پر موجود تھا اے تو وہ بندآ تھوں سے بھی دیکھ سکتی تھی وہ دونوں اب محبت کی جن او نیجائیوں کو چھو رہے تھے وہاں بجان آتھوں سے ہٹ کرروح کے قدموں میں د میر ہو جاتی ہے، روح جوسائس ہے زندگی ہے سم ساتھ مجھوڑتا ہے روح میس اور روح سے تعلق بندوع إيئ توكس اورتعلق كي ضرورية فهيس رہتی ، کیکن بھی بھی وہ بہت اداس اور مکنین ہو جاتی، انصل کی یکی اینوں سے بنی حویلی جے اسے خود براوراس کی غربت برہستی محسوس ہوتی، وہ تو اسے ہرطرف سے اپنی محبت کا یقین دلا چکا تھا پھر بھی دل کی سی تکڑیں کنڈ کی مارے بیٹھا ڈر شور میانے لگنا تو وہ خود بھی پریشان ہو جاتی ، ول ڈویے امجرنے لگتا۔

بے اجر نے لگا۔ مٹی کے کچے میکان میں رہنے والی، حویلیوں کے خواب بنے لکی تھی،خواب کی دنیا تو جواری کے کھیلے ہوئے جونے کی طرح ہوتی ہے لك كمياتو تحيك ورندخالي باتھ۔

الفل نے تو اس کے خوابوں کو خوبصورت بنانے کے سارے مان اسے دیے تھے، میکن کیا یت الیسی سوچ محی جو بھی بھی اس کے بیروں تلے سے زمین سیج لیتی اور بار بار اے ابتی رک جا آ کے نہ جانا جانے کیے کیے کھڑے تہارے انظاريس بي-

انجی سوچوں اس الجھی وہ جہت سے نیجے

مُنّا (67) اكتوبر 2016

تھی اس نے مرسری ساتری چوں کی طرف ریکھوں کی طرف ریکھا تقریباً جی اول سونے کی غرض ہے اوپر آ کی خرص ہے اوپر آ کی خرص ہے اوپر آ کی خرص ہے اوپر آ تقابس بھی چھوں سے اٹھنے والی آ وازیں ہوا کے جھوکلوں کے ساتھ مرحم مرحم سنائی دیتیں، رات دھیرے دھیرے گہری ہونے جاری تھی، رات دھیرے دھیرے گہری ہونے جاری تھی، وہ جو نیچے ہے اتنا پریشان اورروکر آئی تھی موسم کی اتنا پریشان اورروکر آئی تھی موسم کی اتنا پریشان اورروکر آئی تھی موسم کی اتنا پریشان اور دوکر آئی تھی موسم کی دو تھی دیگر کی دوکر تھی دو تھی دیگر کی دوکر تھی دو تھی دیگر کی دوکر تھی دیگر کی دوکر کی د

وہ چپ چاپ ہی اپنی چاریائی پر بدھ گئی اور اند جیرے میں بھی افضل کی حو بلی کو دیکھنے لگی، ذہن وہاں کہیں افضل کو کھوج رہاتھا دل کو کسی بھی بل قرار نہیں آرہاتھا۔

چاچائی چارپائی پرسونے کی کوشش کررہا المام ہوکہ ہیں دورانسل کی ہوئی کے کرد چکر کاٹ رہی تھی ،اس کی آنکھوں میں چر پائی جر آیا چر لمباسا ہوکا ہمرتے ہوئے وہ چارپائی پر چت لیٹ گئی، الماروں جرا آسان خاموش سا تھا، اس نے تاروں جرا آسان خاموش سا تھا، اس نے کودل نہ ماناس نے کھوں آنکھوں کھی آنکھوں کی چرواس کے سامنے تھا، بارعب سفیر رکھت والا چرہ جیسے اس کے سامنے تھا، بارعب سفیر رکھت والا چرہ جیسے اس کے سامنے تھا، بارعب سفیر رکھت والا چرہ جیسے اس کے باس آنے لگا، کھی آنکھوں وہ خواب دیکھوں کی باس خواب یوراہوگا؟

ایک بار پھر بیسوال اس کے آسے پاسے چکر کاشنے لگا، دل برداشتہ ی وہ لیٹ گئ پھر وہیں چار پائی پراس کے ساتھ کی کے لیٹ جانے پروہ منہم کی گئی۔

" " نذریان!" آنے والی کو پیچان کر اس کے منہ سے لکلا۔

"کیا بات ہے بوی چپ چیتی روسیاں ڈالری ہو۔"

" و جمل شه وقو دراد یا محصه " ده بدی آسته

''قو آگیا جا چا۔'' دوسری طرف مذکر کے جسے اس نے خود کو ہشاش بٹاش طاہر کرنے کی کوشش کی تھی،شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا چا ہے نے زیادہ خورنہیں کیا، آٹھوں کی لائی جیسے دن کا اجالا چھپانہیں سکتا تھا اے شام کے اندھیرے نے اپنے ساہ آنچل میں چھیالیا تھا۔

'نروی رہاس کی ہے پتر۔' چاچا بولنا ہوا چار پائی پر بیٹھ گیا، جس کا سرو (پایا) ایک طرف کوم کر کوف گیا تھا، نیچے اینیش رکھ کرا سے سہارا دیا گیا تھا، چاچا ہے دھیانی بی گری کا مارا پورے زور سے بھا تو کھڑاک سے ایک این نیچ کر گئی پر چار پائی گری نہیں چاچا گرتے کرتے بچالا جونے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور دوبارہ اپنی جگہ پررکھنے کے بعد چاچ کو واپس چار پائی پر بیٹھا دیا، نی بات نہیں تھی ایسا ہوتا ہی رہتا تھا، لا جوجلدی سے پیشل کے بڑے سے گلاس میں بانی بھر کر لائی، چاچا ایک ہی سائس میں پائی پی

" 'اوے توبہ، گرمی نے جانے کس جک کا بدلالینا ہے ہم غریب انسانوں سے ''وہ چار پائی سے اٹھتا بولا۔

'' لے پتر۔'' چاہے نے خالی گلاس لاجو کی طرف بڑھایا جو ابھی تک چاہے سے اپنی سوجی آنکھیں چھیار ہی تھی۔

کھانا کھانے کے بعد چاچا اوپرسونے کے لئے چلا گیا جاتے جاتے اس نے لاجو سے ہاتھ والا پکھا مانگا تھا اور نیچے سے کام ختم کرنے کے بعدوہ پکھا پکڑے اوپر آئمگی۔

'' لے چاچا۔'' ''ہلا پتر، رب تیری حیاتی دے، تخصی کسی رکھے۔'' وہ لیٹے لیٹے اسے دعائیں دیے گئے، نیچے کی نسبت جہت پر سکون تھا ہوا بھی چل رہی

منا (68) اكتوبر 2016

منه على كيثرا تعويضے دونے لكى تو نذيران كا دل بھى آہتہ بونی کہ جیل جا جاندیں کے۔ می کیا۔

الے اتنے جی دار بلاے کے ساتھ دل لگایا ہے تو نے ، پر بھی ڈرٹی ہو۔" نذیرال نے لیے لیے اس کی کر میں مکا مارا۔

"جندرا لگا منہ کو۔" لاجو نے اس کے منہ ےآئے ہاتھ رکھ دیا۔

وا انس لے میں پہلے بوی پریشان موں۔ ' وہ بہت ہولے ہولے بات کر رہی تھی كيونكه رات كى خاموشى ذبهن ميس ريكنے والے خیالوں کو بھی زبان دے دیتی ہے۔

"رامجے سے کے لکا ہے بوے دن ہوئے ہیں اس کئے ہیر کا منہ ماڑا ماڑا ہو گیا

" ڈرلگتا ہے مجھے نذیراں، پیسب اگراک سفنه بهوا تو- " نذیران جو بردی شوخی میں بات کر ربی می اس کی باپ پر خاموش می ہوگئے۔

' یہ بات مجھے بہت دھی کرتی ہے، میرا بس تبين چلنامين كرون"

"كياانسل كے بارير مختے يفين نبيں-" ''خور سے بھی زیارہ گفتین ہے، کیکن میں کہاں وہ کہاں۔"اس نے رندهی ہوتی آواز کے ساتھ لیٹے لیٹے اک حرت بحری نگاہ اس کی حویلی بر ڈالی جہاں رات کے سیاہ سنائے منڈلا رے تھے فرق تو بہت زیادہ تھا، زمین آسان کا، لاجوكاچره كى مزاركے بچے ہوئے دیے كى طرح اداس ووريان تفا\_

"لاجووہ تم سے پیار کرتا ہے جب اے كوني فرق ميس يرتا تو ، تو كيول سوچ سوچ كر جملي ین رہی ہے۔ نذرال نے پارے اے

وہ مرد ہے شاید اسے سے باتیں چھوٹی چھوٹی لکتی ہیں ، پر میں اے دل کا کیا کروں۔ "وہ

\*\*\* وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو سامنے افضل ایے کی کامے سے بات کرتا نظر آیا چرے سے بھی بھی ، السی چھلک رہی تھی اور وہ بلسی اس کے سفید چرے پر کتنی سوئی رہی تھی کچھی اک لحظے کے لئے مشک کی ، کیا تھا اس گزرتے کیے میں کہ وه الفل كو يول د يكيني ير مجبور مو مي شايدوه جب سے اسے جانی تھی آج پہلی باراسے یوں جتے دیکھا تھا اس کے اعرر کوئی چر مرورا (سمسا) کھاکررہ کی۔

"کتنا سوہنا جوان ہے۔" بے اختیار اس کے دل نے سوجا۔

بريورمرد، مضبوط، توانا، طاقتور، جوان، اس کا چوڑا چکلا سید، میش کے اندر سے بھی نمایاں ہور ہا تھا، چیدنٹ قدیر تواناجسم، مچھی کوخود کوسنعیالنا مشکل ہوگیا ، وہ اسے دیکھ کراک شعنڈا موکاسا بھر کے رہ تی۔

الضل نے اس کی طرف دیکھانہ تھاوہ ویسے ای بالوں میں لگا ہوا تھا چھی نے اس کے غصے کا ان رکھا تھا اس لئے جا ہے کے باوجود وہ وہاں ہے ہٹ گی اور ساری میں چلی آئی۔

باری میں کام کرتے ہوئے بھی اس کا بنا مراتا جروال كآ كے كومتار ما جرال كے خیال کوؤئن کے بردے سے چھلی وہ تمبردار کو کھانا دینے اس کے کریے میں چلی آئی،آگے مبردارنی بھی وہاں موجود سی وہ تواڑی بلتگ ہر صاف سخرے بسر پرٹانگ پرٹانگ رکے بیٹا تفا تمبردارتی اس کا بازو دیا ربی می، مجمی ان دونوں کو دیمے دروازے میں تھتک کی، مکدم اے الى منيت ادا كى ا

من (69) اكتوبر 2016

" آجا اندر آجاد" تبردار في سدا ي مجول محدث سدند ي ورقريب آلے لا اور واقع كر مرك موكى " تیرا پر انصل ابھی تھر ہی ہے۔" انصل کا بری محبت سے بولی۔

"لا يهال روني ركه دي-" وه كهانے كى چنگیر انھائے تمبردار کی طرف دیکھتی آ ہے کو بڑھ آئی تو اس کے پیچے بی بنو بھی اجازت کی اندرآ

منبردارنی جی وہ وڈے صاحب کہدرہے ہیں آپ تیار ہیں تو آ جا سی۔" تمبردار نے بنو کی بات پران کی طرف دیکھا۔

''لو، میں تو بل (بھول) ہی گئی، میں ولایت اور دلاور کے ساتھ اس کے میکے جارہی موں اس کی ماں تھیک تہیں ہے بتاتے تو میں یہی آئی تھی مربھول گئے۔ "وہ اٹھے ہوئے ہولی۔

" ہلا، چل تھیک ہے جاؤ۔" تمبردار نے السي كما جيسا سے جلد جانے كو كهدر با مواوروہ ان دونوں کے مقصدے بے خبر با ہرتکل کی ممبردار نے مچھی کو بلکا سا دروازہ بند کرنے کو کہا۔

دس صدقے جاؤں، میری مسلموی کہاں محى اتن درے، ين تو تھے اڑ يك اڑ يك كے سکھے کانا ہو گیا۔ " تمبردار نے اس کے ہاتھ کو باتھوں میں لے لیا اور جو منے لگا چھی کا دل لال بمبرى بنايرنكا كراژنے لكاس لاك كاول جائے موم کا بنا تھا جو ہرمرد کی گری کے آگے میسلنے لگنا

''جی تو جاہتا ہے تیرے ساتھ گل نہ کروں۔'' وہ ادا سے تھنی والی ناک سکوڑتے

" تو گل کی بات کرتی ہے تھے دیکھ میرا تو انک ایک اس عریس بھی کے مرنے کی طرح پر کے لگتا ہے۔ ' وہ اس کے اور قریب آ کیا تو پھی کے گال لال ہونے <u>گ</u>ے۔

" لو ہے ہی ای سوی ، ای تو جا بتا ہے۔ "وہ

نام سنتے ہی وہ وہیں رک گیا۔ "سارا مره كركراكر ديا-" وه مندشي آهى سنے ہے تکال بیک کی ہشت کے ساتھ لگ کے بیٹے گیا ، مجھی کے مونوں پر بشنی محلے لی وہ اس ك اعراكى جذبات كى آك كوبحر ماوا دي ك لے بوے لیک لیک کراس کے مانے پرنے

"برى خبيث ب تو، آگ كو لگانا مجى خوب آتا ہے اور بحر کانا بھی۔ " وہ بڑی ہے کی ساسائے سامنے جرناد مکور ہاتھا۔ کے اس میں میرا کیا قصور جو وہ کھر

"ساراقسور ہی تیرا ہے۔"اس نے آگے يده كراس بكرن كي كوشش كي جوجان يوجه كر شرارتاس کے بہت قریب آسٹی می مرناکام رہا۔ دوشام كوبا بروالي حويلي آنا نه بحولنا- " وه مار كركهانے كى طرف بوحاجو يدايدا شخندا ہونے

"باہروالی حویل، نہ بابا مجھے ڈر لکتا ہے۔" وہ ایسے بولی جیسے کوئی بوی بھولی معصوم بی ہو۔ "دات كوبدروص بابر مركى بين، بين تى آئی۔" وہ جیے اور اور سے اتکار کر رہی تھی مبردارهي مجدر باتفا\_

"لو، لو خود ایک بدروح ہے، خون سے والی۔"مبردارنے بوی شرارت سے آ کھ دبائی آو وه غصے المحص تكالے كي -

''اچھا بابا تو وہ جادو کرنی ہے جس نے میرے جیسے بڑھے کواینے جادوے سب مجھ بھلا دیا ہے، سب کھے۔" اتنا کہتے ہوئے نمبردار کی آ محمول كآك أيك ساير سالبرايا شمشاد جان

مَنّا (70) اكتوبر 2016

اب بھی گھر بیٹے اب وہ سب کے ویے گی تھی بھی اس کے لئے دہ شہر جاتا تھا، دونوں شاکوئی فرق نہیں تھا، فرق تھا تو صرف گھر اور کو شھے گا، لا چی کسی بھی انسان کونڈر اور بے خوف بنا دیتی ہے، ہوئ کا میدان بہت کھلا اور ہرا بھرا ہوتا ہے جہال کا میدان بہت کھلا اور ہرا بھرا ہوتا ہے جہال روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا کین جو بھی اس میدان میں قدم رکھتا ہے وہ بیس جانتا کہ بظاہر حسین نظر آنے والا میدان اپنے اندرالی دلدل میں قدم رکھ بھی اس کے اولی کو اپنی اس کے ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے بنا بتائے اپنی اور کچھ بھی اس دلدل میں قدم رکھ بھی تھی ۔

اور کچھ بھی اس دلدل میں قدم رکھ بھی تھی ہے کی خاموش اور کچھ بھی اس دلدل میں قدم رکھ بھی تھی۔ اس کے ماتھ سے دگا تھا ہو دیا ہو

مرواری بدایت کے مطابق باہر کا بڑا سا
کئوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ اندھیرے سے
خوف کھاتی ہونے بوے قدم اٹھاتی جلدی سے
اندرآ گئی دروازے کے پاس بھی بڑا اندھیرا تھا
ڈرانے والا، روشنی کا انظام ہوگا گراہے لگ رہا
تھا جیسے جان ہو جھ کر بندگی گئی تھی، ڈری ڈری ی
وہ اندروئی دروازہ کے پاس آگئی، اندھیرے ک
دجہ سے پچھ خاص نظر بیں آ رہا تھا، دروازہ بندتھا
وہ کھڑی ہوگئی، دروازہ پیتریس کھلا ہے یا بندہے،

کیا کروں کھولوں ہا؟

وہ ابھی ای کھکش بیں تھی کہ دروازہ اپنے
آپ کھٹ سے کھل گیا وہ بری طرح کا نیتی ڈرگی
اندر سے نکلنے والا بڑی تیزی سے باہر نکلا تھا اور
بے دھیانی میں وہ بری طرح بچھی کے ساتھ کھرا
گیا، اس کے منہ سے جیج نکلتے نکلتے رہ گئی، بچھی
آگیا، اس کے منہ سے جیج نکلتے نکلتے رہ گئی، بچھی

کا، جنے سال پہلے وہ آئے دان بلایا غد الا کرتا تھا جے ایک دن نہ دیکتا تو جان جاتی تھی وہ لا ہور کی بوی مشہور تا چنے والی تھی۔ ''کیا ہوا؟'' مجھی نے آٹھوں کے آگے

المحابراليا
المحابراليا
المحابراليا
المحابراليا
المحابراليا
المحال ا

ستاروں کی ہلی ہلی روشنی میں وہ راستہ الاش كرنى جيوتے جكل كى طرف جاربي تھى، و لی بند سے کائی باہر می، رات اور جنال کا راسته، جنگل انجی شروع تبین موا تها، وه میدندیوں برسنجل کر جل رہی تھی دری دری مهمي ، آج پہلي دفعہ وہ مبردار کي اس حو يلي بيس جا رہی تھی بیرویلی جے وہ ریگ محل کہتا تھا اس نے اسے اوباش کاموں کومرانجام دیے کے لئے معنے جنگل میں عین درمیان میں بنوائی سی شمشاد بانی کو بھی وہ ای حویلی میں بلوا تا تھا، شمشاد سے اس كالعلق زياده براناتهين تعاليجيلے سال جب وہ ملے میں لکنے والی نوعظی میں آئی تو تمبردار پردل و جان سے مرمنی ،تمبردار بھی کھے ایسا بی جا جا تھا دہ تو پہلے ہی جہائیوں کا مارا تھا، بیسداس کے ماس بے بہا تھا ہے وہ بوریاں جر جر کر لے گئ ، چر جب مبرداری بیاس بحرکی وه شرکارخ کرتا بھی منا (17) الشوير ال

لیکن دو گندگی کے جس ڈھیر کوائی جمول میں جرکر لا في هي وه او ان كي بركت كي اجميت كو مجونيس سكتي محی، وہ لا کے اور ہوس کے کنوئیں میں کودی تھی ڑویٹا تو ت<u>ف</u>ینی تھا۔

بشراحد (امام مجد) اتنظر مع من آج پہلی دفعہ انہوں نے اذال جیس دی تھی، مینہ ہو آندهی ہو، اذان دیناوہ جیسے سائس لینے ہے جی زیاده ضروری مجھتے تھے، کیا ہوا آج، بیلفظ پنڈ کے ہر بندے کی زبان پر تھا کئی تو سورے مویرے ان کے کھر آگئے کہ خدانخواستہ انہیں کچھ مواو تہیں گیا اور وہ خود جرت کی تصویر سے سب کا مندد ميد عمد

"كيا موكيا؟ ميرى آكه كيول ند كلي؟" کیلن وہ پہلیں جانتے تھے کہ ان کی بنی الہیں یا تال کی جن گرائیوں میں مھیک رہی ہے وہاں ے لکانا مانول سفنے و مکھنے والی بات ہے، پورے پنڈ میں بیہ ہات تمن کیئریاں کھار ہی تھی۔ \*\*

لاجونذ برال كے ساتھ آيا جي كے كمر حاربي

میں وہ بیڈ کے اور کیوں کے سکول کی بروی ماسٹرنی مھی انہوں نے لاجو کو ضروری کام کے لئے بلایا تھا، لاجوانے الصل کے کہنے پر پند کے سکول سے دسوي پاس كي مي جاجا تو انكار كرتا ريا مرافضل كے كہنے يراس نے واسے كى ايك ندى اسكول یدے کے ساتھ ساتھ اس نے سلائی کڑھائی، نالے سے، پراندے برکام وہ کر سی تھی۔ '' گرمی تو جان مبیس چھوڑ رہی۔'' نذیران نے اسے چرے پر آیا پینے صاف کیا، دو پر کا وفت تھا کری کے مارے لوگ برگد کے بوے ے بیڑ کی محاول میں جاریا ئیاں بھائے حقہ ينے مل معروف تھ، جانور بھی برگد کے معبوط 一直といりにとればして言

قنام لياء بوكملاءث عن آدم چر ب سانتاب اتر کیا تھا، تھلی کی چک نقاب کے اندر سے بھی جھا نگ رہی تھی۔

ہوش پکڑتے ہوئے کچھی نے جلدی سے ا پناچرہ ڈھانب لیا تو اک عجیب ی خوشبواس کے منتنوں سے مرائی جو بڑی تیزی می، اندر سے نکلنے والا بھی جے چھی نے آ تھ اٹھا کر بھی تہیں دیکھا تھا کچھ کیے وہاں کھڑار ہا تھا پھرجلدی ہے بابرتكل كيا\_

تمبردار کا خاص ملازم اے تمبردار کے كمرے تك چھوڑ كيا اور بيدو ہ جگہ تھى جہاں دونوں کے لئے کوئی روک ٹوک نہ می نہ تبردار کی کا ڈر اور نہ زمانے کا، کچھی کو جو جا ہے تھا وہ دھیرے دهرے حاصل کر رہی تھی اور تمبردار اے ہوس ك عشن من في محول الكار ما تعا-

ممبردار بوری طرح اس کے جادو کے زیر اثر تھا اور لیمی وقت تھا جب چھی اس سے اپنے مطالبے منواسلی تھی اور وہ سب چھ کرنے کو بھی تیار تھا کچھی نے بازار ٹیں دو دکانیں تھیں جن کی اس سے مانگ کی محل، وہ بھی مفت میں تمبردار سے تعلق نہیں رکھے ہوئے تھی وہ یا کل نہیں تھی جو جوانوں کوچھوڑ کراک بڑھے پرانی محبتیں لٹارہی تفى اورنمبردار بهي مجھا ہوا كھلاڑى تھا جوتى الحال اے لارے بی لگار ہاتھا۔

سنح ہونے سے کافی پہلے تمبردار کا خاص کاما بدراے گاؤں کے اندرتک جھوڑ آیا تھا۔ البھی اذان کا وقت جبیں ہوا تھا ایا تو اس وتت الحدجاتا ہے اس نے ڈرتے ڈرتے اب کی چاریانی کی طرف دیکھا تمروه سور ما تھا،" انجمی تو تھوڑی در میں اذان ہوئی ہے" اور اے یاد آیا

کہاس نے تو دونوں کو نیند کی کولیاں دی تھیں، آج کیا تمازی اذان کے بغیر تماز پر میں کے،

مُنّا (72) اكتوبر 2016

و کھتا رہا، نشے کی بڑی، وصت کرنے والی، راہ علنے والے کوراہ سے بھٹکانے والی، سوچ کے يرول كوكاث كرب وسعت خلايس بخود چهور دين والى،شراب كے فئے كولو ر كرخود كے فئے میں ویونے والی، الی سے زیادہ تھی، کر سے زیادہ میتھی،ساؤن کے مبینے میں باغوں میں کو کئے والى كول سے زياده سريلي ،جو يطي تو زره زرواس كاستدم مونے كور سے، ايے من وہ اس يركى اور کی نظریں کیے برداشت کرسکتا تھا، بارش کے میاف بنفاف قطرول سے زیادہ سی اور کھری کی محى وه الصل كو\_

لال رنگ کی ستاروں والی چی گئے وہ نمبرداري حويلي مين داخل بوئي ،نمبرداري پياي نظرس بدی در سے ای کواڈ کی ری میں مراس كا وصيان ممرواركى طرف ميس اس كے ياس بیٹے ہوئے محص کی طرف تھا جو بدی جرت اور غورے مچھی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے پیچان

الثكارے مارتى اس كى چى فينے كو دھلكى تو مبردار کے ساتھ ساتھ اس محص کا دل بھی جے دهر کنا محول گیا، وه چنی اس برغضب و ها رهی

تمبردارنے جانے کیا سوج کردائنوں تلے مونث دبالیا، آتھوں کے آگے کیا کیا نہ آیا، وہ بوی اوا سے لیک لیک کر چلتی بیاری کے باس آن رکی اور مؤکر ان دونوں کی طرف دیکھا دونوں انجی بھی بت ہے اسے ہی دیکھ رہے تھے، گوراچٹا بھرا بھرا سابدن چنی کے اندریے آہیں كدكدانے لگا بمبردارى ساسيس بھولنے لكيس اور مجدالي بى حالت ساتھ بيٹے ہوئے تھ كا كمى تھی جواس حو ملی بیس نامتی بھرتی ہوا تھا۔

وكوك بربزية كرم دواك ماته شوخیاں کرتے جیے گری کے احساس کو کم کرنے ك كوشش كررے تے، كرى تو سب كے لئے جان ليواهي\_

یوائی۔ ''کوئی کیا سوچ گاکیسی ہے آرام کڑیاں میں۔" نذرال کی بات براہے بھی ہمی آئی تو يكدم اے لگا جيسے وہ الني كمي كى مضبوط كرفت میں آئٹی ہے وہ جلدی سے تیز تیز قدم اٹھانے

اور پھر جب وہ آیا جی کے گھرے والی جا ری می توافضل آیاجی کے بیٹے نوید کے ساتھ کھڑا نظراما جوافضل كا دوست اورهم جماعت تفاء الفل نے ماتھ يربل ڈالتے موئے لاجو كود يكھا تھا جھے اسے بوں اس وقت اس کا باہر لکلنا پہند مہیں آیا تھا، وہ مہم ی گئ، نذیرال نے لاجو کی طرف دیکھا جوانقل کودیکھڈ رکئی تھی اور پھرشام کو وہ دوبارہ جارہی تھی تورائے میں افضل نے اے

"آیاجی نے کام کے لئے بلایا تھا۔" " تم کی کی کا می ہو، کیوں کی تھی تم ، مجھے سے سب اچھامبیں لگتا۔' افضل غصے سے بول رہا تھا اور وہ خاموشی سے من رہی تھی ،انضل کو بہت خصہ تھا جواس نے لاجو ير تكال ديا تھا لا جوكى آ تھول میں موٹے موٹے اتفرو، انفل کا دل سے حمیا۔ " بھے معاف کر دو، میں پھر تبیں جاؤں گی

"اس كر كرجاني كابات نبيس ابس جھے ا جھانہیں لگتا۔''اس کا غصہ جھاگ ہونے لگا۔ ''اجھا بدرونا بند کرواب۔''اے لاجو کے اتفرواين دل يركرت محسوى مدع-''نو جیے کہے گا میں ویسے ہی کروں گی۔'' کتنی تجی آئی تھی اسے دو، دو چند کھلے خاموش اسے

منا (73) اكتوبر 2016

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

م کھی مکا نی نہ موتاء آئے دن شام کے وقت آندى يآان كرسيف المتى بكرجار جيني بارش كرت موسم كى مدتك تحيك بوجا تا مر دوسرے بی بل چر گری این کڑی آتھوں سے محورري مولى-

بى درو د بوار اور كى چىتۇپ كا ايك فائده ہوتا ہے شدید گری کے باوچود کری کا زیادہ احساس تبيس موتام شخندى موتى ہے۔

"لاجو پتر!" عاجا دروازے کے باہرے اے آوازیں دیا اندر آگیا، وہ برآمے میں جاریائی کھڑی کرے اس پر نالا بنے کے لئے چھوٹے چھوٹے کانے اکھے کرے مٹی کے ملکے 上していっとり

"كيابات ب جاجا؟" وه ملك كوايك طرف بی وبوار کے ساتھ کھڑا کرے خود بھی کھٹری ہوگئی۔

سه پېرختم مونے كو تقى آج سارا دن كرى نے صد کر دی محی اور قدرت کا قانون ہے کہ خدا حدے زیادہ اینے بندوں کا امتحال تہیں لیتا جب بہت زیادہ کری ہوتی ہے لوشام کے وقت آندهی ے چلے لگتی ہے اور پھر اس رہت اور گرد کے طونان کے بعد بارش کے جار حصفے اس کری کی شدت کوم کردیتے ہیں،اب بھی فضا گدلی گدلی ی لگ رہی تھی تھوڑی در میں پھر آندھی کا طوفان

ایے کڑے کا تھیلا سااس کی طرف بوهایا۔ "اس من كيا ب جاجا-" لاجو في تحيلا كحولت موئے يوجها ادر پرخودى يولى۔

"ال بحرك مصالح والي يكان يس E 112 7 2 182

وہ ابنی تھلی والی ناک کوسکوڑتے ہوئے س کو جنگ کر بیاری کے اثار چل کی اور چرتفوزی دیر بعد شربت کے دو شندے گلاس افعائے باہرآ گئی، نمبردار کے ساتھ ساتھ بیٹے ہوئے محص نے بھی گلاس اٹھالیا، دھیان اس کا پوری طرح مجھی کے چیرے کی طرف تھاجہاں لالیوں کاراج تھا۔ تمبردار نے شدے لال شربت کی طرف دیکھا، اس کی مشاس اس ہے کہیں م محی، اس نے گلاس سے نظریں اٹھا کر مجھی کی طرف دیکھا اور نظرول ہی نظروں میں اسے گزرا وقت یاد

" کچھی بہاں آ کریوی الجھن میں پڑگئ تھی بدخوشبو میں نے کہامحسوں کی ہےاسے جینے یادنہ آیا، کہاں بھلا۔ 'اے پہیس چل رہاتھا۔

"بریہ خوشبویں نے محسوس ضرور کی ہے۔" شايد وه ذين ير زياده زور والتي تو ياد آ جا تا مر تبردارتی کے بلانے یروہ خالی گلاس پکڑے اندر کو پڑھائی اور جاتے جاتے وہ دونوں پر کیسا جادو كرافي هي، جادوكرني\_

ایس کی ساس بھی اے جادوگرنی ہی کہا كرتى تھى جب منير سارا سارا دن اس كے يہي یا گل کتے ک طرح دم بالا تا بانیار بتا

ميرا پتر توشيداني موكيا لوكو-" ساس كي باتیں من کر وہ اندر ہی اندر اپنی جیت پر ہستی رہتی، جو جادواس نے کیا تھا اس کا کوئی تو ژمبیں تماحس كا، داربائى كا اور مردكوكيا جاہے ہوتا ہے عورت يركمل حكومت، جب جاب جہال جا ہے، سودہی جادو پھراس کے کام آر ہاتھا۔

جیٹھ کے بعد ماہ اساڑھ کی گری نے تو ویے بی لوگوں کی توبہ کر دی تھی، گردوغیار کے ا یے طوفان اٹھتے کے میلوں گدلی فضا کے علاوہ

2016 اکتوبر 2016 T

کے کمروں تک چلا گیا، وہی وہ لڑی گا رہی تھی، عان الله الاجوماع كم مام اليمر بلا ربی می جے الی کی زبان سے اس کا ذکر س ربی

ہوا میں سلے سے زیادہ تیزی آ می تھی نیری نے ہر طرف کرد کی دیواریں سی کھڑی کر دی میں، جامن کے پیڑی لگا پورٹوٹ ٹوٹ کرنچے كرنے لگا، كى يس بھرے كاغذار او كران كے کھر کی چھوٹی سی د بوار سے اندر کود رہے تھے، لاجو نے جلدی سے اٹھ کر دونوں کروں کے دروازے بند کردیے، چاچا بھی سراورمنہ کو لینے

برآمدے میں آگیا۔ موائیں بہت نیز ہو گئیں تھیں، شاکیں شائيس كي آوازيس كانول بري آواز سنفيهيل دے رای میں، برندے ہوا کے زور کے آگے ہے بس خود کو اس کے حوالے کیے دے رہے

الرى كے باہرى دروازے كے بث آلى يس زورزور سے ج تے لاجو كود بم سامو چلا تھا کہ اگر یہ یونک آئیں میں بچتے رہے تو توٹ جائیں کے کر ہی او اسے سے میں کہ الیس دوبارهمرمت كرواعيل-

یہ بٹیاں بھی خدا کی عجیب محلوق ہوتی ہیں ماں باپ کے لئے محبت ،احساس ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر مجرا ہوتا ہے، جب مال باب کے کھر میں ہوئی ہیں ہر طرح سے دہ ان کا خیال ر محی میں، چھولی چیولی چیزوں چھولی مچھولی リゼリシュローショー

اس نے دو بے سے اپنے کیڑوں کے اور كرى كرد جمازت بوع جاسي كى طرف ديكما، انے یاپ کے لئے اس کے دل میں بے پناہ عبت كي وه كيهاس كانتصال جا وعلى مى سوخودكو

" تو کہاں جلا کیا تھا، میں تو تیری راہ بوی ر سے دی کھر ای کی۔ "وہ تھیلا چڑے بیاری میں چلی آئی، جامن کے سے ہولے ہولے سے لمنا شروع ہو گئے تھے ،سورج کدلی فضاؤں کے پیچے حبيب چكا تفا فضا من مى كى خوشبوبى مولى تكى، ہوا کے ساتھ ریت کے نتھے نتھے ذرات مجی فضا -E 4170

ررے تھے۔ ''پتر کیا بناؤں میں اس وفت کہاں تھا۔'' عا عااك موكاسا محرتي موئ عارياني بريد مي وہ بھی بیاری سے باہرآ کی اور چوں کو ملتے و مکھنے

"لكتا ب نيرى (آندهى) يجرآنے والى ہے۔" وہ جلدی سے ویڑے میں بھری چزیں الفاكر برآ مدے میں رکھنے كے بعد جا ہے كے ياس جاريانى يربيض كى-

اپتر دو پر کا وقت مواور راگ مان کے ہوں تو کون کم بخت ہے جس کا دل آھے

یز ہے کوچاہے گا۔'' ''ایہا میٹھا سر، میں نے الی آواز بھی نہیں ئ-" وه جران موكر جا ع كى طرف د يكيف كى كه جاجاكس كا ذكركر باع، بجرجام في في و ای اس سےاس بنجاران کا ذکر کیا۔

"اس كے كلے سے لكتے سرتے كہمولى، ميرا دل چاہا وہ يونكى كاتى رہے اور ميس سنتا -U121

اس حقیقت کولو لاجو بھی مجھتی تھی وہ واقعی اس قابل مى كداس كى اتى بى تعريف كى جائے، اب لاجو چاہے کو کیا بتاتی کہ تیرے سے پہلے مين اسے س جل ہوں۔

"میں تواہے بی بستر کے کنارے کنارے جار ہا تھا بیرے کا توں میں وہ آواز پڑی اور پھر یں اس آواز کا بھیا کرتے کرتے ان مفاروں

Z (13) (73) (73) (73)

ل ـ " دوال ميك كله بيه كلي خور محى روني

\*\*

بیاری میں کام کرتے ہوئے بھی بار باراس كا دماغ الفلل كي طرف جار ما تهاء آج پيرحويلي میں آتے اے وہ نظر آ گیا تھا وہ اپنی مال کے ساتھ کی بات پر الجھ رہا تھا، اس لڑ کے کو بھی ہر وتت عصر چرهار بهاے۔

"جو بھی ہے دہ تیراباب ہے۔" تمبردارنی کههرې کلی، وه کانن کی سفید کلف کلی شلوا قمیض ينے غصے ہے بھراكتنا سومنا لگ رہا تھا۔

"ان کے کامول کی وجہ سے باہر جاتے مجھے شرمند کی ہوتی ہے، لوگ مند پر نہیں پر بیکھے باتیں کرتے ہیں۔" تمبردارتی نے اس کا ہاتھ پر اہوا تھا جے اس نے غصے سے جھنگ دیا تھا۔ ''نەمىراپتراپے بىش كىتے۔'' مال كى بات یر اس نے غصے سے چمرہ دوسری طرف چھرلیا جال ولایت جرجانی مرغیوں کے ڈربے میں بگال سے یالی رکھوارتی تھی۔

"اتنا خصہ نہ کیا کرہ تیری تھر والی کیے گزارہ کرے گی تیرے ساتھ، غصہ ہرونت ناک يردهرار بتا ہے۔ جرجانی کی بات س كر بھي اس کا عصد کم نہ ہوا ہال تمبر دارتی کے ہوٹوں برالسی آ

"ہوں، کیے گزارہ نہیں کرے گی، اتنا سوہنا میرایتر ہے۔" مبردارتی نے آگے بوھ کر اسےاہے یاس جاریانی پر بیشالیا۔

" واچی میں سونے کی تبیں اس کے غصے کی بات كررى مول، بحى باريد بواتا بى ميس زلیخا انظل کے جانے کی بیٹی تھی ای لئے وہ اس کے ساتھ ملکی نداق کر لیگی تھی، ریجانداور ولایت برادری ش سے میں اس کے دولوں اس طرح

آندهی کے مرد کرنی وہ باہر دروازے کی طرف بڑھ کی اور پھراس کی کنڈیے ھا کروا پس برآ ہے ہے میں آگئی، لیکن تب تک اس کے بالوں سے لے كركيژون تك كارنگ بدل چكا تھا۔

"ال جاجا-" وه اسے چرے سے كرد جماڑ لی جا ہے کی طرف دیکھنے گی۔ " پتر تو نه موتو مل تو چھ بھی ہیں موں۔"

" روه كيول جاجا-"وه منت موت جاي کے باس آئی اور اسے کندھے سے پار کرایے ساتھ لگالیا۔

"اتنا خيال جوركھتى ہے تو ميرا، اس كمر كائدوه أجمول ميس كى لتح بول رما تفا\_

''میں کوئی احسان تھوڑا کرتی ہوں،تو میرا باپ ہے، یہ میرا بھی تو محمر ہے۔'' اس نے چاہیج کے بھرے ہوئے بال محبت سے آیک طرف کردیے، جانے کی طرف دیکھاس کا بھی دل بعرآيا تھا۔

" تخفی بھیج کر میں کیے رہوں گااس کھر میں اكلا-" چاہے نے ال كر ير باتھ ركھے ہوئے اسے کلے سے لگالیا تو لاجو بھی تڑے کر اس کے گلے سے جا گلی، باب کی محبت کا کوئی بدل بيس موتا\_

''تیرے بعد کون میرا خیال کرے گا۔'' جمر سول سے ائے چرے یر یانی کی محمر کی محى، لا جونے آج مہلی دفعہ جانے کواس حالت میں دیکھا تھا اور اک کھے کے لئے اسے لگا کہ ميں به ہوں تو جا ہے كا خيال كون ر كھ گا، دل جیے تھی میں آگیا، ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لئے كيالبيس كرتے مروه برلے ميں كيادي ہيں۔

" مجھے کی نے کہا ہے جاجا کہ میں مجھے چور کر جاول کا تو مجع کا او جی میں جاول ک

منا (76) اكتوبر 2016

اس نے کوکی کے رہے اندر تھا کا آگ کمل کر بات بہیں کرتی تھیں اور اوپر سے اس کی عادت بھی ایس تھی کہ گلا بندہ بڑا سوچ سمجھ کر بات

" بیں اینے پتر کے لئے لاؤں گی ہی ایس جواس کے غصے سے سار کرے۔" تمبردارتی کی بات برافضل کے ماتھے کے بلوں میں اینے آپ كى آكئى، تمبردارنى نے اسے پیارے تھے لگالیا وہ ان کا سب سے جھوٹا اور لا ڈلا بیٹا تھا۔

ا على اس مع مى يو چولو، كيا پية اس ف خود بی کوئی د کھے رکھی ہو۔" وہاں موجود ساری بی عورتیں منے لیس سوائے چھی کے۔

مداییا کیوں ہوا۔" وہ خود سے سوال کرنے کی ، میں انعل کے بارے میں ایا کیوں سوچنے کی ہوں، کیا میرا دل؟ اس نے چو تکتے ہوئے وركراية اردكرود يكهاجماس كول كى كى مونی بات کی نے س توجیس کی، زمین پر میضة ہوئے اس نے ڈر کرآ تھیں بند کرلیں اور جب کھولیں تو اے لگا جیسے لیاری کے او پرسیا ہ رنگ کا بدا ساھیتر اس کے اوپر بی آن کرا ہے، دل سے نقتی بات اسے بچ ہونی نظر آ رہی تھی اور ای ہے میں تمبر دار کا خوف ٹاک چیرہ کسی سیاہ ٹاگ کی طرح بهنكارے مارتا أے كوآ كے بيده ريا تھا، سينے ميں مجلما دل جيے دبك كر بيٹھ كيا ،افضل فضل البي كابياب،اب جيےخودے كھنى آئى۔

وہ ڈری میں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر ویوے میں جل جہاں سے سب لوگ جا مے تھے، تمبر داراس وقت کھرے باہر ہوتا ہے، سینے میں دیک کر بیٹھا دل جے پھر سے اٹھ کھڑا ہوا اور الفنل كود ليمينے كے لئے محلنے لگا، وہ ڈرى ڈرى ك اس کے کرے کے پاس آئی، یہ سینے میں محلتے کسے جذبات تھے جن میں ڈرجی تھا اور اس طرف برصفي عام بي- السال

ا تفاق ہے وہ کھڑ کی کی طرف ہی دیکھر ہاتھا، کچھی اس کی نظریں ای طرف یا کرجلدی سے پیھے کو ہٹ می مر پھر افضل کی آواز پراس کے پیر جہاں تے وہیں جم کئے، وہ باہر آ کمیا اور بوے درشت

"کیا بات ہے ہوں کرے میں کوں جما تک رہی تھی۔ " چھی سے چھے بی بولامبیں جا رہا تھا، زبان جیے تالو سے جا چیل تھی، وہ مھٹی مچنی آنکھول ہے بس اے دیکھی جارہی تھی۔ " بولتي نبيس، كو كلي بو\_" الضلُّ كواس كا يول جما تکنا سخت برا لگا تھا، بغیر مقصد کے یہ کون سا طريقه

''وه ..... وه ..... جي '' مجهى تو حواس باخته ی جرم بی کوری می اتن در می نمبردار جانے كس كام ب اندر الحياءان دونول كو ديكه وين رك كيا، الفل كے بتائے يراس نے بوى كمرى نظرے مجھی کو دیکھا، مجھا ہوا کھلاڑی تھا وہ، الفل کو شیندا کرنے کے بعد اس نے مجمی کو بھی وہاں سے بھیج دیا چر بڑے برسوج انداز میں وہ اے کرے عل آ کیا آ کے مبر دارتی بلک پر

" آپ اس وقت \_" وه جيران بوني، ورنه وه اس وقت بابرى موتا تھا۔

" پھولیں، جاؤیس نے لیٹنا ہے۔" غصے ے اس کی رئیس تی ہوئی تھیں، چھی کے رویے نے اسے پریشان کردیا تھا،تمبردارتی اس کا عصہ دیکھتے ہوئے کچھ بھی بولے بغیروہاں سے جانے للى تو ده يحيے سے بولا۔

" مجمى ك باتحالى كالمندا كلاس بميرو" کی تو بہانے تھی اے اندر بلانے کا، جے چھی بھی مجھ فی می اس لئے خود کو اس کے سوالوں کے

2016) اکتوبر 2016

سب کھالا تھے وے چی ہوں، اب کسی کو میں نے کیا دینا ہے، تو بتا بھلا کھھ بچا ہے میرے پاس۔'' اس نے مصنوی ہنتے ہوئے تمبردار کا غصہ شنڈا کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہوگئ تھی۔

" ' بجھے تیرے اور یقین نہیں ہے پر بیں پھر بھی یھر بھی یقین کرتا ہوں ، کسی اور کو دل میں لانے کا سوچنا بھی نہ جو ہ میرا پتر ہی کیوں نہ ہو، چل جااب یہاں ہے۔ " نمبردار نے بوے غصے سے اے شمجھاتے ہوئے باہر جانے کے لئے کہا، کسی ایک طرف کو پڑی گرم ہور ہی تھی۔ لئے کہا، کسی ایک طرف کو پڑی گرم ہور ہی تھی۔

سمجھی واپس بہاری ہیں آگئی، اس کا سارا جسم بہنے ہیں نہایا ہوا تھا، اس وفت تو اس نے خود کو بچالیا تھا تو کیا آگے وہ ایسا کریائے گا۔ میکر جیکہ جیک

جاجا پالطیف کے ساتھ ایک دفعہ پھراس بخارن کی کثیا ہیں موجودتھا۔

''سر والے ہی سرکو پیچان سکتے ہیں۔' خورشید پیڑی پر بیٹی تھی، چاچا اور یا لطیف ہامشکل اس ٹوٹی ہوئی بان کی چار پائی پر بلیٹے تھے جواس کٹیا کی واحد چار پائی تھی، چاہیے کی بات پر خورشید نے نظریں اوپر اٹھا تیں، خورشید کا باپ چار پائی کے بالکل سامنے زمین پر پیروں پروزن ڈالے بیٹھا تھا۔

"جم تو غریب لوگ ہیں ہمارے پاس سوائے سرکے اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔" کمزور لاغرغریب بنجارہ، مال بھی ساتھ ہی تھی۔

''سروالے سب سے زیادہ دھنی ہوتے ہیں کیونکہ دل کی دولت ہر کسی کے پاس ہیں ہوتی۔'' جانچ سے زیادہ سروالوں کی قدر کون کرسکتا تھا، خورشید جیب جانب بھی تھی، نہ بول رہی تھی اور نہ لئے تیار آرتی وہ کی کا تعندا گائی کڑے اندر آ
گئی، نمبردار غصے سے بھرا بیغا تھا، کچمی اس کے
علاوہ کی اور کے بارے بیس (چاہو دہ اس کا بیٹا
نی کیوں نہ ہو) سوچے، بیاسے منظور نہیں تھا اس
نے تجمی کی خاطر شمشاد کی گلیاں چھوڑ دی تھیں
کے لئے وہ تجمی کو ہر طرح خوش رکھتا تھا، روپیہ
پیسہ، اس نے تجمی کو ہر طرح خوش رکھتا تھا، روپیہ
د کیما، وہ اس کے دیکھنے پراندر تک کانپ گئے۔
پیسہ، اس نے بھی کو ہر اوں مگر میں نے بھی
د کیما، وہ اس کے دیکھنے پراندر تک کانپ گئے۔
مہیں اس بڑھا ہے کا احساس نہیں ہونے دیا،
ہیشہ تھے جوانوں سے زیادہ پیار دیا ہے، پھر۔ "
ہیشہ تھے میں بوت ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو تجمی ڈر کر دو
وہ تیجے کوہٹ گئی۔
در ہیں جھے کوہٹ گئی۔

" بوا كيا ب يس نے تو كھ نيس كيا۔" وہ

سہی ی بولی۔

''افضل میرا پتر ہے اور تو میری جتی
(جوتی) کے نیچ پڑا ہوادہ گندا کیڑا ہے جے بیں
جس وقت مرضی مسل سکتا ہوں، اس لئے اپنی
آنکھوں میں پیدا ہونے والے سفول کو اپنے
ہاتھوں ہی میں فن کردے ورند۔''

" " او س اتنا غصہ کھار ہا ہے، بھلا میں ایسا موج سکتی ہوں۔ " وہ ہاتھ جوڑتے اس کے سامنے کھڑی تھی ہوں۔ " وہ ہاتھ جوڑتے اس کے تھا" اس فری تھی بنبردار کا غصہ قابو میں نہیں آرہا تھا" اس وقت کی کام کے لئے میں اندر نہ آتا تو۔ "اس نے بھر غصے ہے بھی کی طرف دیکھا۔ تو۔ "اس نے بھر غصے ہے بھی کی طرف دیکھا۔ " میں کیوں " تیرا نمک کھایا ہے، میں کیوں کھے دغا دوں گی۔ " بھی نے اس کا غصہ شنڈا کرنے دغا دوں گی۔ " بھی نے اس کا غصہ شنڈا کرنے دغا دوں گی۔ " بھی اور القیا۔ کرنے کے لئے نیوں القیاد کی اس کا غصہ شاہ ا

2018 年 日本

کری ہوگئ گراس کے باپ نے ہوئے فقے سے
اس کی ماں کی طرف دیکھا تھا جیے وہ اس کی نائی
کا ذکر نہ چاہ رہا ہو، ماں جیسے باپ کو خاطر ہیں نہ
لاتے ہوئے اس کے بارے میں بتانے گئی۔
''سیالکوٹ کے پاس ہمارا چڑ ہے اس نے
زیادہ وقت اپنی نائی کے ساتھ ہی گزارہ ہے، وہ
خود بھی بہت اچھا گاتی ہیں۔' چا چے نے سرا ہے
والے انداز ہیں سر ہلایا۔
گر آ کر چاچا گنتی دیر لاجو سے اس کی
ہاتیں کرتا رہا۔

\*\*

فہردار نے اپنے کا ہے بدر کے ہاتھ چار گائ کی کے منگوائے تھے بیٹھک ہیں، چھی نے ''اوے'' کہہ کر بلانا پند نہ آیا تھا اس لئے وہ ''اوے'' کہہ کر بلانا پند نہ آیا تھا اس لئے وہ بات کرنے کے لئے ٹرے پکڑے کھڑا ہوگیا۔ بات کرنے کے لئے ٹرے پکڑے کھڑا ہوگیا۔ بس ذراکام ہیں ٹرق ہے۔'' بدر کی بات من کر پھی شرم سے پسنے ہیں نہا تی۔ پھی شرم سے پسنے ہیں نہا تی۔ اس کے سارے کا موں سے واقف تھا اور پھی اس کے سارے کا موں سے واقف تھا اور پھی خبردار کے لئے کون ساکام کرتی تھی وہ سب جانتا تھا۔

" ديس ائي وفا داري سے اسے خوش كرتا ہول اور تو ..... " بات پورى كرنے سے پہلے وہ كررك كيا-

''آئی تو سمجھ دار ہوتم۔''اک قبر آلودنظراس پر ڈالٹا وہ پیاری سے باہرنگل گیا اور پھی چپ کم کمٹری شتی رہی اور پھر بلتو کے آجانے پر دو پخے سے پینے صاف کرتی کسی کام میں لگ گئی۔ سے پینے صاف کرتی کسی کام میں لگ گئی۔ سے پینے میان گفتو اولی۔ آپیاتو آم اور آپ جیسے لوگ ہی جو بھتے ہیں ورنہ بیسر آج کل دو وقت کی روثی بھی نہیں کھلا سکتا۔'' معاشر سے کی بے قدری کی وہ زندہ مثال تھے تھیٹر اور میلوں پرگانا ، اب کون سنتا تھا ایسے لوگوں کو۔

ہمارے معاشرے میں یہ واحد ایسا ذریعہ معاش ہے جےعزت کی نگاہ ہے دیکھانہیں جاتا اس لئے اب اس کی قدر بھی کم ہوگئ ہے۔ پالطیف بہت غور سے خورشید کا چرہ دیکھیر ہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب می زردی چھائی تھی

اداس ، اداس ، وران ی-

مور اس کے ہونٹوں پر بول پتر۔ ' چاہے کی بات پر اس کے ہونٹوں پر بوئی ہے کیف می شکرا ہٹ آ کر دم تو ڈرگئی، آ تکھوں میں نا معلوم سی ٹی لئے اس نے نظریں نیچے کو جھکا دیں یا لطیف کو اس کا بیہ انداز جانے کیوں بھایا تھا، موسم خزاں کی ڈھلتی سر پہر میں گائی جانے والی بریا راگنی ' ملتانی '' کی جستی جاگئی تصویر کئی تھی وہ۔

جیتی جاگی تصویر کلی تھی وہ۔
'' جھے تو تیرے سرادھر تھنچ لائے، میں تو
اپنی دھی لاجو سے بھی تیری گل کر رہا تھا کہ ایسا
گاتی ہے کہ بندہ روح تک راضی ہو جاتا ہے،
اس کے گلے میں تو فرشتے ہولتے ہیں۔' جا ہے
کی بات پر پھروہی بے کیف کی مسکراہٹ آئی اور

وں اس جی بیاس کی نانی کی محنت کا صلہ ہے
جو بیابیا گاتی ہے۔ 'اب کے جواب اس کی مال
نے دیا تھا جو خورشید کی طرف د کھورہی تھی جو ہوئی
بجھی بجھی کی لگ رہی تھی ،سب بوٹے اداس اور
پر ملال سے بیٹھے تھے، پالطیف کے ساتھ ساتھ
چا ہے نے بھی محسوس کیا پر بولا کچھنی ۔
چا ہے کی
بات پر خورشید کے جر ہے پر بھیلی ادامی مزید

عنا (9) اكتوبر 2016

الله كا كلاس بينفك عن بكزا آنا\_" ا برز رست برندول کود کھنے لکی۔

"ابھی تو جارگلاس بھیج ہیں۔"

"لو ایک اور کے جا، انہوں نے مانگا ہے۔"وہ اپنے کام میں مین بی بولی تو وہ جو بدر کی باتوں سے دلبرداشتہ ی ہوگئ تھی پھر بیٹھک میں جانے کے خیال سے الٹے سیدھے منہ بنانے لکی ر مجوری می ، گلاس بکڑے اس نے بیٹھک کے دروازے برآواز لگائی، بیٹھک کا دروازہ بندتھا مكر آواز من كر كل كميا، متى اكبر آتھوں ميں جرت لئے اس کی طرف دیکھنے لگا، کچھی جمی اسے د كي شيئا ي كي مي ، باته من بكرا كلاس يولي ہاتھوں اس میرے وہ اس کے قریب سے اٹھنے والی خوشبو میں الجھ کئ تھی جواس کے تعنوں سے مکرا

''ریخوشبویس نے .....،'' وہ نظریں نیجی کے سوچنے لگی تبھی اس نے گلاس پکڑنے کے لئے ہاتھ آئے بوحایا تو وہ ایل بے دقونی پرشرمندہ ی اے گاس براکروایس مرآئی۔

"ميل بهي لتي سودائن مول گلاس باته يس ای بڑے رکھا۔"اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے ایخواس پر ماتم کیا۔

" ریاسی خوشبو ہے، جھے کیوں لگتا ہے کہ یں نے پہلے بھی اس خوشیو کو کہیں محسوس کیا ہے۔" یو کی اپنی سوچوں میں کم وہ واپس بیاری ين آئي۔

\*\* " كتن دن مو چلے بين الفل سے ملے ہوئے۔" چاریائی کھڑی کرکے وہ اس بر بالا بن ربی می، نالات مجی کتنے دن ہو گئے تھے مروہ پورا بی مبیس مور ہا تھا، اب بھی انصل کو یاد کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اسے آب ڈھلے رو محے تھے، وہ کانا ہاتھ سی بھڑے منہ بسورے ماہر جاس

"ترے بغیر کھے بھی اچھانہیں لگنا۔" اس نے افضل کے خیال کو آواز دی، کتنا بیار آیا تھ اسے انسل کے خیال پر، کرم دوپہر میں شندا خیال، کرم پیتی دو پہر میں جودل کوسکون دے تم دہ خیال ہو، اینے آپ سے شرمانی وہ کانوں کومٹی کے مع میں رکنے کی اور جیم بالی میں کھ منگنانے کی ، خاموش کمریس کو تجتے بھیم پاای كرواك السال مابايذ عي لكا تعار

جامن کے ہے بھی بھی آنے والی ہوا کے ساتھ ہولے ہولے آلکھیں موند مانو جھولے پر بیٹے جمولا جمول رہے تھے، شاخوں پر بیٹھے کوے خاموش بیٹھے خود کو ای جھولے پر بیٹھے یا رہے

ماف سترے ویڑے (محن) بیں ہر چز بڑے سلیتے ہے دیکی گئی کی گھرے فٹک کیا تھا کر مفانی ستحرائی کالعلق کے یا کیے سے جیس ہوتا ہے بات توایل ایل فطرت پرحتم ہولی ہے

باہر دروازے کے ساتھ بنی کی سرهاں حصت کی طرف جاتی میں جن پر پڑتی جامن کے چوں سے چمن کرآنی دعوب بہت سارے چل بوتے بنارہی تھی۔

بالا بننے كواي كا دل تبيں جا ہ رہا تھا اس کتے وہ یوسی منگنائی اٹھ کروروے میں چلی آئی اور جامن کی چھاؤں میں چھی جاریائی پر بیٹھ کئی۔ دن کے ڈیڑھ دو کا وقت تھا، ہوا کے بھی بھی آنے والے جمو کے بے شک گرم تھے مر مربحی اے اچھے لگ رے تھے کیونکہ کرم اور سردى محسوس كرف والادل جود بال موجود ميس تفا وہ تو افضل کی حویلی کے آسے یاسے چکر کاث رہا ها-دل داران تبعون اد مرم وعول سابميا

من (80) اكتوبر 2016

وه او نکی کلناتی جاریاتی پر لیت کی، محرات كروية بين چيرت كى ول اك جكه ككنے بى

نہیں دے رہا تھا۔ ہوا پہلے سے پچھ تیز چلنے لکی تھی واس کا بھی پتہ میں چانا اس نے دل میں سوجا، بھی ایسے حیب ہو جاتی ہے جیسے کوئی نئ نو ملی رکہن اینے پیا

ہےروسی ہواور بھی اس کے مزاج میں اس شوجی آ جاتی ہے جیے اس سے س کر آئی ہے بھا گی

دوڑتی ، بھی ہاتھ نہ آنے والی۔ وہ پھر چار پائی پر لیٹ گئی، بنوں سے چھن کر آتی دھوپ اس پر بھی گرتی نفش بنانے مٹانے لى، اللي اسے وہاں لينے زيادہ در سيس مولى مى كه جا ہے كى آواز پراٹھ كر بيشے كئى، جا جا باہر كھڑا كندى كفكمنانے كى بجائے اس كا نام لے كر اسے بلا رہا تھا، وہ اس وقت اپنی اس خوبصورت تنبانی میں کسی کی سانچھ پیندمبیں کردہی تھی اس لئے بوی بدول می اٹھ کروروازے تک آئی اور ہاتھاویركركےكندى كھول دى۔

التيرى خير مودے " جاجا دروازے سے اندرآ تابولا اور پرائے بیچے کو ے او کول کواندر آنے کا اثارہ کیا۔

"آ جا پتر، آ جا، لاجو د كي يس كے لايا ہوں۔'' چاچا بڑا خوش خوش سااندر آگیا اور پھر عاہے کے پیچے ایک لڑکا اور ایک لڑک بھی اندرآ کئے، وہ دونوں اپنے پہناوئے سے اس پنڈ کے مبیں لگ رہے تھے اور نداس نے الیس میلے دیکھا تھا اس کئے وہ اپنی تظروں میں اک اجبی ین لئے اک طرف کھڑی رہی۔

"آ ..... جاؤ " جات نے آئیں ویڑے مين بچھي جاريائي ڪ طرف بلايا اور ميشنے كو كہا وہ دونوں جو شکلوں سے بہن بھائی لگ رہے تھے اسے بیروں کو ہولی ہولی اٹھاتے جاریائی تک آ

عاجا بيكون جن ؟ وه حاسي كا باته بكرے ايك طرف كو لے كئ، وہ اسے خيالوں میں بوے مزے سے لیش می ، چاچا جانے کن کو ا شالایا تھا اسے جیسے ان کا اس وقت اس کی تنہائی میں خلل ڈالنا اچھا نہ لگا اس کئے وہ بڑے تاراض لجع من يو چويتي -

"ند میرا پر مہانوں کے بارے میں ایا نہیں کتے ، یہ و خدا کاروب ہوتے ہیں اور ویسے بھی میں ان کواین مرضی سے لایا ہوں۔" جاجا پھران کی طرف آ گیا۔

ایدوی کڑی ہے جس کی میں نےتم ہے بات كى مى، جواس دن ملكانى خيال كارى تى -" "اجھا۔" لاجو ساری یا تیں بھولے جرت

ےخود بی جاتی ان کے یاس آگئے۔ وہ لڑی نظریں نیچے کیے نہ بنس رہی تھی نیہ مجد بولی می البته اس کے ساتھ بیشا اس کا بھائی (بعد من جائے نے بتایا) جائے کی بات پر ہس رہاتھاجیے جانے نے اس کی تعریف کی ہو۔

'یہ جتنا سوہنا گانی ہے اتنا جیپ رہتی ے " جا ہے کا اتا کہنا تھا کہ چل چل کرتے آسواس لوکی کے گالوں پر بہد تھے، سب کے ساتھ ساتھ لاجو بھی بریشان ہو گئ اور آ کے بوھ کر اس الرك ك ياس المبيعى-

"كيابات بي " بعالى اس كا خاموش بيفا تھا پھر لاجو کے قریب آجائے پر اٹھ کر کھڑا ہو

اپتر کیا یں نے کھ غلط کہدویا تو ، تو گاتی بی اتنا اچھا ہے کہ بار بار تیری تعریف کرنے کو دل جابتا ہے۔" لاجونے اے کدھوں سے پکڑ رکھا تھااوراے چپ ہونے کا کہدرہی تھی۔ " اچرا چل معاف کردے تیرے ماں باپ

مُّنَّا (81) اكتوبر 2016

کو پہنے چلاتو تھے کیا کیا تہ کہیں گے، آیک لا ماری نے سراو پرافیا بنی کو کھر لے گیا اوپر سے رالا بھی دیا ہے۔'' ''زبین چاہے کے ہاتھ جوڑنے پر وہ تڑپ کراٹھ کھڑی مار ڈالتے ہیں موئی

> ''نہ .....نہ ..... باپ بچوں سے معافی مانگا سو ہنا نہیں گائے'' اس نے چاہے کے بندھے ہوئے ہاتھوں پراپنے ہاتھ رکھ دیئے۔

> ''شاباش پتر۔'' چاہے نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔

اس کا بھائی دوبارہ آنے کا کہد کر چلا گیا تو لاجوگر می کا سوچے ہوئے اندر لے آئی۔

"الدرآ جاؤے" وہ دونوں کو تمزیوں میں سے
ایک میں اسے لے آئی کو تمزیوں تک دھوپ کی
سنہری شعاعیں نہیں آ پا رہی تھیں اس لئے آگ
شفتدک کا احساس سا ہونے لگا تھا وہ اسے
بڑولے کے پاس رکھے موڑھے پر بیٹھا کرخود
اچار دالی جائی کے پاس بیٹے گئی اچار کی خوشہو پر
ناک جڑھی تھی۔

''باہر گری تھی،ادھر شنڈ ہے۔'' '' بجھے تو ویسے بھی اندھیرا پہند ہے۔'' دو پہلی دفعہ لاجو سے بولی۔

''بیاندرا شی طوفان کواپے سیاہ رنگ ہیں چھپا کر لوگوں کی نظروں سے بچالیتا ہے۔'' وہ اند چیرے پر اک نظر ڈالتے ہوئے نظریں جھکا گئی تو لا جوااس کی ہات کی گھرائی کو نہ بچھتے ہوئے یولی۔

''تم روئی کیوں؟'' ''لیکھ میں جو لکھا ہے رونا۔'' وہ خود بھی موڑھے سے اتر کر پڑو لے کے ساتھ کمر ٹکا کر نچے پکی زمین پر بیٹھ گئی اور پکی زمین پرانگی سے کچھ کیریں کی تھنچے گئی۔ کچھ کیریں کی تھنچے گئی۔'' لاجو کی بات پراس

''زین پررہے والوں کواونچائی کے سفنے مار ڈالتے ہیں۔'' اس کی بات س لاجو کے لو کنڈے (رونگٹے) کھڑے ہوگئے۔ ''یہ بات کیا اس نے اسے کی تھی۔'' اس نے اپنے ماتھے پر آئے لیپنے کو ہاتھ سے صاف کیا۔

وہ جو پہلے اس گرم دوپہر کو انسل کے مندے خیال سے گزار رہی تھی بکدم اس لڑی کی ات نے جینے اس کے منہ بات نے جینے اس کے منہ بردے بارے تھے، اونچائی کے سفنے تو وہ بھی دکیو بیمی تو کیا اونچائی سے گرنا مقدر تھا، دہ کانپ کررہ گئی۔

پھروہ آکٹر چاہے کے ساتھ ادھرآنے گئی، وہ بہت کم بولتی تھی یا پھر چاہے کے کہنے پر کچھ مختگنانے گئی لیکن لاجو کے ذہن میں جو ہات اس نے ڈالی میں وہ اے پریٹان ضرور کرتی۔ ید بدید

''نو بھی اپنے اوپر کچودھیان دیا کر، جیسا تیرا رنگ ڈھنگ ہے تیرا رشتہ نیس ہو گا بھی۔'' رحمی کی بات پر چلتے چلتے بنو نے اس کی طرف رکسا

''میری طرف دیکی کوئی میری طرف دیکی کرین کی کہ سکنا کہ میرابیاہ بھی ہو چکا ہے اور ہوکر ٹوٹ بھی چکا ہے۔'' بنتو نے اس کے چہرے پر پھیلی لالیوں کو دیکھا اور دل میں سراہا، ٹھیک ہی تو کہ رہی تھی وہ وہ کہیں ہے بھی ہوہ بیس گئی تھی ، حسن جوانی ہر چیز اس کے پاس تھی ، تھلی والی ناک غرور سے اور کمی ہوگی تھی ، بنتو کو اپنے سیاہ رنگ پر جیسے ڈھیروں ترس سما آیا۔ دو تیما میرا کوئی مقابلہ ہے بھلا اور نہ ہوگا

رشتہ میاہ بی اقر سب کھیل ہوتا۔"اس نے جیسے

كرك في كال في وه جلك كرد باقعار المية سياه رنك كادفاع كياسا

' تحجے کیا پنہ بیاہ کیا ہوتا ہے۔'' وہ زورے ہی تو ان دونوں کے ماس سے گزرتے متی اکبر نے بہت غور سے چھی کی اس ملی کوسنا اور محسوس کیا تھا، اس کی تھلی کی لفک اس کی آتھوں کو چندھیا گئی تھی، کچھی نے اپنی باتوں میں اس کی طرف دھیاں جیس دیا تھا ہاں بنو نے اسے ہولے بولنے کے لئے کہا تھا اور منشی کی طرف اشارہ کیا، کچھی نے بلیٹ کر منتے ہوئے اس کی طرف دیکھا د يكمنا كيا تفامنتي تو جيے راه چلنا راه بحول كيا، وه دونوں آ کے بردھ کئی تھیں مرشقی کے کانوں میں فى دريتك اس كابنسنا كونجمار با-

\*\*

دروازہ ہولے سے کھولتی اندرآ گئی، کمرے میں کوئی نہیں تھا ہاں عسل خانے سے یانی حرفے کی آوازی آرای کلیں، وہ نہا رہا تھا، طائے کا اب اس کے ہاتھ میں تھا، آج اس نے شکر کیا تھا لة تبردار كمريزتين تها، وهشر كيا تها، بنو جائے لانے می محل افغل کے لئے مراس نے دل کے ہاتھوں مجبورخود پکڑ لی کہ میں دے آتی ہوں، اس کے دل نے اپنی مرضی کر لی می ، اندرے وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی، تمبردار کا غصے سے جراچرہ بھی اس کے سامنے آ رہا تھا یر پہنہیں کیوں الضل كاوه سومنا مكھڑااس غصے سے بھرے چہرے يرحاوى مونے لگا تھا۔

مبردار کوتو اس نے یہ کہ کر شندا کر دیا تھا كه ميرے پاس بچابي كيا ہے ليكن وه باتيں بس بالتيس بي ثابت ہور بي تقين ، ان ميں کوئي حقيقت مبیں می ایا اس نے صرف تبردار کے غصے کی وجہ سے کہا تھا، ڈرتی تھی وہ اس سے، کیکن اب چانے وہ غصر کہاں چلا گیا تھا۔

حالانکه وه جانتی تھی اس کا غصہ پر وہ پھر بھی اسے اچھا لکتا تھا، وہ کم بی اس کے کمرے میں آتی تھی اس لئے اس کے کمرے کو بہت دھیان سے دیکھرہی تھی جس طرح وہ سارے کھر والوں ے الگ تھا ای طرح اس کا کمرہ بھی جداجدا سا تھا،شہر میں رہنے کی وجہ سے اس نے عسل خانہ كمري كے اندرى بنوايا تھا اور كمرے كو يجايا بھى شمری انداز میں تھا، بیروں کے نیے زم زم گذا (كاريث)اتكدكدانال

س خانے کا دروازہ کھلا اور وہ یا ہرتنل آیا توليد كندهول ير ڈالے وہ اسے دھيان ش تعااس لي كى موجودكى كومحسوس شركيا، بالول على ملمی کرنے کے بعد اس نے تولیہ بینک پر کینک دیا ادر این میش پیننے لگا، پھی تو دم ساد هے رہ کئ، چوڑا چکلا سینہ جس پر سیاہ بالوں نے اس کے اندر کے جذبات کو ابھار دیا تھا۔

مبردارعر بين اس كے باب سے بھى زياده برا تها، يسي كى لائ اور ايى موس على وه اتى آ مے تکل کئی کہ عمروں کی سرحدیں بھی اسے نظر نہ آئیں،لین ال بات کا اے شدت سے احساس موتا تحا اورالفل كود كمير بيراحساس بار بارشدت اختياركر جاتا اورائ تمبردار كالبحى خوف شربتاء وہ خاموتی سے اس قیامت کودیکھتی ری ،اس کے مضبوط وتوانا شانے اس کے بازواسے لگا جیسےوہ اس کے میرے میں تک ہوتی جا رہی ہے اس نے کی احساس میں وو بے آمکسیس مورد کیس، فميض يبنغ كے بعدوہ مزالوا سے سامنے باكروہ حران سااس كامندد يلصف لكا-

"كوئى كام تفا؟"ات يون اس كا كرے يس آنا اجماندلكا

و وائے " دوجلدی ہے اپنی اصلی حالت كريى تفوزى دير سلے كرے كى مفائى

منا (83) اكتوبر 2016

یوں لگ رہی تھی جیسے وہ یوی جبت ہے بات کر رہا ہواور افضل کو اس کا بینٹرر انداز خصہ دلا رہا ھا۔ "فلو يہال سے باہر۔" نا گوارى سے بولنا وہ چيچے ہث كيا، اس كى نظرين كيا كيا شہرى

"كيا ہوا افعل پتر-" نمبردارني بنو ك بتانے پر دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی

'' کے نہیں ''غصے سے وہ تناہوا تھا۔ " جاؤيهال سے-" وہ دھاڑا تو مجھی جلدی

ہر تقل کی۔ ''کیا ہوا ہے؟'' وہ پھر بولیں، پھر انصل نے الہیں سب مجھ بنایا تو وہ بغیر بولے کرے ے باہرتکل کی۔

ہر میں گا۔ • وافضل کو بیہ سب اچھا نہیں لگتا، تم لوگ مجھتی کیوں مہیں۔

"وه جي بين ولي حي اس لئے بين نے کہا۔ 'وہ بڑی مریل ک آواز میں بولی۔

"يراے ايك باتيں پندليس بيں، آگے سے دھیان رکھنا۔" مبردارتی ایک سیدھی سادھی عورت، وہ مجھی کے مروفریب کو مجھ ہیں یا رہی محی کدوہ باپ کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے پر بھی ہاتھ صاف کرنا جاہ رہی تھی۔

ابھی وہ تھوڑی دیر سیلے تمبردار کے کرے میں اے روٹی دے کرآئی تھی آگے وہ بڑا اکھڑا ا کھڑا سا تھااس نے زیادہ بات جیس کی تھی اور یہی بات اے کھٹک رہی تھی ،ایباتو بھی جیں ہوا، کام كرتے ہوئے بھى اس كا ذہن ايني الجينوں بيس الجهار بااورای الجھن میں اس نے اپنا ہاتھ جلالیا وائے تو میں نے بنو سے مالی تھی۔

''بنتو توجیجوجلدی ہے۔'' افضل کا غصہ دیکھ وہ جلدی سے واپس مرکئی اور پھرتھوڑی دیر بعدوہ

بنو کے ساتھ کمرے بیں تھی۔ ''جائے بیں نے کس سے مانگی تھی۔'' وہ بنو کی طرف دیکھ کر زور سے بولا، مجھی اپنی جگہ

كانب كئي، كتناغصه كررياتها\_

"ميرے سے سركار۔" وہ باتھ جوڑے كا بنى بونى بولى، وه اس كاغصه الصي طرح جانتي مى، جا ب نوكرى سے بى تكال دے، اس نے چائے کا کب بکڑا اور زمین بردے مارا۔

" 'معانی دے دوسرکار علظی ہوئی، میں نے بنائی تھی اور میں لا بھی رہی تھی پر مچھی کہنے لگی میں دے آئی ہوں، میں نے جان بوجھ كرميس كيا بركار، مجھے نوكرى سے نہ تكالنا۔" وہ رونے كلى تو تسل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہاہر جانے کو کہا تو وہ اتھرو صاف کرتی جلدی سے باہر تکل مکی ،افضل چانا ہوا کچھی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔

" مجھے میں نے آس دن بھی منع کیا تھا۔" پید نہیں کیا بات تھی انصل کو دو ایک آ تکو بھی نہ بھانی اس کی آنگھوں میں ڈولتی کمیٹکی اس کونٹ چرها دین بهین لزی می وه مردول کوایی طرف اكسائے والى ، اس كئے نا جا ہتے ہوئے جى وہ ای ڈیٹنا رہتا۔

مو کھول کے نیچے چھے ہونٹوں کو غصے سے کا ثا وہ مچھی کو کنزا سوہنا لگ رہا تھا، مچھی تو اک لحط کے لئے اس کا غصہ بھول کئی، اتنا ماس آ گیا تھا، وہ نے چین کی ہوگئ، وہ اس کے بدن سے اتھی جوانی کی مبک محسوس کرتے ہوئے مدموش بونے لکی، وہ نصے بیل تھا اس کے باو جوروہ اے

مُنّا (84) اكتوبر 2016

"اندر کہال جاری ہے لامرہم آگا دول۔" وہ پیچھے سے بولیل کراس نے ٹی ان ٹی کردی۔ "درچھی ٹی پچھے۔" وہ پھر بولیں۔ "مرہم میں نے لکوالی تھی، جھے سونے دے امال۔" ان کے دوبارہ بولنے پروہ اندر سے بولی۔

ہوی۔ ''چنگی کڑی ہے تو ، بیں فکر سے مری جارہی ہوں اور تو یہاں اند میر ہے بیں سونے آگئی۔'' وہ اس کے سر ہانے آگر بیٹھ گئی اور پیار سے اس کے ہالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔

''مر میں در نہیں ہے، مجھے سونے دو اماں۔'' وہ پھر تھوڑا خصہ کرتے ہوئے بولی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔

"اچھا چل تھيك ہے سو جا۔" انہوں نے كمڑے ہوتے ہوئے بيار سے اس كے ماتھے كا بوسرليا۔

۔ دوسرے دن نمبردار نے اسے بیٹھک میں بلایا ساری رات اس نے بھی سوچنے میں ہی گزاری تھی۔

''تو، تو بل ہی گئی ہے کیا پیبہ دیسہ ہیں چاہیے۔'' نمبردار کی بات من وہ جیران می ہوگئی، گل بڑاا کھڑ اسا تھا آج کیا ہوا، نمبرداراٹھ کراس کے باس چلا آیا ادراس کا ہاتھ پکڑلیا۔

''رات کو ڈیرے برآنا۔'' کچھی نے سکھ کا سانس لیا، لگنا ہے نمبر دارائی نے نہیں بتایا، نمبر دار نے کچھ پسے اس کی تھی میں تھا دیئے۔

"خلدی آنا۔" تمبردارکولگا تھا کہ شاید وہ اے دہ پہلے والا بیار نہیں دے پارہائی لئے وہ آتے وہ آتے ہوں کے دہ اسے مند مارنے لگی ہے اور اس کی پیسے والی کمزوری کا بھی اسے علم تھا۔

"احیمااب جااورجلدی آنا، تیرانمبردار ب مبرابور اے " مجمی اس کی بات رہتے ہوئے ا داسیان سے کام کیا کرونم اوگی۔ ا نمبردارنی مے جاری اس کی مرہم پی کررہی تھی، کننی نادان تھی وہ۔

تکایف کو بھولے وہ نمبردار کے رویے پر ریشان تھی، پتہبیں کیوں نمبردارے اسے خوف آنے لگا تھا، ہوسکتا ہے نمبردارنی نے اسے بتا دیا

وہ افضل والی بات سوچ اور پریشان ہوگئی، دل نمبردار سے ڈرتا بھی بہت تھا اور افضل کی طرف جھکا بھی جارہا تھا، یہ کسے رہتے تھے وہ جن پر قدم رکھ رہی تھی اور واقعی نمبردار نی، نمبردار کو سب بتا چکی تھی کہافضل ہے نہیں کیوں اس لڑکی پر اتنا تیار بتا ہے، وہ تو سادگی ہیں سب بتا گئی تھی مگر نمبردارکوسو چوں نے آن تھیرا تھا۔

ہاتھ جلنے پر نمبردارنی نے اسے کمر جھیجوا دیا تھا، ایا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد گھروالی آچکا تنا

'' بیہ ہتھ کیے جلالیا؟'' امال نے جلا ہوا ہاتھ دیکھا تو اس کی طرف کیلیں۔

" گرم گرم چائے گر پڑی تھی۔" وہ کسی اور خیال میں ڈونی بے پروائی سے بولی۔

''تیرے تو کرم ہی چہلے دن سے جلے ہوئے ہیں۔' مال تھی آٹھوں میں اتفروآ گئے، وہ ہوئے ہیں۔' مال تھی آٹھوں میں اتفروآ گئے، وہ ہمیں کتنی برتسمت مال تھی، ساری زندگی انہوں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنائے رکھا اتنی منتول مرادوں کے بعد جو اولاد ملی تھی اس کی ہر جائز نا جائز ہات مائی شایدائی لئے وہ ہر چیز کو پالیما اپنا حق بحق تھی، شادی کے بعد گھر والا چل بسا اور اب ماں باپ کے در پر پر سی تھی، مال نے روتے اب ماں باپ کے در پر پر سی تھی، مال نے روتے ہوئے اسے لگے سے لگالیا۔

'' کی تہیں ہوا۔'' وہ آئیس خود سے دور کرتی کوٹھڑی میں چلی آئی۔

مَنّا (85) اكتوبر 2016

زلخا کی باتوں کو اس نے ورا بھی ول بر الله الله المحكم التي بن اين اين مردول كوسنجالين، اب جاندكو جننا مرضى يردون مين ر کھو، اس کی جاندنی باہر لکل ہی آئی ہے۔ " کچھی کی اکثر پر ہنتو اس کا مندد مجھتی رہ گئی، اتنا غرور۔ \*\*

درگاہ پر بڑا رش تھا اس کی وجہ بی کی کہ جعرات کا روز تھا، درگاہ بند سے باہر می بوے جنگل کے قریب، درختوں کے جینڈ میں واقعی ہونے کی وجہ سے وہال ہروفت اک محندک کا احاس دينا-

" تیری کون ک منت بوری مولی ہے جولو روت بانتے آئی ہے، (روت میسی رونی کے مكرے)-"نذيرال فيرے بشتے ہوئے كہا۔ "بن مانتے بی سب کھول کیا ہے، روٹ الاس ای خوش سے لے کرآئی موں ۔" سارا بند میے درگاہ پر بی آ گیا تھا، تائی بالی کی تی بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ، پچھلے دنوں خورشید کی باتوں نے اسے پریٹان کیے رکھا تھا۔

"او نحاتی کے سفتے مار ڈالتے ہیں۔" اس کی بات اے اب کی یادمی ،ان منے دنوں میں ال نے خود کو سمجھا لیا تھا، اس کا انتقل اسے اونجائی سے گرنے میں دےگا۔ " بيجكه بى الى ب جهال آكر دل سكون

پاتے ہیں، میراتو یہاں آگر کہیں اور جانے کودل مبیں کرتا۔' لا جو کی بات برنگی کو بھی ہلٹی آگئی۔ "لو آج رات ادهری بسر لگالے۔ ر "ترے بوے مانے نکل رہے ہیں۔" چھی نے پیچھے ہے آکرنگ کو پکڑلیا۔ "کننی در ہے میں تجھے اڈ یک رہی تھی اور اب مجھے آوازیں بھی دے رہی ہوں پر او ستی منین "الا جو نے مرمری ساتھی کی طرف دیکھا،

دروازے سے باہر لکل آئی، ماہر تکلنے پر اے لگا سے یہاں کوئی تھا، اس نے إدھر أدھر ديکھا كوئي و مال کونی مبین تھا، شاید میراوہم ہو، یہی سوچی وہ اسے ہاتھوں میں پکڑے بیبوں کو دیکھتی مسکراتی ہوئی بیاری میں چلی آئی آ کے تمبردار کی چھوٹی بہو زلیخابیاری بی بنو کے باس کھڑی تھی اسے یوں مكراتا ديكيكراس عربانه كيا\_

"ترے بڑے ہاے تک رے ہی کدھر " کچھی کے ہاسے کو چیسے پریک لگ کی۔ "ادهر بي تقي-" زليخا كواس كا وه مفكوك باسا پند نه آیا اور وه و پسے بھی اتنی سوئی تھی اور ز ليخا كوشك ساجى ربتا، بھلاكيا پينداليكى كريوں كا، مرد ہے میں، پر نہیں کیا ہے کیا چکر جلاتی رہتی

"اوراتو اتو بوہ ہے پھراتی بھی سنوری کیوں رہتی ہے، یہ تھلی یہ چوڑیاں۔"اس نے ایے اندر چھے ڈرکو ظاہر کر ہی دیا، بنتو دوسرے یا سے منہ کر کے بننے کی، مجھی مند نیچے کرے کمری

"اتے نفن تو ہم نے بیس کے جتنے تو ہوہ بو كركرتي ہے۔" اس كي بات كے جواب ميں لجعي كوكوني جواب بحى سوجه بيس ريا تغاب

"بيمردول والأكرب، تحجم خود اتن عقل ہونی چاہے،مرداد مردہوتا ہے اس کا او کام بی مسلنا ہے۔" زلیخا کے پیچیے پیچیے ریحانہ بھی ساری میں آگئ می عے کا دودھ لینے کے لئے زلیخا کی بات من کروہ بھی کھڑی ہوگئے۔

"اب آگ کے یاس موم کور کھ دولو اس نے تو میسان ہے۔ از کی اس کو باتوں باتوں میں بہت کچھ سمجھا رہی تھی، ریحانہ بھی اس کی باتوں کے ساتھ اتفاق کر رہی تھی پھر تمبردارنی كآ جان يرسب إدهراً دهر ولترا-

منا (86) اکتوبر 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اک بنڈیش رہنے کی دجہ ہے جان بھیان ضرور تھی ۔''وہ ہتنا غصر کتا ہے بھے اس پر اتنا ہی مگر اس سے زیادہ کچھ نیس تھا، اب بھی وہ کی سے پیار آتا ہے۔'' بھی نے صرت سے سوچا۔

اراس سے زیادہ چھریں تھا، آب بی وہ می سے مسلم بیارا تاہے۔ پھی سے سرت سے سوم بی ہات کررہی تھی۔

" نذیرال نے اس کی اسکی اسکی دائی والی ناک کو بوے فور سے دیکھا کتنی فی اسکی و بوے فور سے دیکھا کتنی فی رہی ہے ہی میں سے بھی میں شہیں لگنا کہاس کا گھروالامر چکا ہے۔

کی کے ساتھ باتیں کرتی کرتی وہ آھے بڑھ کئیں تو لاجونذریاں کے ساتھ ایک طرف ہو

كر كفرى موكل-

و روف باشما بردامشکل کام ہے، با نشخے والا خال جھیلیاں و کھیکرسوچ میں پر جاتا ہے کہ پہلے سے دے۔'' لا جو کے کہنے پر نذیراں با نشخے سے انکار کرگئی۔

''خالی ہتھیایاں، ایک وہ بھی تو ہے جواور بیٹیا ہے جوان خالی ہتھیایوں سے بھی تک نہیں بڑا، دونوں ہاتھوں بھر بھر کے لٹا تا ہے اور انسان مسمی کو کھانا کھلائے تو دس بندوں کو بتا تا ہے۔'' لاجو جانے کس رو میں پول می تشکی نذیراں نے ماتھے پرزور سے ہاتھ مارا۔

'' بختے کیا ہوا، کونے سے مولوی سے درس لےرہی ہوآج کل۔''

''چل پرے ہد۔'' لاجواس کی بات پر ہنتی ایک طرف کو مڑگئی، جہاں بہت سارے بچے تھے، کچھی افضل کود کھی کی اوٹ میں ہوگئی، جونو بد کے ساتھ حجرے میں موجود تھا، چند روز پہلے والا اس کا غصے سے مجرا چرہ اس کی آٹھوں کے آگے لہراگیا۔

اب بھی آس کے چہرے پر وہی غصر موجود تھا، کلی کی اوٹ میں ہونے کے باد جود افضل نے اسے دیکھ لیا تھا، ماتھ پر توریاں کی انتہاں ہو اسے دیکھ لیا تھا، ماتھ پر توریاں کی انتہاں ہو

پیارآ تاہے۔ پیچی نے صرت سے موجا۔
لوگ بوی عقیدت و احرام کے ساتھ
جمرے میں آکرسلام کررہے تھے کوئی سورۃ یسین
پڑھ رہا تھا اور کچھ فالی سلام کرکے ہی واپس مڑ
رہے تھے، بچی الی جگہ پر جا کر کھڑی ہوگئی
جہاں سے افضل صاف نظر آ رہا تھا جو وہاں کھڑا
شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا، اس کے باہر دیکھنے
رسے تو ایسا ہی لگ رہا تھا، کون خوش قسمت ہے وہ،

چھی نے بڑی حسرت سے موجا۔
انفل ہار ہار جرے کے اندر آنے والے
دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، آنے جانے
والوں کی وجہ سے خاصا رش تھا بھی بھی آیک کلڑ
ہیں کھڑی تھی اور جانے کو بے قرارتھی کہ وہ کون
خوش نصیب ہے جواس کے چہرے پر مسکراہث
دی تھی ، وہ گھڑی وجہ سے اس کے ہونٹوں پر ہمی
دی تھی، وہ گھڑی کو دیکھا پھر دروازے کی طرف۔
دی تھی، وہ گھڑی کو دیکھا پھر دروازے کی طرف۔
جاتا اور وہ ایسے خاصوش اوھ موتی کی رفقار ہی بدل
جاتا اور وہ ایسے خاصوش اوھ موتی کی موجاتی ،ایسا
صرف انفیل کو دیکھ کرتی ہوجاتی ،ایسا
صرف انفیل کو دیکھ کرتی ہوجاتی ،ایسا
صرف انفیل کو دیکھ کرتی ہوجاتی ،ایسا

کہتے ہیں کہ دل ایک ایسا بھنورہ ہے جو صرف ای مجول پر منڈ لاتا ہے جس سے وہ اپنے باری خوشہو محسوس کرئے ، لیکن یہاں تو ایسا نہیں تھا یہ تو اس مجول کی طرف جا رہا تھا جس سے صرف بے رخی کی مہک آئی تھی اس کے باوجود وہ اس کے گردمنڈ لا رہا تھا، افضل کی بے باوجود وہ اس کے گردمنڈ لا رہا تھا، افضل کی بے بائی مہیں ہوری تھی اور اب تو بھی بھی اس بے بھی میں شامل ہو گئی تھی اس کی آئی میں بھی ورواز ہے کی طرف کی ہوئی تھی اس کی آئی میں بھی درواز ہے کی طرف کی ہوئی تھی اس کی آئی میں بھی درواز ہے کی طرف کی ہوئی تھیں۔

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

مچھی کے اندراتو جلن وحید کے توارے پھوٹے

آ تکھوں آ تکھوں میں جانے ان دونوں نے کیا کہا تھا کہ لاجوجلدی ہے جرے سے باہرتقل کی اوراس کے جاتے ہی افضل بھی باہر تکل گیا، مجهى كالجسم برف كي طرح شيندا مور با تعاوه بعي جلدی سے جا چی کوسورہ یسین پکراتی خود بھی باہر نكل آئي۔

باہراندهرے کے ساتھ بھی ی مند بھی محسوس ہوئی درختوں کے جینڈ شنڈ کو اینے اندر سموے ہوئے تھے، وہ ابن دونوں کو کھوجتی نظروں سے ڈھوٹٹرنے کی تو افضل تعوڑی دور کھڑا تظرآ باء جھے غصہ دکھانے والاخود لاجو کے ساتھ يارى پىكىس بوھار ہائے۔

لاجوکواس نے مزار کے چھواڑے ملنے کا اشاره كيا تفااس كئے وہ نذيران كو بتاني اورا تظار كالبتي اس طرف كو بولي ، الصل اس كو جا تا ديكي سب سے نظریں بچاتا خود بھی ادھر کوچل دیا، مجھی چپ کے بیاسب دیکھ رہی تھی، اندھرا مہرا مونے لگاوہ بھی ان سے چوری ان کے پیچے جل

مزار کے پچواڑے وہ دونوں اک پیڑ کے ینچ کھڑے نظرآتے ان کی پیٹھاس کی طرف تھی وہ ان سے اتنے فاصلے پر کھڑی ہوگئی جہاں ہے آواز صاف سنائی دے۔

"ميرے دير سے آنے پر عصه كر دے

"اورسیل تو کیا، تھے پتاتو ہے کہ و میرے یاس بھی ہواور مجھے نظر نہ آئے تو میری لیسی حالت ہوتی ہے۔"

"إجماء" لاجويزے لاؤے اس كى طرف د مجدر ای می می تک ساری آواز صاف می رای کے بکارنے پرای نے چریکے ہوئے اس کی رف دیکھاوہ اپنی ہاتوں میں اتن من می کہاہے خرند ہوئی کہ جا چی کیا کہدری ہے۔ الے يسين برھے' جا چى نے سارہ اس

کے ہاتھوں میں متھا دیا اس نے سارے سے نظریں مثاکر الفل کی طرف دیکھا، جہاں اب غصے کا نام ونشان مہیں تھا، سیا پھنوؤں کا تناؤختم ہو چکا تھا، ساہ مو چھوں کے نیچے چھے ہونوں پر سكرا ہوں كے در كل مجيج تھے، بے قرارى و ب چینی کہیں دور بھا ک کئی تھی، اس نے بکدم ایل آتھوں کو تجرے کے اندر آنے والے راہتے کی طرف موڑ دیا اور پھراس کے اندر جیسے جلن کا ایک سمندر نفاخیں مارنے لگا وہ جس بات کو خواب میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی وہ ہور ہی تھی، پی کیے ہوسکتا ہے، جرت سے پھٹی اس کی آ قبصیں لا جو کے چرے رکھیر کئیں، جے دیکھ کر افضل سب کھے بھول چکا تھا؛ لاجو کا چہرہ بھی کھل کر گلاب بنا ہوا تھا جن پر انصل کی نظریں بھنوروں کا

روپ کئے منڈ لار بی تھیں۔ اے اپنے نزدیک آتا دیکھ کر افضل ایک قدم پیچھے کوہٹ گیا، وہ سلام کرنے کے بعد الفٹل سے تھوڑا نز دیک آ کر کھڑی ہوگئی، انصل بھی اپنا رخ اس کی طرف موڑ چکا تھا، مچھی جران و پریشان بیر سارا منظر دیکھ رہی تھی، لاجو ایک غریب گانے والے کی کڑی، اس نے دونوں کو اک دوسرے کے نزدیک کھڑیے دیکھا، اینے آپ سے نظریں ہٹا کراس نے کسی کو دیکھا ہی مہیں تھااس کئے اپنے ہے زیادہ سومنا اے کوئی لکتا بی مہیں تھا ہر آج اصل کے یاس کمری ہے لڑی اے دنیا کی سب سے سوئی کڑی لگ رہی تھی؛ اس کے ماس کھڑی وہ اس کی ہم بلہ لیگ رى كى دەمرداكى كاشىكارتقالۇدەسى كى ملكىكى

مَنّا (88) اكتوبر 2016

ایں اور تم میرے لئے وہی جگہ وہی مقام ہو جہاں میں آگرسکون پا تا ہوں۔'' اپنے لئے انفیل کی اتن محبت پا کر لاجو کی سیک سند

آ تکسیں پانی سے بھیگ گئیں جنہیں افضل نے اپنے ہونٹوں سے چوم لیا تھا چھی بیہ باتیں سننے کے بعد وہاں رکنے کا حوصلہ نہ پاسکی اور واپس مڑ

\*\*\*

بھٹی ہے دانے بھنانے کے بعدگرم گرم دانے اپنے دو پٹے کے پلو میں پوٹلی بنا کر پکڑے وہ گرم دانوں کا مزہ لیتی ماہے دھوئی کے کھر جا رہی تھی جس کی گھر والی کو اس نے کپڑے سلائی کرنے کو دیئے تھے، (اس دن نمبر دار سے پیے کے کراس نے کپڑے خریدے تھے) نمبر دارکی جھوٹی جہور بھانہ کو وہ کپڑوں کا کہتی جلدی آگئی

''جی وہ دوسوٹ سلائی کے لئے دیے تھے۔''انٹا کہ کروہ تو آگئی تھی مراس کے جاتے ہی ربحانہ ولایت کے باس آ بیٹھی۔

''بیوہ ہو کر اسے گنٹا ہینے اوڑ منے کا شوق ہے چھی چھی۔''ریحانہ بڑی تا گواری سے بولی۔ ''بندہ پوتھے جس کا گھر والا یوں چھوڑ جائے، کہاں دل کرتا ہے نئے نئے کیڑے پہنے کو۔''ان کے درمیان زلنجا بھی آن بیٹی تھی، اس کا بیٹا اس کی گود میں تھا، ولایت کے نیچ بڑے

معین میں ہے بھی یہ بیوہ نہیں گئی بھلی دیمی ہے اس کی ، مجھے تو یہ بندے پینسانے والی ڈائن گئی ہے۔''زلیخا تو پہلے ہی اس کے خلاف تھی اب بھی بولے بغیراس سے رہانہ گیا۔ ''مخار کھر ہو تو مجھے اچھا نہیں لگنا یہ زیادہ مارے کمرے کی آگئے۔'' ریحانہ نے اپنے تھی، انطل کا استے پیار ہے بولنا اس کے اندر کوئی آری چلانے لگا اس نے لؤسفتے میں بھی بیٹین سوچا تھا۔

"اتناغصہ کیوں کرتے ہو؟" وہ پھر پولی۔
"تمہارے پاس آکر غصہ کرتا ہی کب ہوں
تو سامنے آجائے تو سارا غصہ جماگ ہو جاتا
ہے۔" اس نے لا جوکوباز و سے پکڑ خود کے قریب
کرلیا تو بچی نے بے دھیائی میں کانٹوں والی بہنی
کو ہاتھ میں لے لیا، تکلیف کے مارے منہ سے
چے تکلتے نکلتے رہ گئی، آکھوں میں تکلیف کی شدت
ہے اتھرو آگئے، کانٹوں کو ہی تو پکڑ لیا تھا اس
نے، اس نے اپنے ہاتھوں سے نکلنے والے خون
کے نتھے نتھے قطروں کو دیکھا جو ہاتھ کے مختلف

'' تجھے پہتہ ہے جب دریا پہاڑوں سے لکاتا ہے تو کتنا شور کرتا ہے، شاہیں شاہیں کی آوازیں کے کھی اور سنے نہیں دیتیں، پانی کا اپنا کوئی شور نہیں ہوتا، شور پھروں کے تکرانے سے پیدا ہوتا ہے۔'' اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ مکن سا بولنے لگا، لا جو بھی شام کے سیاہ ہوتے اندھیرے میں ڈوبتی شاخوں کو دکھے رہی تھی کسے وہ اس اندھیرے میں گم ہونے جارہی تھیں بغیر کسے وہ اس

" مرآ کے بڑھتے بڑھتے ایک جگدالی بھی آتی ہے جہاں ہے وہ بغیر شور کے بغیر آ داز کے بہت شانت ہو کر گزرتا ہے، نہ کوئی روک نہ کوئی ٹوک، اپ آپ میں گن۔ الاجوکواس کے بدن سے اٹھتی خوشبو اندر تک مہکائے جاری تھی، اس کے ہاتھ اب بھی اس کے بالوں کو چھیڑ رہے تھے۔

" بیں بھی ایک ایسانی دریا ہوں، غصرانی لوگوں کے چ میں کرتا ہوں جو جھے غصر دلاتے

منا (5) اكتوبر 2016

اندر چیوڈرکوسب کے سامنے پہلی دفعہ ظاہر کیا۔ ''سونی اتن ہے ابویں بندے کا ایمان ڈولنے لگتا ہے۔'' ریحانہ کی بات پرزلیخانے بھی ہاں میں سر ہلایا۔

ہں میں سرمہ ہیں۔ ''سوخی تو بہت ہے وہ،اس دن لا ل تاروں والی چنی میں وہ اتنی سوخی لگ رہی تھی تو میں سوچوں جو رہے مجھے اتنی سوخی لگ رہی ہے کیا اوروں کونہیں لگ رہی ہوگ۔'' ولایت نے بھی دل کی ہات کمی۔

دل کی بات ہی۔ ''بھئی اپنے اپنے بندوں کا خود ہی خیال رکھا کرو۔''زلنخا کی بات پر نتیوں اپنے اپنے دل میں چیچے چور پرخود ہی ہنس دیں۔ میں چیچے چور پرخود ہی ہنس دیں۔

اکا ایکا آندهی والاموسم بن رما تھا، دور دور گدلی نصا تیں جیسے کسی طوفان کا پیغام دے رہی تھی۔ تھی۔

ینڈ کے دوسری طرف جدهر بہت بڑا تلاب (تالاب) تھا، ہندوؤں کے زمانے کا تالاب تھا، جار جار مرهال الركر تالاب كے اندر جانا برتا، تالاب کے دوسرے کنارے پر دو بوے بوے بدلد کے بیڑ تھے جن کی پرائی شاخیس زین کوچھوٹی تھیں، دھولی کا تھرای تالاپ کی طرف تها، راسته زياده بسا جوالبيس تها، وه اليلي شدول والے کھوہ کے باس سے گزررہی می رائے کے ساتھ پیپل کے بیڑ کے ماس مو چی جوتیاں سلانی كرر ما تھا، إكا ذُكانيج بالنے كھيل رہے تھے، وہ اہے آب میں من کی چل رہی تھی ، اجا تک اے لگا جیسے کوئی اس کا نام لے کراسے بکارر ہاہے، وہ على جلتى جلتى مكدم رك منى منديس دانوں تلے يخ دیائے وہ ہولی ہولی منہ مارتی اس مطلے دروازے ک طرف مز کی جہاں ہے اے شک موا تھا کہ اندر سے کوئی اسے بلاد ہاہے۔

وہ کھنے دردازے سے اندرا گئی آئی میں ہیری کے پیڑ تلے ایک عدد چار پائی بچھی تھی جس برری کے پیڑ تلے ایک عدد چار پائی بچھی تھی جس برسر ہانے کے پاس ایک کتاب رعی ہوئی تھی وہ تھوڑ ا اور اندر آگئی تو بچھے سے کھٹ کرکے کی کے دروازہ بند کردیا وہ بخلی کی تیزی سے بیچھے کو پیلی ۔

دونشی اکبر۔ منٹی اکبر بنسی ہونوں پر سی ہونوں پر سیائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ جمران و پریشان اس کے دروازہ بند کرنے پر اس کو دیکھ

وہ تھوڑی دیراہے دیکھار ہا پھر چلا ہوا اس کے پاس آگیا کروہ ابھی تک بند دروازے کوہی د کیرری تھی، وہ دونوں تو بلی کے ملازم تھے کرآئ تک ان کی آپس میں کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی تھی بس نظروں کی جان پھیان تھی اس سے زیادہ نہیں ،اس لئے وہ اس کی جرات پر جیران ہو رہی تھی۔

''اتی جران کیوں ہورہی ہو بند درواز ہے کو دیکی کر۔' وہ چانا ہوااس کے بہت قریب آن رکا ، اک جانی پیچانی می خوشہو کچھی کو مسکانے گئی ، یہ خوشہو ، وہ دیکی اے رہی تھی مگر ذبین اس کا کہیں چھے کو دوڑ لگائے ہوئے تھا اور دوڑتے دوڑتے وہ تمبر دارکی ہاہروالی حویلی تک چلا گیا تھا اور اب یا دآیا اس دن ظرانا۔

"" " تو کیا وہ بہ تھا؟" کچھی کے پیروں تلے سے زمین نکل کی، تریلیاں ک اس کا چیرہ تر کر گئیں

وہ اتنا قریب آگیا تھا کہ کچمی ایک قدم پیچےکوہٹ گئ ،اس کے ایسا کرنے پرشتی ہس دیا ، کچمی پہلے تو چپ چاپ دیکھتی رہی پھر غصے سے

ا المنظم المنظم المنظم المنظم المنطب المنظم المنظم

محسوں کرنے گی، واوئیں کے اندر جانے براسے کھائی ہونے لی تو منتی نے قریب لکڑی کی میزیر ر کے پیل کے جک میں سے تکال کر یانی سے بجرا گلاس اس کی طرف بدهایا۔ " بھے ہیں ہا۔" اس نے اس کا باتھ جعنك ديا ، كلاس فيح كرتا كرتا بحا-" بی لے شاید تیرے اندر کی کری کم ہو جائے ، ویسے تو ، تو اتی سوئی ہے کہ اگلے بندے کی گرمی تھے دیکھ کر دائی ہو جاتی ہے۔" وہ بوی وعثائی سے ہنتا ہوا گلاس میز پرر کھ کراس کے ياس آهيا، بار باروه يان كما تاسكريث كاكش لےرہاتھا۔ "رب دی سونهه، مجنّے دیکھ کریا گل ہو گیا " " بھے جاتے دے، ش تمبردار کوسب کھ بنا دوں گی، تیری ٹوکری تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ "وہ دھاڑتے والے انداز میں بولی۔

" بجھے جانے دے ، ش نمبردارکوسب کھے

ہنا دوں گی ، تیری ٹوکری تیرے ہاتھ سے نقل

جائے گی۔ ' وہ دھاڑنے والے انداز بیں بولی۔

" تیری سونیہ ، اگر بیں تیرے گھر والوں کو

ہنا دوں تو تیری ٹوکری کیا تو اس بیٹر سے ہی نقل

جائے گی ، اب بتا تو بتائے گی۔ '' مٹنی کی بات س

اسے لگا جیے وہ مٹی کی جیت اس کے اور پران کری

ہاتھ پاؤں شنٹرے ہڑ گئے۔

ہاتھ پاؤں شنڈے ہڑ گئے۔

ہاتھ باؤں شنڈے ہڑ گئے۔

ہاتھ ہاتھ ہا ہر والی۔'' اس نے ہڑ ہے کہنے

پن سے اسے آنکھ ماری۔
''اس رات حو یکی میں تو میرے ساتھ ہی
گرائی تھی، سوچتا ہوں تو اس بڈھے کے ساتھ
پیش کیے گئ، تھے تو کوئی میرے جیسا جوان
چانے۔'' اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں
ڈال کر پچھ جنانے کی کوشش کی، جے بچھتے ہوئے
دہ ڈرگر پچھے جنائے۔

یولی تی افتی نے اپنے ہونڈل پرائٹی رکھا ہے چپ رہے کے لئے کہااور بڑی مضبوطی ہے اس کا بازو بگڑے اسے اندر لے آیا اور اندرونی دروازہ بھی بند کر دیا مجھی اس کے ایسا کرنے پر تی اس پر برس پڑی۔

" 'جھڑ جھے۔ 'وہ اس کی مضبوط گرفت سے اپناہاتھ چھڑانے گئی۔

" کے چھڑ دیا تھے۔" وہ اس کا ہاتھ چھوڑےاکی طرف کو کھڑا ہو گیا۔

"نو ہے کون اس طرح سب کرنے والا۔" وہ دروازہ کھولنے کے لئے آھے کو بردھی مگر اس نے روک دیا اور پھراس کا باز و پکڑلیا۔

''نہ جان نہ پیچان، چھڈ۔'' اس نے بازو چھڑانے کی کوشش کی مکرنا کام ہوگئی۔

''جان پہچان بھی ہوجائے گی اور دیے بھی تو سارے کام بند دروازے کے پیچھے ہی کرتی ہے یہاں بھی سی۔''مثی کی بات پراس کی غصے سے تی ہوئی بھنو ئیں ڈھیلی پڑگئیں۔ سے تی ہوئی بھنو ئیں ڈھیلی پڑگئیں۔ ''کیا مطلب ہے ٹیرا؟''

" تیری میری اتنی جان بیچان تو ہے کہ تو میرے ساتھ بات کر سکے، باقی جان بیچان بھی کر لیتے ہیں۔ " کچھی کو جیرت ہور ہی تھی کہ وہ بندہ جے میں نے بھی بلایا چلایا نہیں وہ ایسے کیوں کر رہاہے۔

'' میں نمبر دار سے تیری شکایت کروں گی۔' اس کی بات پر ہنتا ہوا وہ اس کے بہت قریب آگیا، اس کے منہ سے اٹھتی پان کی خوشبوا سے اپی سانسوں ہیں جاتی محسوس ہونے گئی۔ '' منظمی نہمی نہ کرنا، درنہ کئی ادر پول کھل جائمیں تھے۔'' سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس نے دھواں اس کے منہ کے ادبر احجال دیا تو وہ اس کی بات من کر ہیروں کے اتا ہے نہیں گلتی

منا (19) اكتوبر 2016

وہ بشرراستوں کے درمیان کمڑی می جسے اس کا کوئی وال وارث جیس جس کا جو بی جیاه ریا تھا وہ وہی کررہا تھا، دو ہے کے پلوکواسے ہاتھوں کی انقى ميں لپنتي وہ مسلسل سوچ رہي تھي ليکن سوچوں کے اندر اتن کرمیں بری میں جواس سے عل مبیں رہی تھیں۔

رہی یں۔ \* "كس سوچ ميں كم مو، بيكام تيرے لئے كيا مشكل ہے۔" مجھى نے اك كرى نظراس ير

ڈالی۔ ''ادیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، منسر اور کی معال چل چھڈ ،مم سے تھے دیکھ جب ممبردار کی وال ملی ہے نال تو میرے بھی اندر کھ ہونے لگا ہے، کتنی در سے میں سے کھیل کھیلنا دیکھ رہا ہوں۔" منتی کی باتیں من شرم سے وہ پائی پائی ہونے لی، بربات كيے كل في اس في تو برادبا كردكما تعا۔ کرنے کوتو اس کے لئے کچے بھی مشکل مہیں جھالیکن وہ مبردار سے ڈرتی تھی اوپر سے آج کل الصل کے لئے وہ اسے دل کو دھڑ کتا یا رہی تھی، متی کی طرف تو مجمی دھیان مہیں گیا تھا اور ویسے بھی تمبرداراس کی جھو کی روپوں سے بھر دیتا تھا ا یسے میسے جن کا وہ اسے کھر والوں سے ذکر نہیں كرنى عى اور يدكيا دے گااہے، اس نے كرے يراك نظر ڈالي جہاں صرف ايک جاريا تي جس پر محميه رکھا ہوا تھا ایک جھوٹی سی کول لکڑی کی میزاور ایک کری۔

"جزين نيس ديم ميرا دل ديكه\_" ده جي اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گیا۔ ' محجّے اپنے دل میں رکھوں گا میں اور پی<sub>د</sub>کیا م ب تيراا تنابر اراز اين دل مي جميا كرركها ہے میں نے۔" راز والی بات پر پھر چھی کا دل المخل كرحلق بيس آكيا-ا اوقت مناكع ندكر الدوه الل كے قريب آ

در کھی نہیں "،

"و چر تھیک ہے میں آج بی شام کو آگر مولوی صاحب سے ملتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ تیری ساری زندگی کی نمازیں دوزخ میں والے والی تیری بنی ہے،تو یہاں اللہ ہو کرتا رہتا ہے اور وه وبال مبردار كا .....؟ "بات ادهوري خيمور كراس كود يلحف لكا\_

مچھی تو جیسے مرنے مرانے والی ہو گئی، کیا كرے وہ ،اب اگر وہ ابے كوسب كچھ بتا ديتا ہے تو وه زنده بي مرجانس كے ، دونوں اور وہ جو مجھے كرنے كو كه رہا ہے، ميں كيے كروں، عجيب رہے پر کھڑی تھی وہ جہاں ایک طرف کڑ ھا تھا اور دوسري طرف کھائي۔

" تمبردار او ميري جان اي لے لے گا۔" اے جیسے تمبر دار کا غصہ با دآیا، اور دوسری طرف میرے باں باپ بے گناہ مرجا تیں گے، میں کیا كرول منتى اس كے چرب ير مجيلي زردي كواس کے چرے پر چھلتے مینے و کھور ہاتھا۔

"ميري بات مان جاؤ كى تو دوتوں طرف ہے نیج جاؤ کی ممبردار ہے ورنے کی کوئی بات مہیں، میں ایسے بتاؤں گاتو اسے پینہ چلے گاناں اورربي تير مے تھر والوں كى بات تو ميں ان كا بھى یقین دلاتا ہوں، مجھے پہتہ ہے تیرے باپ کی برى وت بيزين

وہ ذہن میں چلتے جھڑوں سےخود کو بھاتی قریب رکھی جاریائی پر بیٹھ گئی اور اب د ماغ مکے کھوڑے ہرطرف دوڑائی کوئی تیسری راہ ڈھونڈ ربی تھی، لیکن جانے کیے ہررائے پر کسی نے كندے كھلارد تے تھے، وہاں سے كزرنے يروه ياؤل بيالى تو داكن تارتار بوجاتا ـ

2010

کیا اور ہاتھ ہاتھوں میں لے لیاء کچھی نے اس کے باتھوں میں این ماتھ کود یکھا، اس نے پھھ سوچ کر ہ تکھیں بند کر لیں اس کمجے اسے ایسے ادیر اسی کی آر دی تھی، وہ جاہ کر بھی کچھنیں کرسکتی تھی،سارے راہتے بند ہو گئے تھے اور وہ سب کھے کرنے پر تیار ہو گئے تھی،خود کووہ کوڑے کا ڈھیر لك ربي هي جهال يركوني ا پناا پنا گند يجينك كرچاتا بنيآتھا۔

مث ربی هی\_

اساڑھ کا اخبرآئے والا تھا گاؤں میں میلے گری کا زور کم ہونے کوئیس آ رہا تھا، پت

رات کا وقت تھاتمبردار کانسخہ وہ ایک بار پھر

\*\*

تمبر دارا ورمتی کے درمیان خودکوربری کیند بنائے وہ إدهر أدهر محمد كتى اسية ول ميں الفل يا ر ہی تھی اور ایس کی ایک نظر کی بھوکی بھوک مٹاینے کوتروپ رہی تھی ، ریسی بھوک تھی ہیکسی بیایں تھی جودومر دوی کے بچھانے پر بھی بچھ بیس رہی تھی نہ

کی تیاریاں شروع ہونے والی تھیں بدمیلہ آس یاس کے گاؤں میں ہونے والے تمام میلوں میں سب سے آخر میں آتا تھا اس لئے ساری دنیا ہم ماكراس مليكود يكفية أني تفي اوردوسرا شمشاديمي اس ملے کو جار جا ندلگانے آرہی تھی جس کی نوشنگی ( ڈرامہ مینی ) ہرسال میلے کی رونق بڑھائی تھی۔ مبیں کیا بات ہے بدار کا مجھے بھی محولاً مبیں، تمبردار ہو بامتی ان دونوں کے باس ہونے برجمی ييمرےآے ياہے ہى منڈلاتار بتاہ۔

آز ما کرآئی تھی مراب کی بار بندہ کوئی اور تھا، کہتے میں عورت ہمیشہ این ہاتھوں برباد ہوتی ہے، متی ا كبرك ببلو من بيهي وه جانے كيا كيا سوچ رہى

اكبراس كے دوستے كوائي جرے ير دالے ہوئے تھاوہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔

" مجھے نہیں بتاؤگ، امام محدی بین ہو جھوٹ نہ بولنا۔" امام مجد کے نام پر چھی کانپ

"وومعتراستی جس کے پیچے سارا گاؤں نماز پڑھتا ہے اور میں۔" بہت جلد وہ معجل کئی یا اب وه عادي مولئ محى\_

" بیس بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی ، اماں اما کے بارے میں سوچ رہی تھی کہیں جاگ نہ گئے مول ، رات بہت ہوگئ ہے، اب میں جاؤں۔' "دل توميس جاه ريا-"

''جانا تو ہے۔'' پہلے وہ سب مجبوری میں كرتي تحى تيكن اب جيسے وہ اس كى بھى عادى موجا

"نه جانه-"اس كى التجابرات الني آمنى " ابھی تھوڑی در بعد سور ہوجائے گا۔ ''میری سور تو ہوگئی۔'' اکبراٹھ کر بیٹھ گیا اورات بانہوں میں مرلیا۔

مرضی سے یا مجوری سے وہ ایک ایسے سندر میں قدم رکھ چی تھی جس کے تیجے زمین بہت دور می ، ہاتھ یا وی مارنے پر بھی چھیس ملنا تفااور ویسے بھی سمندرتو کسی کو بھی بناہ ہیں دیتا۔

"سرائمي اوكول كے ماس ہوتا ہے جواس ک سی پیجان رکھتے ہیں، کلے کا سریلا ہونا ضروری مبیل ہوتا۔" آج مجر خورشید اور اس کا بھائی ان کے کر آئے تھے، اب وہ چھے کھ یو لنے نکی تھی سیکن پینے جہیں کیوں باتوں باتوں کے ع وہ چپ ی ہو جاتی ، جانے کون سا دکھ تھا اس كےدل من جواسے يوں اسے آپ من قيد كے

كيابات بي في في ميك الكراي -182 n 2016) اکتوبر 2016

"شسب سے اور والی پوڑی (سرحی) بربيفا مول جارول طرف فيلى چلتى دهوب ميرى أنكمول ميں مجين جارتي ہے، ميں ماتھے يو ہاتھوں کا چھجا بنائے اس کرم اور ویران خاموتی کو اسے دل کے بہت قریب محسوں کررہا ہوں۔ " مجركيا و يكتابول كمردكا ايك طوفان سا ہے جو ہماری طرف دوڑ اچلا آرہا ہے، دھوال سا ے جس کے مرفو لے آسان کوچھورے ہیں، ش سيدها بوكر بين كيا اور محرتموزي دير بعدايك جار محوروں والی سفید رنگ کی بھی ہے جو اس دھوئیں سے باہر نکل کر پیپل کے پیڑ کی جماؤں میں کوری ہو گئی ہے جس کے اور دو بہت ہی سوہے جوان بیٹے ہیں ،سب لوگ جو دہاں موجود تے ہماک کران کے پاس چلے گئے، وہ دونوں الاے بوے ادب سے بھی سے بیچے او آئے، لوگ آ کے برھ کران کے ہاتھ جونے گئے، میں

ہوا جران ساسب دیمیر ہاتھا کہ بیکون لوگ ہیں جن کود نیابوں چوم رہی ہے۔'' خورشید بھی سب کچھ جولے جانے ک ہاتوں میں مکن تھی پر یا لطیف ہار ہار اس کے چہرے کی طرف دیکی رہاتھا اس کے چہرے پر مجھلے رنگ ہار ہاراس کا دھیان تو ڈر رہے تھے۔

" واچا تیرے سفنے کا کیا ہوا؟" لاجو جو بر عضور سے جانے کی باتیں من رہی تھی بات

رک جانے پر بولی۔

''کر دہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو ان میں سے ایک بولا، یہ جو لال پکڑی والا خوبصورت اورسومتا جوان ہے یہ تلک ہے اور یہ جو پہلی پکڑی والا ہے یہ پیلو ہے میں نے ان دونوں سے زیادہ سو ہے جوان اپنی زندگی میں تیں دیکھے'' جائے کی بات س کر لاجو بولی۔ ' میں کوئی پڑھا لکھا تو ہیں ہوں ہاں پرسر کی پیچان ضرور کرلیتا ہوں اور میں اتنا جانتا ہوں بیسر ہی ہیں جنہوں نے اس کا کنات کوسہارا دے کر کھڑا کیا ہوا ہے۔''

'' بی تو بری کی بات کی ہے آپ نے جاجا۔''خورشید بھی لاجو کی طرح چاہے کوچا چاہی کرنے تھے

''پتر میرے جو استاد تھے ناں، بڑے گئی استاد تھے''استاد برکت علی خان تک گلی والے'' انہوں نے احر اما اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔

''انہوں نے آیک بار مجھے کہا تھا کہ جس راگ کی بھی شکل دیکھنا چاہتے ہواس کو اپنے د ماغ میں رکھ کر آنکھیں بندگر لینا (یہ کی بھی چیز کو بہت آگے تک چاہنے والی بات ہے) میں نے ''تکند اور پیلو'' کو آنکھیں بند کے سوچا۔''

لاجوبھی جانے کی باتش بہت قور سے ت رہی تھی اور پہلے بھی تنتی تھی،سہ پہرشروع ہو چک تھی، پالطیف بھی آ چکا تھا اور خورشید کود کھواس کی آنکھوں میں جو چیک اثری تھی وہ لاجو سے چھپی ہوئی نہیں تھی، آنکھیں بند کرتے ہی جھے لگا جیسے میں جاگتی آنکھیں سفنے دیکھنے لگا ہوں۔

" کیا دیکھا ہوں کہ ایک پیپل کا بہت ہی ہاتا پڑے ہاں پیڑے یاس ہی ایک بہت بوا ہوا اللہ پڑے ہاں ہی ایک بہت بوا اللہ (تالاب) ہے جس کے چاروں طرف کی اللہ پوڑیاں (سیرصیاں) بنی ہیں جو تلاب کے اندر جاتی ہیں، وہاں بہت ہے لوگ ا کھٹے تھے اور ان کے بیٹھنے سے لگ رہا تھا جیے وہ کی اور ان کے بیٹھنے سے لگ رہا تھا جیے وہ کی اور ان کے بیٹوں سورج ان کے سرول کے اور چک رہا تھا، گری کی شدت پانی کے سرول کے اور اس کی ساز ہے کی ہا تیں سن کر اس کے اور اس کی اس کی دوروں ہے اس کی میں میں اس کی دوروں ہے اس کی میں میں کی دوروں ہے دوروں ہے اور اس کے دوروں ہے دورو

عنا (94) اكتوبر 2016

الا بر راگ اک سویا اور آگے کو بود گی دائی کے سائے زبان اسے زبان کے اسے زبان

نبردار کے باس وہ صرف پینے کے لئے جاتی تھی اور منٹی جاہے اس نے پہلے یہ سب زبردی کیا مراب دل ادھر بھی راضی تھا۔

بیکن ای دل کا کہنا کہ افضل جیسے کوئی نہیں ،کیا تھا

الیمن ای دل کا کہنا کہ افضل جیسے کوئی نہیں ،کیا تھا

مرح کھل نہیں رہے تھے، سنا تو بہی تھا کہ دل
جسے اک بار اپنا کے اس کے علاوہ کوئی اور اس
میں سانہیں سکتا تو اگر افضل اس دل جی تھا تو پھر
میں سانہیں سکتا تو اگر افضل اس دل جی تھا تو پھر
میں سانہیں سکتا تو اگر افضل اس دل جی تھا تو پھر
میں سانہیں سکتا تو گھر دوں کی
مردار اور مثنی کی جگہ کیسے لکل آتی تھی ، کیا اس کا
مرح تھا بس اس کی طرف اس کا جھکا تو اس لئے
مرح تھا کو جو چیز انسان پانہیں سکتا اس کی تروپ
نیادہ ہوتی ہے دل جس اور جو آسانی سے مل
نیادہ ہوتی ہے دل جس اور جو آسانی سے مل

جائے اس کی خوتی کم۔

الکین بہاں مسلم حاصل اور لا حاصل کا تھا
وہ افضل کو حاصل ہیں کر پار ہی تھی، جو چیز زندگ
میں اس نے جائی تھی وہ اسے کی تھی، پیسہ جیسے بھی
ہواس نے حاصل کیا، مرد کی چاہت جیسے بھی ہو
اس نے تین تین مردوں سے پائی، اب دل
چوتھے کی خواہش کر بیٹھا تھا (دل کی ایک دفعہ
عادت بن جائے تو اور اور کی رٹ لگالیتا ہے) مگر
اسے لئے اس کی طرف تھیجے رہی تھی۔
روپ لئے اس کی طرف تھیجے رہی تھی۔

اب اگرافضل بھی اس کے نقاضے پورے کر دے تو وہ بھی اس لائین میں لگ جائے گا جہال وہ دونوں کمڑے تھے، نہ پاسکنا ہی اسے انصل کی طرف تھیجے رہا تھا۔ "ما جا ہے کہ وسکا ہے کہ راک اک ایک کی بی المجے اور سکا ہے کہ راک اک

" پترسفنے میں تو میجھ میں ہوسکتا ہے ہو ج کا کیا ہے اسے جس مرضی جہاں میں لے جاؤ، خیالی کرداروں کوجس مرضی شکل میں ڈھال لو۔" چاہے کی بات پر لاجو نے بھی مجھ کرسرکو ہاں میں ہلایا، جیسے وہ خودایسا کئی دفعہ کر چکی تھی۔

" بہر اپنے ہاتھوں بسائی محبت کی خیالی دنیا کے کردار بہت سوہنے اور من موہنے ہوتے ہیں عکیت میری محبت ہے اور اس خیالی دنیا کے کردار جیسے " بے ہاگ، تلنگ، جوگیا، بیسب وہ کردار ہیں جن کی شکلیں اپنے آپ میرے سامنے آ جاتی ہیں۔ " جا جا ہات کررہا تھا تو لاجو سامنے آ جاتی ہیں۔ " جا جا ہات کررہا تھا تو لاجو سے دیکھری تھی شاید صرت ہے۔

(باتى الكے ماہ)

المتوبر 2016 (95) التتوبر 2016



قبط كاخلاصه

امام عشید کے کہنے پرنیل برگی مدد کرتا ہے اور اسے اسے ساتھ لے کرشمر کے لیا لکاتا ہ،رائے میں صندر خان کے آدی امام پر حملہ کر کے شدید زخی کردیے ہیں اور نیل بر کووایس صند برخان کے پاس لے آئے ہیں ، جہال سزا کے طور پرخان بابا کونیل برگی شادی جہا ندار ہے كرنى يرنى ہے، جہاندار، نيل بركوائي ساتھ أيك سنسان مقام برخالي ويلى ميں لےكرآ تا ہے۔ حت کوامام کے زخمی ہونے کا پتا چاتا ہے تو وہ شدید پریشان ہو جاتی ہے، دوسری طرف فرح انتہائی افراتفری میں نشرہ اور ولید کی شادی کا کہتی ہے اور مکان نشرہ کے نام کرنے کو کہتی ہے۔

اب آپ آ کے پڑھئے

## Devideselfien Pared Harman





مجمی وہ ماضی کے خوبصورے بھروکوں ٹیل جمالتی تو اسے ایک ڈیڑھ سال پہلے والی زندگی ا يك حسين خواب كي ما نندلكي هي ، ايك ايها خواب جوثوث كيا تفااور جس كي تعبير بهت بري تحي -مجدسال ملے جب ایریل کی ایک خوبصورت منع اس نے دیامر میں قدم رکھا تو اے دیامر ا بے خوابوں کا مرکز لگا تھا، ایک حسین واد یوں سے بجرا علاقہ، ایشیا کا حسین ترین خطہ، مشرق کا ہوئیٹر لینڈ ، پہلے پہل تو اے بہی محسوں ہوا تھا وہ کسی حسین پورپین خطے میں چکی گئی ہے، کیکن ایسا نہیں تھا، یددیامر تھا، اس کے باپ کا علاقہ اور اس کا باپ کون تھا؟ ایک بہت بوی اسٹیث کا مالك، انتاامرترين آدمي، جس كے ياس برابرني كے انبار تصاور بورے علاقے بيس اس كاطوطي بوانا تھا،جس کے ایک اشارے پہنو کروں کی فوج اسٹھی ہوجاتی تھی۔ تو کیا نیل برایک ایسے امیر کبیرآ دمی کی بٹی تھی؟ چوکی شہنشاہ سے ممنیس تھا، پھروہ امریکہ جیے ملک میں کیڑوں موڑوں ک زندگی جینے یہ کیوں مجبور می؟ ایک ایداامریکہ جہال صرف اس کے لئے بھوک اور افلاس تھی ،غربت تھی ، ذلت تھی۔ اس کی عیاش ماں نے وارثت میں اسے صرف خوبصورتی تھی اور اسے دو تین بوائے فرینڈ ، جو اس کا جینا حرام کرتے تھے، جن کے ہوتے ہوئے اے اپنی زندگی غیر محفوظ کتی تھی اور گندگی ہے مجھی زیادہ غلیظ کتی تھی، نیل براپی زندگی کے اس بدترین دور کوسوچنا بھی نہیں جا ہتی تھی لیکن اس وقت جب كرده اس اجاز حويلي من تنها تحى ، توبهت ى يادي اس كى آنگھوں كونم كرنے كا سبب بن رای میں۔ وه یادیں جو بہت تلخ تھیں، بہت اذیت ناک تھیں، جس میں نہاس کی زندگی محفوظ تھی اور نہ عزت، وہ اپنی ماں کی عیاشیوں کے لئے محض ایک نٹ بال تھی، جو پڑھتی بھی اور جانوروں کی طرح کام بھی کرتی اور کرشیان اس کی سیاری کمائی کوایک ہی وقت میں جوا تھیل کراڑا دی تھی . دهت رہتی ، ان دنوں کی تلخیاں آج بھی اس کی آٹھوں کو اٹکارہ کر دیتی تھیں ، وہ راتیں جواذیت

زندگی و بال اتنی بی مشکل تھی، اسکول، دوکان اور کھر، وہ گھر جو کھر جو کمر جیس تھا، ایک چھوٹا سا فلیٹ تما کوڑا دان تھا، جس میں اس کی شرانی ماں یا تو پورا دن سوئی رہتی یا پھرشراب کے نشے میں

ناك ميں اور بہت خوفنا ك ميں

ان راتوں میں اسے نیند تبین آتی تھی، نینداس کی آتھوں سے بہت دور چلی می تھی، اسے ساری رات جا گئے کی بیاری لگ گئی، وہ سوتی بھی کیے؟ خوف اسے سونے نہیں دیتا تھا، ہروفت ایک ہی دھڑ کا ایک ہی وحشت سوار رہی تھی، اس وحشت کا نام ڈیٹی تھا، جو اس کی مال کا بوائے فرینڈ تھااور جس کی نیل برکود کھے کررال فیک پردتی تھی ،عذاب پیتھا کہ وہ کرشیان کے کوڑ ہے دان میں ہی رہتا تھا، ای ڈربے نما قلیث میں، جہاں ہروفت شراب کی ''بو' پھیلی ہوتی تھی، گندگ سے فلیٹ بھرا ہوتا تھا؛ ہرطرف سامان بھرار ہتا، جے بھی تونیل پرسمیٹ دیتی اور بھی غصے کے عالم میں سارى چزوں كوئ ف كراور بھى جھيرا ۋالى دى -میں کھی اے اٹی مال کی زندگی ہے کمن آتی تھی، پھر جب کرشیان اس کے حسن کی

تابنا كيون كو بومننا و يكينے كلى تو اس كى ژيمانتر بوسكى ، اس پيدائيك بى خبط موار بوركيا تقاءوہ دن رات اسے گالیاں دیتی اور اپنی ڈیما غرمنوانے پیمجور کرتی تھی۔ دراصل كرشيان أبي "كال كرل" بنانا جامئ تكى، وه خوداى بينے سے عربحر بينے كے كھاتى ربى متی اوراب بین کو گدهول کی طرح کام ند کرنے کامشورہ دے کرانے خاندانی کام سے لگانا جا اتی تھی، دواپنی اس ذلت بھری زندگی سے شاید مجھونہ کر ہی لیتی، اگر دوسب نہ ہوجا تا جس نے آتے

سال بعد نیل برکوای بھولے بسرے عیاش باپ کی یاددلادی تھی۔ وه جیسا بھی تھا، کم از کم باپ تو تھا، جس سے کرشیان نے ہمیشہ نیل پرکومتنفر کرنے کی کوشش کی تھی،لیکن ٹیل برکواب انداز ہ ہوتا تھا کہایں کا باپ کیوں کرشیان پیلعنت ڈال کر چلا گیا تھا۔ وہ جنوری کی ایک سردترین رات تھی، دهندنے پورے شہرکو لپیٹا ہوا تھا، ہرطرف برنے کا طوفان تھا، گھروں کے سامنے برف کے بوے بوے بہاڑ کھڑے ہورے تھے، وہ دن بحری تھی کھر آئی، کھر لیعنی فلیٹ میں، وہی کوڑا دان، غلاظت سے بحرارات گزارنے کا ٹھکانہ، جے کھر کہنا

مرکی تو بین کے سوا کھے نہ تھا۔

ادر جب وہ اپنے بلاک کے انٹری پر کھڑی تھی تو ہرف کے تودے اسے کھڑے کھڑے برف ہے مخد کررے تھے، اس نے گہرا تکلیف دہ سائس بحرا اور اپنے فیلٹ کی جالی تکال کر دیروازہ كو لے كى، يد ميكنے كونيل بركا فليث تھا، كيكن اس كى تين جابياں تين مخلف لوگوں كے پاس تھيں، ایک کریشان، دوسری نیل براور تیسرا ڈین،اس رات نیل برکو پہلے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈین فلیٹ کے اندراس کی بد بخت مال کے ساتھ موجود ہے۔

وہ اپنے اندر نفرت کے زہر ملے تاثیرات کو دباتے رہائے ایکان ہوتی لاؤج میں آئی تو اسے ا پنی مال نا قابل بیان حالت میں نظر آئی تھی، اس کا حلیدا نتہائی شرمناک تھا، یوں کہ نیل بر کی شرم ے آسمیں جھک علی اور نفرت سے اس کا انگ انگ زہریلا ہور ہا تھا، قریب ہی اس کی ماں کا بوائے فرینڈ پیک یہ پیک بنا تا نظر آیا، نیل برکود کھے کراس کی غلیظ آتھوں میں دنیا جہاں کی خباشت اتر آئی تھی، وہ ہونٹوں پرزبان پھیرتا دنیا کا غلیظاتر بین مرد دکھائی دے رہا تھا اور قریب ہی اس کی ماں نشتے میں دھت ڈیٹی کے کندھے سے جھول رہی تھی، یقینا ڈرنک کا سازوسامان ڈیٹی ہی لایا تھا، وہی اس کی مال کواس صد تک نشے میں فنا کرنے کا بیزا سبب تھا، وہ بمیشہ کرشیان کو پیک یہ پیگ بنا کردیتا اور نشے میں دھت کردیتا تھا اور پھراس کی ہوس بھری نگا ہیں نیل برکی تلاش میں سر کردال

ہوتیں یہاں تک کہ نیل برکوائے ہی تھر میں پناہ لینے کے لئے جگہیں ملی تھی۔ اس رات بھی ڈینی نے گرشیان کو نشے میں مدموش کر ڈالا تھا، جب وہ لاؤ ج میں آئی تو

كرشيان يانجوال پيك چرهارى كلى بنل برسے برداشت نه بوااور و و ي پري \_ " ياكل كة ،كياجان لو كاس كى؟" نيل برنے بعاك كركرشيان سے كلاس جعبث كرفرش یدے مارا تھا، ایک بد بو دارسیال دور تلک فرش پیچیل گیا، ڈینی اس کھی بے عزتی یہ چلاا تھا تھا اور ممنی وحثی جانور کی طرح نیل بر پر بل پڑا، نیل براس حلے کے لئے تیار نہیں تھی، وہ او عد ھے منہ بد بودارسال کاور کریای کا ای کا افافرال سے الراکا

مُنّا (99) اكتوبر 2016

''بول کما کے کہا؟ بلنری خے مکتیا تو اور تیری پیرانی ماں'' وہ نیل پر کے بال پینچ کرفرش پہ معینے لگا، نیل پر در د کی شدت سے چلا اتھی تھی۔ "چوڑ جھے، ذیل آدمی میں پولیس کوکال کرتی ہوں۔" نیل بردرد و کرب سے یا گل ہونے تكى، دە ايك ديوبيكل مردتقا، وه كامنى ى لاكى، اوپر سے وہ نشے بين تھا، نيل براس كا مقابله كرنے ے قاصر بھی، وہ اس ذکیل آدمی کو چھیٹر کر چھتارہی تھی۔ "پولیس کوکال کرنے کے قابل رہے گی تب کال کرے گی تا؟" وہ جانوروں کی طرح اسے مجتنبور نے لگا، لاتیں، کے، کھونے، نیل پر درد سے بے حال ہو گئی کی، اس کے ہونث، منداور ما تھے سے خون نکلنے لگا تھا، وہ فرش ہے گری ماہی ہے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ " آج دیکتا ہوں تو مجھ سے کیے بچت ہے؟"اس کی آ تھوں میں دنیا مجر کی ہوس تا ہے لی، اس نے اک نظر نشے میں مدہوش پڑی کرشیان کو دیکھا اور پھرشل برکو دونوں ہاتھوں میں سی گڑیا ك طرح الماكر فليث كاكلوت بيروم بيس لے آيا، كراس نے لات عدرواز وبندكيا اوريل بركوبيدين ديا، وواي درد عاتوت جم كومينتي جلدي سائفي اورد يوار سالك كي، ويلي ن بيروم كادروازه بندكرديا تفاء نيل برك سارى مت فيو كلى كى ،اس كارتك خوف سے بيلا يو كيا اور ممے کاطرح لرزر ہاتھا۔ اسے لگا آج وہ ختم ہو جائے گا ، اس كىكل پونجى كنے كے قريب تھى ، وہ اسے پاس سواتے ع ت کے کھی جی اور ایکی اور ایکی وای عزت ایک میبودی شرانی کے ہاتھوں تار تار ہونے والی تھی، نیل پرشدت ہے بسی کے احساس تلے روندی ہوئی او کی آواز میں رونے کلی "ممی! مجھے بیا لوے" اس کی چینیں درو دیوار سے ظرائی اور لوٹ کر اس کی ساعتوں میں جھوڑوں کی طرح ملنے لکتیں، اوپر سے ڈینی کے دیو بیکل تعقیم، وہ اس کی بے کبی کا غداق اڑا تا موبائل نکال کرکسی اور کو بھی دعوت دینے لگا تھا، شاید وہ اس مال غنیمت کو دوستوں کے ساتھ شیئر كرنے كا اراده ركھتا تھا، كيكن تيل بركوايك موشر با دہشت ناك انكشاف نے تب ہلا ديا، جب اس نے ڈی کو کہتے سنا۔

'' وڈیو کیمرہ ضرور ساتھ لانا ، سیٹ بالکل تیار ہے۔'' وہ ایک وحثی نگاہ نیل ہر کے چہرے پہر ڈالٹا اوراو نجی آ داز میں قبقیہ لگا تا۔

"اس بڑھی نے کیا کمال کا بیس تیار کیا ہے، یوں تو تہلکہ کچ جائے گا، پہلی ویڈیو ہی دھوم مجا ڈالے گی۔ "وہ خوتی سے ناچنا اور او کچی آ واز بیس تانے لگا تا، نیل برخوف اور وحشت کی آخری اختا پہنچنی چکی تھی، اس کے ساتھ کچھ ہی دیر میں کیا ہونے والا تھا؟ نیل بر کا سائیس سائیس کرتا دماغ

ئن ہو گیا، تجمد ہو گیا، قریب تھا کہ وہ چکرا کر گر بردتی، بدہوش ہو جاتی، خوف سے بے ہوش ہو جاتی، معا فلیٹ کے اندر بھاری قدموں کی آواز سائی دی تھی، ٹیل پر نے دل ہی دل بیں خدا کو مدد

''الله کوئی فرشته بھیجے۔'' کیکن اس کی دعا دروہام پہ ہی انک گئی تھی، وہاں کوئی فرشتہ تھیں آیا تھا، بلکہ تین جار شیطان

منا (100) اكتوبر 2016

تے ادران میں ہے ایک کی فشل تو خاصی دیکھی بھائی تھی ، امریکہ ہے ہر تعرفہ کلاں فیش میگڑین میں اس کا فوٹو شوٹ میں اس کا فوٹو شوٹ ضرور ہوتا تھا، وہ غلیظ چرے والا اس وقت کا خاصا مشہور پورن اسٹار تھا اور ٹیل ہر پہ کھڑے کو شوٹ کی اس کا سانس بند ہونے لگا اور کلیج حلق میں آگیا تھا۔ پہ کھڑے کھڑے پوری تمارت کا ملبہ آن گرا ، اس کا سانس بند ہونے لگا اور کلیج حلق میں آگیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ بقینی طور ہر ڈینی اپنے شرمنا ک عز ائم کی تکیل وہ میں جھو چکی تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ بقینی طور ہر ڈینی اپنے شرمنا ک عز ائم کی تکیل

و و مجھ چکی تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ بھیٹی طور پر ڈینی اپنے شرمناک عزائم کی تھیل کا ارادہ رکھتا تھا اور ٹیل بر کی پورٹو کرا فک فلم بنانے کے لئے سیٹ تیار کیا جار ہاتھا۔

ہاہراس کی پیدا کرنے والی نشے میں پہم مردہ تھی، جنتی اس نے ڈرنگ کررکھی تھی، مشکل ہی تھا کہ وہ سائس لینے کے قابل رہتی، وہ اس کی کیا مدد کرتی ؟ نیل پر کوان حالوں میں پہنچانے والی وہی بد بخت ورت تھی، نیل پر کا دل چاہا، وہ ذات کے ان کھات سے پہلے خود کشی کر لے اور اپنی چان کو جان آفرین کے سپر دکر دے ، کیکن مرنے کے لئے کسی ہتھیار کا ہونا ضروری تھا، کوئی زہر، کوئی خبر، کوئی پہنو آن کوئی تو ایس کے قریب کوئی پہنو آن، کوئی تو ایس کے قریب کوئی پہنو آن، اس کے قریب کوئی پہنو آن، بلکہ اس کے قریب کوئی پہنو آن، بلکہ اس کوئی آن واز میں رونا شروع کر دیا۔

اس نے او کچی آن واز میں رونا شروع کر دیا۔

''اللہ میری مدد کر .....میری مدد کوچھی ، مجھے اس ذلت سے بچا۔'' جیسے جیسے سیٹ تیار ہوتا رہا ، نیل برگ ہستیں دم تو ژتی رہیں ، اسے وہ برزخ کھات اپ بھی یا دیتے ، وہ سارے زخم اب بھی یا د تھے ، اِین نوکیلی بالکونیوں میں کھڑے ہو کراپنے ماضی کو یا دکر کے رونا بہت اذبت نا کے نہیں تھا ، وہ

يهال كى اوراس دل يربادكرنے والى اذيوں سے دور كى۔

اسے یا دفقا، جب اسے نشتے میں مرہوش کرنے کے لئے انجکشن دیئے گئے ،اس کی کلائیوں کو پر جند کیا گیا ،اس حال میں کہ نیل پر انہیں روکئے پہ قادر نہیں تھی، وہ لوگ جوجیوان تنے اور در ند بے تنے ، سور کا کوشت کھانے والے حرامی تنے ، ان میں انسانست کہاں سے آتی ؟ وہ ہوش میں ہوتی تو خود کواس حال میں دیکھنے سے پہلے ختم کر لیتی ، جانے وقت کا پہیدا یک دم الٹا کیسے چلا ، نیل پر کو پچھ ہوش نہ تھا ، بس اسے آتی بچھ آئی کہ ایک دم کرشیان کے فلیٹ یہ چھا پہ بڑا تھا، پولیس کا دھا والولنا اور ان حرامیوں کا تتر ہتر ہو جانا ، وہ لوگ ایسے خائب ہوئے جسے کدھے کے سرے سینگ۔

نیل پر دودن تک بے ہوش رہی، صدے نے اس کے حواس چھین لئے تھے، جب وہ ہوش میں آئی تو اس کی آخری پونجی بھی لٹ چکی تھی، کرشیان مرچکی تھی، ہاں جانے سے پہلے وہ نیل بر پر

ا تنااحسان کرگئی کداس کے باپ کا اتا پیتہ تھا گئی۔

اس کے والد پیدائش خانزادے تنے، اپنی کھوئی ہوئی بٹی کو پاکر جذباتی ہو گئے، وہ اسے ایک لیے کے لئے بھی امریکہ میں رہنے دینے کے تن میں بیس تنے، یہاں پیاس کی ایک خلص سیملی کام آگئی، اس نے بابا کو سیمایا کہ نیل پر کوڈگری کھمل کرنے دیں، تب وہ ڈیڑھ سال مزیداس ملک میں رہی، جس سے اسے شدید نفرت تھی، وہ ڈیڑھ سال بہترین عرصہ تھا، اس نے زمانے بحری عیش رہی، جس سے اسے شدید نفرت تھی، وہ ڈیڑھ سال بہترین عرصہ تھا، اس نے زمانے بحری عیش کے مزید لوٹے تنے، بابا اسے دل کھول کررو یہ بھیجتے ، نیل پرنے کئے کئے کی نوکریاں چھوڑ دیں، اپنی تعلیم کھمل اور پھرسب کچھ چھوڑ کر بابا کے نگر پہنچ گئی، تب اس کی جلی ہوئی آئھوں میں خوابوں کی را کھ کے علاوہ پھوٹہ تھا، زندگی اس کے لئے تنم ہو جگی تھی، دہ اپنا سب پھوٹنا آئی تھی، اس کے اندر

منة (101) اكتوبر 2016

#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



WWW TELECOS GOVERNING

یے مت تھی، جس نے نیل پر کے زخموں پیمرہم لگایا تھا، اس کا کھویا ہوا اعتاد بحال ہوا تو پہلے نیار دیں۔ نور پر چرک اتر طلہ عور ڈیھی

والی نیل برایک فیصورج کے ساتھ طلوع ہوئی تھی۔

نیل برگواندازہ ہوا کہ یہاں پہ کچھلوگوں کواس کے دجود سے دشنی ہے، جن بی صند برخان اور اس کی دادی سرفہرست تھے، نیل برنے ان دولوگوں کے ساتھ تھلم کھلامحاذ آرائی شروع کرلی تھی، اگر بیلوگ ایسے تھے تو نیل برہمی ایسی ہی تھی، اسے اپنا حق لینا اور اپنے حق کے لئے لڑنا آتا تنا

کین بعد میں بہت کچھ بدل گیا تھا، ٹیل پر کے لئے سب کچھ بی بدل گیا تھا، امام کے لئے پند بدگی کے جذبات اگر ایسی قیامت لانے والے تھے تو اس مغرب کی پروردہ لڑکی کو بہت سوچ کرفقد ما ٹھانا تھا، گر ایسانہیں ہوا ٹیل پر نے اپنے لئے عذا بخود خریدے اور امام کے لئے بھی۔ وہ خود تو ایک محفوظ تھا، اس سوچ نے ٹیل پر کو بے قرار کردیا تھا، وہ رات بھر جا گئی رہی، روتی رہی، اپنے کردہ تا کردہ گنا ہوں کی معانی ما تھی رہی، امام کی سلامتی کے لئے دعا نمیں کرتی ہوئی۔

وہ خودا بک برزخ سے نکل آئی تھی، جہانداراس کے لئے ایک نجات دہندہ تھا، کین وہ امام کو شعاد کی ہے۔ شعلوں کے حوالے ضرور کر آئی تھی، وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ بے گناہ تھا، نیل برخود کو اس

احساس كناه سے چھنكارا دلانے ميں ناكام مى۔

اگر جہا ندار نہ ہوتا تو جانے اس کا کیا بنآ؟ اس کے لئے جہا ندار نجات بن کر آیا تھا اور امام

کے لئے نجات کا باعث کون ہوتا؟

وہ اس عالیشان برانی طرز کے قدیم گھر کی راہدایوں میں خیلتے ہوئے اپنی قسمت پر رفتک کرتی تھی۔

وہ ذات پات کی اونچائیوں اور رنگ ڈنسل کے فرق سے مبرائقی ،ای لئے جہا ندار جیسے نجات دہندہ کو یا کر بہت خوش تھی۔

اگروہ خانزادوں کی نگاہ ہے دیکھتی تو جہاندار کچے بھی نہیں تھا، ایک غریب،مفلس اور ب

نام ونشان انسان اوراگروہ اپنی نگاہ سے دیکھتی تو جہا ندار پرفخر کرنے کے لئے بہت پچھ تھا۔ ایک زمانے میں وہ اسے سب سے براگاتیا تھا، کیونکہ وہ اس کی ہروفت مخبری کرتا تھا، اس کی ٹوہ میں رہتا تھا،اس کی جہاندار سے بھی نہیں بنی تھی۔

ليكن اب سب كي بدل چكا تفا-

جس طرح امریکہ اس کے لئے ماضی بن چکا تھا، ایسے ہی بیال بھی ماضی بن گیا تھا، وہ ماضی کی را کھ میں چٹکاریاں تلاش کرنے والوں میں سے نہیں تھی، وہ نئی کہکشاؤں کی منتظررہتی، یہی نیل برکا کمال تھا۔

ا تھلے چند دنوں تک نیل برنے خود کومزیداس ماحول میں ڈھال لیا تھا، اسے جب ای سمندر میں رہنا تھا، تو مگر مچھ سے بیر کیوں رکھتی؟

منا (102) اكتوبر 2016

ایک بات تو طے تھی، ٹیل ہر کبیر نے وہنی طور پر جہاندار کے ساتھ اور اس کے احمال کو تبول کر لیا تھا، حقیقت پندی کا بھی تقاضا تھا، خوابوں نے چیچے خوار ہونے سے بہتر تھا وہ اپ حال میں جاگئی آنکھوں سے پچھاچی امیدیں لگالیتی، بھی کہ پر اسرار سے جہاندار کے پچھاچھا ہو جانے کی امیدیں۔

وہ آتنے دنوں ہے آج بھی اتنا ہی شجیدہ، پراسراراوراجنبی تھا،ضرورۃ بھی ہات نہیں کرتا تھا، دن بھر جانے کہاں کہاں معروف رہتا، جہاندار کا ایک خاندانی ملازم تھا، بابا فردوی، وہ گھر کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا اور نیل پر کوطرح طرح کے قصے بھی سنا تا، نیل پر کو کچھ باتوں کی سجھ آتی تھی کچھ نہیں آتی تھی، لیکن نیل پر کوفردوی بابا بہت دلچے لگتا تھا۔

ایک دن وہ پرانے طرز کے باور چی خانے کورگڑ رگڑ کرصاف کرتا چلغوزے ٹونگتی نیل برکو

و كيرايين بخيالي من بولاتها\_

"ام كوتو بوى جرت ب، خان نے اچا كك شادى كيے بناليا، اس نے تو شادى نہ كرنے كائتم كھاركھا تھا۔" باباكى بات نے نيل بركو برى طرح سے چوتكا ديا تھا، چلغوزے اس كے حلق ميں كك سے مجمع تھے۔

"كول ماما؟"

" آو، تم کوئیس پتا۔" بابائے شندی آہ بھری تھی، وہ پرانی طرز کے چولہوں میں اب چیوٹی کرڑے کے الہوں میں اب چیوٹی ککڑیاں بوے طریقے اور مہارت سے جوڑ رہا تھا، اس کے بوڑھے چیرے پیسوچ کی پر چھائیاں تھیں

''جب ہی گھر بر باد ہوا؟ جب سب پھٹے تم ہو گیا تھا، یہ گھر اجڑ گیا تھا، تب خان ملک سے باہر تھا، جب آیا تو اس گھر میں پھی تھی تہیں بچا تھا، سوائے تباہی اور بر با دی کے، تب خان نے خود سے عبد کیا تھا، انتقام کا عہد، بدلے کا وعدہ۔'' بابا کی آواز تم میں ڈوب س گئی تھی اور نیل پر جیسے مششدر رہ گئی تھی، کئی لیمے تو اس سے پھی بولا ہی نہیں گیا تھا، اسے لگ رہا تھا، جہا ندار کی پر اسراریت کے بیجھے بچھ تھا؟ بچھا بیاجو ہر گزیجی اچھا نیس تھا۔

"اس گر میں کیا ہوا تھا بابا؟" نیل پر کے لیوں سے ایک سرسراتی آواز ابھری تھی، بابا نے نیل پر کے حواس کھوتے انداز کو دیکھا اور سرسوں جیسی رنگت کو، وہ لیحہ بحرکے لئے چپ سا ہو گیا تھا۔
"کیا ہوا تھا بابا؟ بتا ہے تا۔" نیل پر کے اندر بے چینی بڑھنے گئی تھی، اسے لگا، جیسے کوئی صدیوں پرانا راز کھلنے والا تھا، کچھا ایسا معلوم ہونے والا تھا، جواس کے لئے قطعی طور پر اچھا نہیں

" کھوزیا دہ نہیں ہوا تھا۔" ایک دم ماحول میں چھایا سکوت ٹوٹ گیا تھا، نیل بر کے ہاتھ سے چلغوز وں کی پلیٹ کر گئی تھی، وہ اچل کر لکڑی کے قدیم سے اسٹول پہ دباؤ ڈالتی آتھی، اگر ایسا نہ کرتی تو کر جاتی۔ کرتی تو کر جاتی۔

"بابا! باہر تمہارا چھا زاد بھائی ملنے کے لئے آیا ہے۔" معالی نے بابا کومقا می زبان میں بتایا تو دہ سر پہ ہاتھ مارتا تیزی سے باہر نکل کیا تھا، جیسے کھا جا کک یادآ یا ہو، تیل برالی مم محمی کہ بابا

منا (103) اكتوبر 2016

کو نظام دیکی نہ جمع کی مجاندار نے بابا کو جان بوجھ کر باہر بھیجا تھا، اب دہ نیل یر کی طرف متوجہ تھا اورائے بغورد کی رہا تھا۔
''جو بوچھنا ہے جمجھ سے بوجھو، میرا خیال ہے میں بہتر جواب دوں گا۔''جہا ندار کی آواز نیل برکوسوچوں کے بچوم سے بھیجے لائی تھی۔
برکوسوچوں کے بچوم سے بھیجے لائی تھی۔
''بابا نے جو کہا، کیا تھے ہے؟''اس کی آنکھوں میں جمیب ساہراس پھیل رہا تھا۔
''کیا سندنا جا تتی ہو؟'' جہا ندار کی آواز پر بنوں پر جمی برف کی طرح ہی برفیلی تھی۔
''وہی جو بچ ہے۔'' نیل بر نے مدہم آواز میں کہا تھا، وہ جہا ندار کی خوفنا کے حد تک سرخ ہوتی آئکھوں کی لالی اور ویرانی سے بہم گئی تھی۔
آنکھوں کی لالی اور ویرانی سے بہم گئی تھی۔

'' بچے کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے۔'' جہاندار کی آواز ابھری تھی، وہ آگے بڑھ کر پکن کی کھڑ کیوں کے قدیم پٹ کھول رہا تھا، یوں کہ دور تک پولو کا سنسان کراؤنڈ نظر آنے لگا، البتہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز کہیں نہیں تھی، ہرطرف خاموثی اور ویرانی تھی۔

'' بیسا منے دیکھ رہی ہو، یہ پولوگراؤنڈ ہے، بھی جہا نداراوراس گھر کی بالکونیوں میں کھڑا ہوکر اس گراؤنڈ کے سپہ سالاراور سب سے اعلیٰ سل کے گھوڑے کے شہہ سوار کو دیکھا کرتا تھا، جانتی ہو وہ کون تھا؟'' جہاندار کی سرخ آتھوں میں شخشے جیسی کوئی چیز چک رہی تھی، نیل بر کا سر بے ارادہ ہی اثبات میں مل گیا تھا اور پھراس نے بے ساختہ ہی تھی میں سر ہلایا، وہ اپنی بے خیالی پہ دم ہخو د

ی در دو فرخزاد تھا، میرا بھائی۔' جہا ندار کے الفاظ نے نیل بر کودم بخو دکر دیا تھا، اس کے سریس زورز در سے دھاکے ہونے گئے تھے، ہر طرف جیسے ایک ہی پکارتھی، و دھا فرخزاد، و دھا فرخزاد۔ ''اور اس سے بڑا میرا باپ جیسا ایک اور بھائی تھا، ارد شیر شاہ۔' جہا ندار کے الفاظ نیل بر کی ہستی کوفنا کر رہے تھے، خوف دکھ اور صدے کی کس انتہا یہ جہا نداد نے اچا تک اسے پا تال میں دھیل ڈالا تھا۔

''شیر لالا اور فرخز ادکوتمہارے ماپ نے اپنے ہاتھ سے پیمانہ طور پیش کیا تھا، سردار کبیر ہو نے۔'' وہ بھاری در بچوں یہ ہاتھ پھیرتا کسی زخی در ندے کی مانیند لگ رہاتھا۔

'''میرے دونوں بھائی ہے گناہ تھے، دونوں کواکیہ ساتھ آل کیا، دونوں کی دومینیں اٹھا کراس گھر میں لانا ایک قیامت تھی، جومیری بڑی ماں پہگز ری، شیر لالا کی ماں انہیں ہارٹ افیکہ ہوا اور وہ شام سے پہلے ہی مرکئیں اور اس صدھ نے میری ماں کی بھی جان لے لی، میرے باپ کا گھر برباد ہو گیا، میرے دونوں بھائی اجڑ گئے برباد ہو گئے اور وقت سے پہلے مٹی کی ڈھیریوں نے دب گئے۔'' وہ ماضی کے ایک ایک زخم سے کھر نڈ ا تارر ہاتھا، وہ اپنے زخموں کو تازہ کرر ہاتھا، وہ نیل برکو یا تال میں دھنسار ہاتھا۔

" " تہمارے باپ نے ہماری سونے جیسی زمینوں پر قبضہ کرلیا، ہمارا بیال والا کھر، گنہ گار پہاڑی والی سونا اگلتی زمین سب کچھ کیر ہو کے تسلط میں تھا، اس نے جرگہ بلوا کرمن پہند فیصلے کروا کئے ، فرفز ادکو دو حالے ساتھ بدنام کردیا، اگر وہ ایسان کرتا تو بیٹن اے پیانی کے سختے تک لے

مُنّا (104) اكتوبر 2016

# مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

جاتے، ودھااس کی میں کی اور فرخزا دو شوں کا لڑکاء اس نے دونوں کا صفایا کر دیا، لیکن اس سے ی پہلے تہادے باپ نے بوے بوے جرم کیے ہیں،شیر لالا کی بہن میری بوی آپاغنچے گل کو طلاق دے کر، تہارے باپ کی طرف میرے بوے صاب ہیں، ایک ایک حماب کو چکانا ہے، مجھے فرخز اداور شیر لالا کے خون کا بدلہ لیا ہے، مجھے سردار کبیر بو کو ہر باد کرنا ہے، جس طرح اس نے جميں بربادكيا، مجھے الى كھوئى ہوئى زمينيں واليس لينى بين اورتم اس بدلے كا پېلاسك ميل ہو،ميرى میلی کامیانی۔ 'وہ اچانک تیر تحرکا نیتی نیل بر کی طرف مڑ آیا تھا، ایک اور بی جہا ندار کے روب میں، وه اس جها ندار كوليس جانتي مي ، وه اس جهاندار سے واقف جيس مي -

بیایک درندہ صفت اجنبی جہاندار تھا، جواس کا محافظ تو ہر گزنہیں تھا، جہاندار نے نیل بر کی بنتل کی بیٹری پہایٹا پنجہ جما دیا تھا، نیل برکی بے ساختہ چیخ نکل گئی، پھروہ اے تھیٹیا ہوا ایک ہال میں لے آیا تھا، ایک بڑا پرا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں دو پلنگ تھے، نیل برای کمرے میں اتے دنوں سے قیام پذیر می ، پراچا مک جہاندار کی سلتی گرم اور آگ اگلتی آواز کرے کے درجہ

حرارت كوبرها كأهي

" يبال ية فرخزا داور لا لا كى ميتيل ركلي كلي تحيي ، اى كمرے مين ، يبي ميري جائے پناه اور مسكن ہے، اس ای کمرے میں سوتا ہوں، ای کمرے میں سوچتا ہوں، ای کمرے میں رہتا ہوں، تاک ایک دن بھی میں اپنے مقصد حیات سے ہٹ نہ سکوں ، یہی کمرہ تمہارا بھی موت تک نکانہ ہے، تم میراانقام ہو،میرے اندر بوی پیاس ہے، بوی آگ ہے،خون کی پیاس ہے،تمہاراخون پوں گا تو كبير بو كى زندكى كاسكون حرام موكا، من اے آسان موت نبيس دوں كا جمهيں رو يا تو يا كراس ہے انتقام لوں گا،تم میرااس جنگ میں واحد پراٹر ہتھیار ہو، سناتم نے ،تم میرا انتقام ہو۔''وہ کی زخى بحير ح كى مانندلك رباتفا۔

ويها بي جنگي اور دحتي ، جيها كبير خان نقا، يا جيها صندير خان نقا، تو كيا فرق تھا كبير خان اور جہاندار میں، نیل برے قدموں تلے سے زمین سرک رہی تھی، وہ کسی اندھی کھائی میں گررہی تھی، قریب تھا کہ وہ ایسے بھیا تک اور ہولناک انکشاف پہ پورے قدے ڈھے جاتی ، معاجبا ندار نے

اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔

" نہیں نیل براحمیں کچھنیں ہوگا، نہمیں کچھ ہونے دوں گا، اگر حمیں کچھ ہو گیا تو میرا انقام کہاں جائے گا؟ نہیں میری جان ! بی ریلیس ، اسے حواسوں میں رہو، آج تو میں تم سے اسے رشتے کا با قاعدہ آغاز کرنے والا ہوں، تا کہمہیں اندازہ ہو،ابتہاری کیا حدود ہیں؟ امریکداور امام بہت چیچےرہ سے ہیں،ابزندگی کا ایک نیاسفر ہے اور بردائی پرخطرسفر ہے۔ وہ اس کا ہاتھ يكركر بلك تك في آيا تقاءاس حال مين كه نيل بركا پوراجهم كيكيار با تقاء وه خوف سے يكى يدرى تھی، بیروہ جہا ندار تہیں تھا جے نیل ہر جانتی تھی، بیروہ جہا ندار بالکل جمیں تھا۔

" تہباری اس فوت شدہ محبت پے افسوس کرنا ہاتی ہے ، کیکن ایک اطمینان رکھوتم ، وہ چے گیا ہے ، عقل مند ہوا تو واپس بہال مبیں آئے گا۔ 'اب وہ کی اور بی کیج میں بول رہا تھا، نیل بر کے سائس سائس کرتے دماغ شر کے بھی سائنس رہا تھا، اسے کھ بھے بیش آ رہی تھی، بس دل کے

ميّا (105) اكتوبر 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اطمینان کے لئے اتنائی کافی تھا، امام زندہ تھا، ہاں اس کے احساس جرم کے لئے سے اطمینان کافی تھا

''کیا ہے نیل ہرا کہ میں بیک وقت جاہر اور رحم دل واقع ہوا ہوں، جھے ترس آ جاتا ہے، جھے تہاری اس قابل رحم حالت پرترس آ رہا ہے ابھی، توجب جب جھے تم پرترس آیا، ایک ہات کو سمجھ لینا، تہارا نصیب اس دن بدل جایا کرے گا، چھے آج کی رات بدل جائے گا، آؤ دیکھو کہ آسان پرستارے ہیں اور چاندا بی طے شرہ منزلوں پر لکاتا ہے، چلتا ہے اور ڈھلتا ہے، یوں سمجھو کہ دنیا ابھی اند چرنہیں ہوئی۔''جہاندارنے کھی کھڑکی کے بث سے جھانگتے آسان کودیکھا اور پھر درئے بند کردیئے۔

"'' بیں نے سوچا کہتمہارے حسن کوخراج تحسین پیش کروں ، یہ کام اس نے کرنا تھا جو کرنہ سکا ، جس کے ساتھ تم بھاگی ، پرنا کام ہوگئ ۔''اسے لفظوں سے تیر مارنے کا سلیقہ آتا تھا، نیل ہرنے اس کا ایک ایک طنز اپنے اندرا تارلیا تھا، وہ بچھ گئ تھی ، وہ ایک روایتی معاشرے بیں تھی اور اس کا بالا روایتی مردوں سے بی پڑا تھا، پھروہ عام عورتوں سے مختلف کیے ہو سکتی تھی؟ اسے جہا ندار کے برقسم کے طبعے کوسینے کے لئے تیار رہنا جا ہے تھا۔

''زندگی میں ہر کامیا بی ہمارے لئے تھوڑی ہوتی ہے نیل برشنرادی، مجھی ناکامی کا مزہ بھی چکھنا چاہیے۔'' وہ عجیب انداز میں مخاطب تھا، اس کے قریب ہیشا ہوا اپنے شئی نیل ہر کے ناکام عشق پہانسوں کرتا ہوا، کیا نیل ہر کواہے وضاحت دینی چاہیے تھی، اس کی غلط تھی کو دور کرنا چاہیے تھا؟

شاید نہیں، وضاحت وہاں دی جاتی ہے جہاں کوئی وضاحت لینا چاہیے، یہاں پہاسے انداز ہ ہو چکا تھا، وہ ہمیشہ سر جھکا کرننتی رہے گی، کیونکہ اس کے باپ نے اے سراٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔

" تہراری زندگی گلگت کے اس مکان تک محدود ہو چی ہے، تم یہاں کی قیدی ہو، پر بتوں کی قیدی، یہاں کے قیدی ہو، پر بتوں کی قیدی، یہاں سے نکلوگی تو موت کوآ داز دوگی، یہاں رہوگی تو غلام رہوگی، آج ایک فیصلہ کرلو، باندی بنامنظور ہے یا مرنا؟ ایک بات تو طے ہے تم یہاں سے ایک ہی صورت بیں نکل سختی ہو، مردہ حالت بیس، یہاں رہوگی تو محفوظ رہوگی، صندیر خان کی خونی نگاہوں سے، ہرتم کی بلاؤں سے کیونکہ جھے جیسی خون آشام بلا کے ہوتے ہوئے کوئی اور یہاں پر بھی نہیں مارسکتا۔" وہ اپنے انداز کا ایک ہی تھا، فیصلہ سناتا ہوا، وہ کون سامشورہ دیے رہا تھا، اس نے صرف تھی سناتا تھا اور تیل برگی حیثیت بدل چی تھی، کل وہ اس پھم صادر کرتی تھی، آج اس کا تھم سننے پہجورتھی۔

مرجہ جہا ندار کی چیش قدی کو محموں کر کے لب کھائی ضرور کی تھی۔
مرجہ جہا ندار کی چیش قدی کو محموں کر کے لب کھائی ضرور کی تھی۔

رجبہ بہا مران میں مدن و مرت جماؤ۔ "اس کے الفاظ جہاندار کو اپنی انا پر تازیانے کی مانند کھے

مزاحت تبركي مانندللي تمي " انسان اليك دفت ميل يا خالم موتا ب يا مظليم موتا ب، يا قاتل موتا ب، يا حقول موتا ہے۔" نیل بر کے الفاظ نے جہا ندار کی برجی بو حادی می۔ "میں نے بھی اٹکارٹیس سنا۔"اس طیش آنے لگا۔ ''میں نے بھی ازار تہیں سہا۔''وہ بے بس تھی۔ " تم این حیثیت بعول رہی ہو۔ "جہا ندار کے تاثرات بکررہے تھے '' يہاں نصلے كا اختيار تمہارے پاس نہيں۔'' نيل بركا سر جھک گيا،ليكن وہ ايي نہيں تھي، جو جہا ندار کے سامنے زیر ہوجالی۔ "من نے کہائم اپنا انقام پورا کرو، رشتے کی بات مت کرو۔" وہ جسے بی سے چلا آھی تھی، جہا ندارا سے دیکھتار ہا، سوچھار ہا، غصہ پیتار ہااور پھرمسکرا دیا۔ "اس وقت کے لئے میں نے اتنا انظار کیا ہے؟ کنواں پاس ہور بیں پیاسا ہوں؟ سردار كبير بۇ كے اتنے قيمتى سروائے سے فائدہ ندا شاؤں؟ ميں احمق مبيس ہوں نيل بر\_' وہ بلنگ پيشل ير سے مجھ فاصلے پہ ليٹا تھا، كہنى كے بل يتم دراز سا،اب خاصے ريكيس موڈ بين مسكرار ہا تھا، شل بر اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پیھی، دہ جا بتا تو ایسے چھولیتا اور اس نے ایسا ہی کیا، اینے جائز سرمائے کو، دونوں بازوؤں میں سیٹنا ایک خواب آگیں تجربہ تھا، جہا عدار کی روح تک شانت ہوگئی تھی،اے لگا،سردار ہوئے خرخرے یہ یا دَل تو اب ہی آیا تھا، کوئی سردارسا احمق ترین انسان دنیا ين موجود تها، اب باتھ سے اپنی بربادی کوآواز دیے والا۔ '' پلیز جہاندار۔'' نیل براس چونیشن کے لئے تیارنہیں تھی،وہ بری طرح سے جھنجینا کرخفیف موكى، بياس كے لئے ايك ناخوشكوار تجربہ تعا، اس كا جِبرہ خفت سے سرخ پر كيا، اس نے سوچا بھى نہیں تھا، نجات دہندہ اس کے لئے ایس پچونیش بھی کری ایث کرے گا اور اے اندازہ نہیں تھا، زندگی میں بیمور بھی آئے گا اور وہ بھی اس طریقے ہے؟ ''اِتے سالوں کی تبییا کے بعید میرمبارک کھڑی تصیب ہوئی ہے، وہ میں اس ادایہ قربان نہیں كرسكتا، جهيس تيارر بهنا جا ہے، ميں جمين بھا كرمبين لايا،ان كى تسلول يداحسان جماكر لايا بدول-" اسے تیر برسانے کافن آتا تھا اوروہ اپنے فن کمال پرتھا۔ "تواب کیا چاہتے ہو؟" وہ تفت ہے لال ہوتی بمشکل اس کی بخت گرفت میں مجل کر بولی تھی ، آ زادی کا تو سوال ہی ٹییں تھا ،اس کا شکنجہ بخت تھا، گرفت مضیو طرحی۔ "اتى دىريى بېلاعقل منداندسوال كيا ہے-" وه بوے تبيمريليج بي بولا تھا، اس ك رخساروں کو ہونٹوں سے چھوتا ہوا، اس حال میں نیل برکی مذاحمت بیکار بھی، وہ قطعی طور پہ خود کو بے بس محسوس كرر بي تعى ، او پر سے جها ندار كى بوحتى ہوئى متاخياں ، ايك طرف وہ انقام ميں اندھا ہو ر ہاتھاا در دوسری طرف حقوق وفرائض کی جنگ بھی جیتنا جا ہتا تھا۔ " ووقعل الني جكداور انتقام الي جكد" اس كالبجد بلا كاسخت تقااور انداز مخورسا "اور جھے تبلط قائم كرنے كى عادت كى ہے "وہ شايد مكرايا تھا، شلى كو پہلى مرتب اغداز وہوا مت (107) اکتوبر 2016 ONLINE LIBRARY

تفا، جها ندار کی نفرت کو سہنا بھی آسان نہیں تھا اور قریت کو سہنا تو یالکل بھی آسان نہیں تھا، وہ کس بے جان مورت کی طرح اس کے حصار میں گی اور اس کی تمام سر اسٹیں دم تو و کئی تھیں۔ امیں بہت اچھا منصوبہ ساز ہوں، کیا مان گئی ہو؟" جہا تدار اس کے رخساروں یہ ایے جذبول كى شرون كو فجها وركرتا اسے برطرح سے بى كرچكا تھا۔ "اور ابھی تم مزید میرے کمالات دیکھوگ، قربت کے بھی اور نفرت کے بھی۔"اس کی محرابث من مجه يراسراريت الرآني مي "تم يقيناً بهت الحيح منصوبه ساز ہو، ليكن و كي لينا ، انقام ميں اگر حدے بوھے تو كہيں زيادتي کے مرتکب ندہو جاؤ، میں تو صرف اتنا کہوں گی ،اپنے باپ کے گناہوں میں نیل بر کہیں حصد دار مبیں تھی۔' اس کے بے آواز آنسوؤں جہا ندار کے گریبان میں اتر کیے تھے۔ رات دھیرے دھیرے بھیگ رہی تھی، گزررہی تھی، پیسل رہی تھی، نیل برقطرہ قطرہ سلک رہی تھی، پکھل رہی تھی۔ \*\* لكال كے وقت عجيب وغريب كى بھاب المضے لكى۔ پیمانت بھانت کی بولیاں تھیں، آوازیں تھیں، سر کوشیاں تھیں اور اس بیں کہیں اسامہ کی بلند ہوئی گ آواز، وہ غصے سے مضیال بھینچیا، مہلتا اور کی بر تا۔ ''صاف انکار کردیں جمیں منظور تہیں ہے'' و غنیض وغضب سے لال پڑر ہا تھا، ابو خاموش تے، چاریشان اورای آگ بگولاء اوپر سے لگائی بچھائی کرنے والی خالا سی بھی پیش پیش میں۔ 'اشخ مہمان ہیں، بہت رسوائی ہوگی۔'' ابو کچے دیر بعد شندی آہ بھرتے تھے، تب ای چلا " ہوتی ہے ہوتی رہے، ہم کیا فٹ پاتھ پہنچ جائیں، شرم مبیں آتی فرح کو، ایسی ڈیمانڈ کرتے ہوئے۔' امی کا خصہ سوانیزے یہ تھا اور اسامہ تن می کرر ہا تھا۔ "بات ميكن كمام فث ياته برآ جاس كم، بات اس ناجائز خوابش اور ديما عركى ب،ايما ہر گرنہیں ہوگا، بیاتو صاف نظر آ رہا ہے، وہ لانچ کے تحت رشتہ کررہے ہیں، آپ نے مجمعو کا لہجہ ملاخط بيس كيا، اگرنشره كے نام بورامكان كيكا تو نب نكاح موكاورندوه بارات واليس لے جائيں

عے، بید همکی تبین تو کیا ہے، او پر سے ولید کی خاموثی اور پھو پھا کی نخو سے، وہ لوگ صلاح کرکے آئے ہیں، کروڑوں کی مالیت کا بیمکان بتھیا کر رہیں گے۔"اسامہ کی کنیٹیاں سلک رہی تھیں، تھیجوی بلیک میلنگ نے ہرایک کودھنگ کر دیا تھا۔

"وہ اِسے براس کا خمارہ ای مکان سے پورا کرنا جاہتے ہیں، لکھوالیں مجھ سے،نشرہ میں انہیں کوئی دیجی نہیں۔" نومی نے بھی اپنا خیال ظاہر کیا تھا،جس پرسب ہی منت ہورہے تھے۔ "اى كے وہ نورى شادى يە بعندىكى ، جھے تو خرىكى دال مىں كھے كالاضرور ب-"اى نے سيند سلتے ہوئے آنسو پو تھے، فرخ کی خود غرضی نے بوے زور کا دھکا لگایا تھا، صد شکر کدان کی عینی ج كاكا المحدور في دين وال

منا (108) اكتوبر 2016

اسامہ کو کی بل جین نہیں تھا، وہ موبائل اضانا، کو نہر پرلیں کرنا اور پھر لے بھنچ کر ہے ہیں موجانا، فیصلہ شکل تھا، بہت ہی شکل تھا، کر ہو گیا، بالآخر وہ ایک حتی نتیج پہنچ کیا اور اس نے چند الفاظ موبائل پہٹائپ کیے اور ایک دم صوفے پہڑھے گیا، جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے آیا ہو، اب وہ بار بارا پے بھیجے ہوئے پیغام کو پڑھ رہا تھا۔

" زندگی بین ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، جوانسان کو ہے ہی کر دیتا ہے، بین ای مقام پہ موجود ہوں اور تمہاری مدد کا منظر ہوں، ایک بات سجھ لوجگر، زندگی کو اتنی آسیان چزنہیں سجھتے ، لیکن موجود ہوں اور تمہاری مدد کا منظر ہوں، ایک بات سجھ لوجگر، زندگی کو اتنی آسیان چزنہیں سجھتے ، لیکن مجھتی بھی زندگی جمارے لئے آسمان اور مہر بان ہو جاتی ہے، اس وقت زندگی تیرے یار کا امتحان کے رہی ہے اور تھے پہم بریان ہور ہی ہے، اگر چا جے ہو کہ اس جگنوی کم گشتہ محبت کو پالوتو فوراً آسامہ بار بار اپنے لکھے الفاظ کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا، کیا اس فرنہیں کردیا۔
فران کے تعلیک کیا کہیں اس نے نشرہ کو ہیام کی نگاہ میں ارز ال تو نہیں کردیا۔

جیے جیسے وقت گزررہا تھا، اسامہ کے برادرانہ جذبات اس پر حاوی ہورہے تھے، بھی دل کہتا ولیداور چیچوکی ڈیمانڈ پوری کردے، اور بھی دل کہتا کہان پہلعنت ڈال کرا بھی کہ ابھی اپنا فیصلہ سنا دے ادر پھرآخر کارمہمانوں کی بڑھتی سرگوشیوں اور فرح پھچھو کے نفرت انگیزواو لیے پہاسامہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔

اس نے فرح مجھیموکو جواب دے دیا تھا۔

جس نے سناول تھام کیا، آخر اسامہ کیا چاہتا تھا، نشرہ کی بارات کو واپس بھیج رہا تھا، اس بات
سے بے خبر کہ بارات واپس جاتی تو کیا بھیا تک نتائج نگلتے ،نشرہ کو پھر کوئی بیا ہے نہ آتا، نشرہ کے نام
پیمنوں کی چھاپ لگ جاتی ، زندگی اس کے لئے پہلے ہی مشکل تھی ، پھر پچھا ورمشکل ہو جاتی ۔
پیمنوں کی چھاپ لگ جاتی ، زندگی اس کے لئے پہلے ہی مشکل تھی ، پھر پچھا ورمشکل ہو جاتی ۔
کیکن اس سب کے با وجود اسامہ تن کہ کھڑا تھا اور پھپوکا مقابلہ کر رہا تھا، ولید کوتو گمان ہی ۔
نہیں تھا، اسے انگار بھی ہوسکتا تھا، اس کا سمارا زعم اب شدید اشتعال میں بدل رہا تھا، اس سے بیہ
تو بین برداشت نہ ہوئی اور وہ خود تن نن کرتا اٹھ کر چلا گیا۔

اس کا مطلب تھا، ولید بھی اس کیم میں کمل طور پر شامل تھا، اسامہ کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی تھی، وہ تو صرف آخری پہتہ تھیل کر ولید کو آ زمار ہا تھا، کیا پہتہ وہ نشرہ کی محبت کا دم بھر کے اپنی ماں اور باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا، کیکن ولید نے تو اسے شدید مایوس کیا تھا۔

ولید کے جاتے ہی فرح اور اس کے شوہر بھی جگتے تھا تھا گئے ، ان کے چند ایک مہمان مہمان میں موجود تھے باتی سب لڑائی شروع ہوتے ہی جا چکے تھے، ویسے بھی فرح اپنے ساتھ زیادہ مہمان نہیں موجود تھے باتی سب لڑائی شروع ہوتے ہی جا چکے تھے، ویسے بھی فرح اپنے ساتھ زیادہ مہمان نہیں لائی تھی، تا کہ بات بڑھے تو بعزتی نہ ہو، جبکہ احسان منزل تو بھری بڑی تھی، ہر جگہ مہمان ہی مہمان، پھی فرح کے جمایتی اور پھی فرح کے خلاف، ہرکوئی تبھرے کر رہا تھا، لوگ کا نوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔

، تائی مند فجر بحرک فرح کو کونے دے رہی تھیں، تایا سر جھکائے بیٹے تھے، چیا بھی پریشان تھے البتہ چی پریشان ہونے کی ادا کاری ضرور کر رہی تھیں، بس ایک اسامہ اس تمام سیٹ اپ میں اب سیٹ نہیں تھا، درنہ باتی سے سوگ کی حالت میں بیٹھے تھے، رنگ رنگ کے لوگ اور پولیاں۔

منا (109) اكتوبر 2016

تا کوا بی عزت کے جناز ہے کی فکرتھی، جگ بنسانی کاغم کھیا ہے جار ہاتھا، تائی کو فلمہ ہے انتہا تھا، پر بیسکون بھی تا کانی فیس تھا کہ کھر کی حجبت تو کم از کم بھی گئی۔ ایک نومی تھا، جوسب سے زیادہ ہے جین نظر آتا تھا، بار باراسامہ کو ٹبوکا دیتا اور پھر سرکوشی نما آواز میں کہتا۔

"وه آئيس ريا-"

" آتا بی ہوگا۔"اسامہ کے تسلی بحرے الفاظ کچھ دیر کے لئے اسے چپ کروا دیتے تھے، کیکن ایک مرتبہ پھروہ ہے چین ساہوکراسامہ کے کان یہ جبک جاتا تھا۔

مُعالَمُونِ مِنْ منظر بدل گیا تھا، کچھ ہی دیر بعد نوی کی بے قرار یوں کو بھی قرار مل گیا، ہیام کو د کیے کراسے زندگی میں بھی انی خوشی نہیں ہوئی تھی، جتنی اس وقت ہور ہی تھی، وہ بھا گا بھا گا گیا اور

اس سے لیٹ گیا، ہیام اس محبت کے مظاہرے یہ بھا بکارہ گیا۔

"مدشرے کہ می ان کے اللہ میں ان کے لا لے بڑے تھے، اس کا ہد جھے اس کے لا لے بڑے تھے، کہیں قربان گاہ پہ جھے نہ بڑ نہ پڑھادیا جاتا۔" نومی ہیام سے بھینی بھٹی کر ملتے ہوئے سرگوشی کررہا تھا، تب ہیام اس کی بات سمجھتے ہوئے انجھل ہی بڑا۔

'' پیچھے ہٹ خبیث! اس قربانی کے لئے تو میں سودفع تیار ہوں۔''اس نے ٹومی کو لات ماری اور تیزی ہے اپنی طرف آتے اسامہ کی ست متوجہ ہو گیا تھا۔

بہت در تک وہ دونوں ایک کونے میں کھڑے رہے، کانی در براکرات علے،جنہیں لمیا ہوتا

وكي كرميام كوبى بارباراحساس دادنا يزرباتفا\_

'' دیکھ قاضی صاحب اتاؤ لے ہورہے ہیں اور مہمان بھی ، ہاتی نشرہ کی خوشکوار زندگی کے لئے گار نثیاں بعد میں لیتے رہناء ابھی نکاح تو کروا دو، وہ قاضی کہیں بھاگ نہ جائے۔' ہیام کی بے قراری پیاسامہ نے آئی داستان امیر جمزہ کا گلاکھونیٹ اور پھر حاضرین محفل پیدھا کہ کر دیا۔

کچھ ہی در میں نکاح کی کاروائی عمل میں لائی جارہی تھی اور سفتے میں آیا تھا،نشرہ باربار ب ہوش ہوتی جارہی تھی، جانے ٹیکاح نامے پرانگو تھے لگائے تھے یا دستخط ؟ نشرہ کے حواس ٹھ کانے پہ

ميس تقع، كيابياتو بين اورصدمه م تعار

آخریہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، بلکہ کیا گیا تھا، کون کون تھا جواس کیم بیں شامل تھا، کس نے اس کی شادی نژوائی تھی، بلکہ رکوائی تھی، کیا اسامہ بھائی نے، پر بھائی نے ایسا کیوں کیا، اس سے کس جنم کا بدلہ لیا، اسے ابھی تک ولید کی آخری فون کال سنائی دے رہی تھی، ولید کے الفاظ نہیں تھے،نشرہ کے لئے موت کا پروانہ تھے۔

'' یہ گھر تمہارے نام ہے نشرہ ، یہ تمہاری ملکیت میں ہے، جس پیرسانپ بن کر ریاوگ بیٹے ہیں ، میں تو صرف تمہارے نام ہیں ، میں تو صرف تمہارے تحفظ کے لئے بات کی تھی ، ورنہ میرااییا کوئی ارادہ بیس تھا ، میں تو ان کی بد بھی دکھی تمہارے سکے نہیں ہے ، بد بھی دکھی تمہارے سکے نہیں ہے ، بد بھی تھے ، ابیس بیر مکان عزیز ہے تم نہیں ، میں ان بد فطرت اور لا کی اب بھی تمہیں آواد کروانا جا بہتا تھا گرتمہاری قسمت بی خراب نگی ، بیرشادی اسامہ کی ضد کے لوگوں سے تمہمیں آواد کروانا جا بہتا تھا گرتمہاری قسمت بی خراب نگی ، بیرشادی اسامہ کی ضد کے

منتا (١١١) اكتوبر 2016

ا باعث ختم ہورہی ہے، دراصل وہ نیس جا ہتا تھا کہتمباری شادی مجھ ہے ہو، وہ اپنے دوست کے لئے رہے ہمواد کر رہا تھا، تا کہ جہیں اس کھرہے ہمیشہ کے لئے رخصت کر دے اور پر کھر صرف انہی کے قبضے میں رہے، یہ لوگ ہمیشہ سے لا کی تھے، جہیں پر بنوں کے اس پار دھکیل کرخود اس مکان پر راح کریں گے۔''

ولیدکی باز گشت اے یا گل کرنے کے لئے کانی تھی،فون کب کا بند ہو چکا تھا، وہ ولید کے سامنے ایک لفظ بھی تہیں بول علی ، ایک لفظ بھی تہیں کہہ علی ، اسامہ بھائی کے دھوکے نے اسے کسی قابل جیس چھوڑا تھا، اس مکان کی خاطر انہوں نے اس کی اتنی تو بین کروائی، شادی کورکوا دیا اور اے ایک انجان بندے کے ساتھ باندھ دیا، جوان کے گھر میں کرائے دار تھا اور اسامہ بھائی کو جعد جمعه آتھ دن ہیں ہوئے تھے،اسے جانے ہوئے ،اسامدنے اس کے ساتھ طلم کیا تھا، دھوکا دیا تقا، وہ بھی بھی اےمعاف نہ کرتی۔

الی بی منفی سوچوں کی بوچھاڑنے اس پیٹشی طاری کردی تھی، جانے کب تکاح ہوا اور کب

ر متى؟ نشره كے تو حواس بى سلامت بيس تھے۔

پائیس، ساری عمر بعد کس سے اسے سینے مسینے کر پیار کیا تھا؟ شاید تا کی نے ، یا چی نے ، یا تایا اور چیانے ، اسے آخری مہریان ہاتھ ابھی تک یاد تھا اور وہ ہاتھ اسامہ کا ہاتھ تھا، جونشرہ کے سر يه بهت ديرتك تفهرار بااوروه يجه بول بهي ربا تها، كيا؟

" بیاری نشرہ! میں تمہارا بھائی ہوں نا ،تمہارے لئے غلط کیے سوچ سکتا ہوں ، زندگی کے اس موڑیہ جران مت ہونا، خدانے تمہارے لئے بہتر سے بہترین منتخب کیا ہے، صد شکر کہم یہ بروقت ان لوگوں کا لائے عل گیا، اگر شادی کے بعدایا کرتے تو ہم کچے بھی نہ کر پاتے ،تم میام کے ساتھ ہمیشہ ملمی رہوگی ، بیمبراایمان ہے۔''اور جانے اسیامہ بھائی کیا کیا کہدر ہا تھا؟

نشرہ کے کان بند ہورہے تھے، ساعتیں بہری تھیں،اسے چھیجی سنانی نددیتا تھا،سوائے ایک

مازگشت کے۔

"اسامہ نے دعوکا کیا ہے، میری محبت کوچھین لیا ہے، جمہیں جھے سے دور کیا ہے۔" نشرہ کا دل بند ہونے لگا، آ تھیں بند ہونے لکیں ، اس کے ہاتھ یا دُن شندے ہورے تھے، اس کی گردن ڈھلک رہی تھی۔

جائے کس نے اسے جارداوڑ حائی تھی اور کون اسے برابر بیٹھا کر اس کا ہاتھ دیا رہا تھا، اسے بس اتنا اندازه موا تفاكه كازى كى انجائے رہے كى طرف چل يدى تھى۔

اورکوئی اس کے کان میں سرکوشی کررہا تھا۔

"میری زندگی میں بنگای طور پر داخل ہونے پر بہت شکرید" بداس کے الفاظ سے، جے آ تھوں ہے، ہاتھوں ہے باتیں کرنے کافن آتا تھا، جس کانقش نقش بولٹا تھا اور جے باتوں کا فنکار كهاجا تاتفايه

نشرہ کے سائیں سائیں کرتے د ماغ میں سوائے تفر کے اس وفت کھے بھی نہیں تھا۔ اسامہ بھائی کا دعو کہ اور بیام کی ملی بھٹ ،اے لگا ،اسامہ بھائی نے اے اے اسے راستوں سے

مُنّا(11) اكتوبر 2016

ہٹانے کے لئے کیم کھیلی ہے اور اس کیم میں ہیا ہم بھی برابر کا شریک تقااور ان دوتوں کا گناہ ایک سا تھا، یعنی برابراورنشرہ ان دونوں کومعاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ۔

كلكت بس آج ك صح بهت إنوكى تحى ـ

آج سورج کی اٹھان فرائی تھی ،سنہری کرنیں مغرور بالکونیوں میں اٹھکیلیاں کرتی پھرتی تھیں، پرانی پولو کے گراؤنڈ میں دھوپ لفٹنی تھی ، فضا میں بدلاؤ تھا، ہلکی گر ماہٹ سکون دیتی تھی۔ اس نے کھڑکی کے بھاری بٹ نیم واکر دیئے تھے، اب سامنے کا منظرواضح تھا، کھلے وسیع و عریض احاطے کی زگ زیگ روش کے اوپر وہ جہا تدار ہی تھا، جو تیزی سے بھا گنا ہوا آر ہا تھا، شاید

ايكرسائزكركيآيا تفا-

اس کی رنگت تمتماری تھی، یوں پھر ملی روش یہ بھا گتا ہوا وہ کسی سلطنت کا مغرور شنرادہ لگتا تھا، وہ شروع سے دل کو بھانے والا تھا، نیل برکا پہلانگراؤ دیامر بیں آکر جہا ندار سے بی ہوا تھا، وہ ایسا تھا جو کھوں بیں بندے کوروک لیتا، جکڑ لیتا، نیل برنے شروع شروع بیں اس سے دوسی کرنا چاہی گراس کا روید دیکھ کرخود بخو د پیچھے ہٹ گئی، وہ خاصار وکھا سخت اور مغرور تھا، اگر جہا نداراس کے التفات پہلؤجہ دیتا تو بھنی طور پر نیل براس کی طرف مائل ہو جاتی، یوں اس کا دھیان امام کی طرف نہ جاتا۔

ليكن بيسب إيسين مونا تفاء اى طرح بى مونا تفاء كيونكديبى لوح محقوظ به لكما جاچكا تفاء

کے اس میں بدلاؤ آتا۔

اوراس وفت نیل پراس پرانی حو یلی کی بالکونی میں کھڑی اپنی زندگی کے ہرگزرتے انو کھے دن کوسوچتی بہت جیران تھی، وفت نے اے کہاں کہاں پچیاڑا تھا۔

نیل برکواینا مغرورا عداز یاد آتا ، جها عدار بدرعب جمانا یاد آتا؟ اس ف ایک معندی آه جری

اورا بي موجوده حيثيت من والس آ مي مي \_

رات کی نسبت اس وقت ذہن بھاری پن ہے آزادتھا، جوہوا تھا، ٹیل برنے قبول کرلیا، تھی کا فائدہ بھی نہیں تھا، جہاں پہ سننے والا کوئی نہ ہو وہاں بات گنوا دینے کا فائدہ؟ کرنی تو جہا ندار نے اپنی ہی مرضی تھی، اگر وہ اس کواس کی مرضی سے اپنا تا تو دل اتنا خالی اور ویران نہ ہوتا؟ اس نے مغرقہ

ایی قربت ہے نوازا بھی تواحیان جماجما کر۔

بنیل پر نے شندی آہ بھری اور چونگ گئی، پھر ملی روش اب خالی تھی، اسے اچا تک احساس ہوا تھا ذرا سام کر کروہ و کیمنے گئی، اس کا خیال درست تھا، جہا ندار اس کے پیچھے کھڑا تھا، جانے وہ کب د بے قدموں اندر داخل ہوا، نیل پر اپنے خیالوں میں اتنی کم تھی کہ اندازہ ہی نہ کر کی اور اب اسے اپنے اتنا قریب و کیو کر ایک فطری سے جب جیسے حیاء بھی کہ سکتے ہیں نے اس کا احاطہ کر لیا تھا، وہ تھوڑا کھ کے کر بالکونی کے کنگر ہے سے جاگی، جہا ندار نے بیگر پر نوری طور پہ محسوں کر لیا تھا، کیونکہ اس کی حساب بہت ہے تھیں، وہ نا کواری سے ایک بھول اچکا کر اسے و کھنے لگا اور پھر دوسرے ہی لیے اس کا باتھ تھام کر جہا ندار نے اسے کی کوئی ایک بھول اچکا کر اسے د کھنے لگا اور پھر

مُنّا (112) اكتوبر 2016

کرٹیل پر نداحت بھی شار کی ، وہ کی کے شہیر کی طرح اس کی ہانہوں میں تھی اور جہا تھ ارنے اپنی گرفت سخت کر کی تھی۔

''کیا دیکھ رہی تھی یہاں ہے؟ بھا گئے کے لئے کوئی پلان سوچ رہی تھی؟ اوں ہوں، یہاں سے بھا گنامکن نہیں، تم چاہوت بھی نہیں، بہت سنگلاخ دیواریں ہیں میرے گھر کی اور میرے بازوؤں کی ۔'' جہاندار کی آواز اس کے کانوں میں سرگوشی بن کے انزی تھی، نیل پر نے بمشکل ہی جھکی پکوں کو اٹھایا تھا اور پھر تیزی سے جھکا لیا، وہ اس سحرطراز کی آٹھوں میں دیکھنے کی جرائے نہیں کرسکتی تھی۔

''بھاگ کرکہاں جاؤں گی؟''نیل برنے دھیمی آ داز میں پوچھا۔ ''بہت چاہنے دالے ہیں تمہارے۔'' جہا ندار کے الفاظ اسے چا بک کی طرح لگے تھے، اس نے بلکی کی نداحمت کے ساتھ جہا ندار سے الگ ہونا چاہا، لیکن جہا ندار نے اس کی کوشش کونا کام بنا

" "اس بات سے آپ کی کیا مراد ہے؟" نیل بر کا دل ہوجمل ہو گیا تھا، تو اب اسے ساری عمر کیا طعنے سننے پڑیں گے۔ کہی طعنے سننے پڑیں گے۔

''اس سے مرادامام تو نہیں ہے، وہ تہارا منظر نہیں ہوگا، بے جاراا بھی تک تو ہیتال میں پڑا ہے۔'' جہاندار کے انداز میں تاسف تھا، طرز نہیں تھا، پھر بھی اسے طنز کی طرح ہی لگا تھا۔

"اورتم يهال سے بھاك بھى نہيں عتى-"

" بیل کیوں بھا کوں گی؟ کیاسوی کر بیات کی ہے آپ نے۔" نیل برکاچرہ غصے میں رنگ بدل گیا، جہا ندار کو ڈرا سا جھک کر اس کے تاثرات ملاخطہ کرنے پڑے تھے، نیل برکی نیلکوں آنکھوں میں بیش تھی، جہا ندار کو اسے تیا کر بڑا ہی لطف آیا تھا، اس نے اپنی کردت پر مزید زور آزمایا تو نیل برکی بی تکل کئی تھی۔

''اللجو سُکی بھے تم پہافتہار نہیں ہے۔''اس کے رضاروں کونری سے چھوتا ہوا، اپنے ہونٹوں سے پہنٹ کس کا احساس بخشا ہوا، نیل ہر کے پورے وجود میں بجلی می دوڑی تھی، اس کا رواں رواں اوراں اوراں اوراں اوراں اوراں بخشا ہوا، نیل ہر کے لورے وجود میں بجلی می دوڑی تھی، اس کا رواں رواں اوران اور بنٹر کے لئے اس کے سینے رواں اور بنٹر کے لئے اس کے سینے پدونوں ہاتھ کا دباؤڑ الا تھا مگروہ اسے ایک اس کے بیچے نہیں دھیل کی تھی، وہ کسی منگلاخ چٹان کی مانند تھا۔

"كيايرالكا؟"

"دنبيس، ببت اچھالگا ہے۔"اس نے دل پہ پھر بائد حرکہا، حالاتکہ جہائدار کے الفاظ نے اے اندر سے تو رکرر کو دیا تھا۔

'' بجھے امید تھی جہیں بہت اچھا گے گا۔'' جہا ندار شاید مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ نیل ہرکی پیشانی پداتر آئی تھی، اس کے ہونٹوں کالمس اس کے ماتھے، گال اور ہونٹوں سے ہوتا ہوا گردن تک بیشانی پداتر آئی تھی، اس کے ہونٹوں کالمس اس کے ماتھے، گال اور ہونٹوں سے ہوتا ہوا گردن تک آیا، نیل ہر کے دل کی دھڑکن تیز تر ہور ہی تھی، اس کی ہتھیلیاں بسینے میں بھیگ رہی تھیں اور الفاظ نجانے کہال کھو گئے تھے۔

منة (113) اكتوبر 2016

انن ..... اليم ميم .... اليم كوئي بات جيس م ..... مِن مُحِيك مول ـ" ذوناش بحى كريدن موڑے مسکراتی نظروں سے ای کو دیکھ رہی تھی، كوميل نے بے ساختہ دل میں اعتراف كيا، بلاشبه وه دنیا کی خسین ترین الریول میں سے ایک مى، جو كفن چندنك كے فاصلے يداس كے ساتھ

بيتم بوني مى ،اچانك اس كى نظر ذيياش كى سفيد

اور کمی کردن پہنے ساہ کل مدیر کی کمی اور وہ ب

" تو پرکسی بات ہے؟ تم چھلے جارمن سے سی ربوث کی طرح بیٹے ہوئے ہواور سلسل اسے سامنے اس سیٹ کی پشت کو محور رہے ہو۔ ذوناش نے اپنی میران چھاتے ہوئے تھرہ كيا، تواس في الى محبراب به قابويات موع، كردن موز كردوناش كوديكها\_

#### ناولث

ساختہ اس کی خوبصورت گردن پہ ہے ساہ ال میں الجھ گیا تھاچند لمحوں کے لئے کھوٹمیا تھا۔ ویے مجھ لوح کہیں سے بھی تھیک نہیں لگ رہے ہو۔" ذوناش کی بات نے چند محوں يس اس كالسلس لوز اتعار الح ..... جي ....ميم مين محيك مول بالكل يا جائے آپ كوايا كيول يل مور اے " بنوز کومیل نے کچھلحوں کے بعد نیوز پیراٹھا كراي سامنے كھيلايا ووائي توجداس ساحرہ سے ہٹانا جا ہتا تھا جو ہوی بے تعلقی سے اس کے برابر مين آجيھي ھي۔ ''الی کون ی نیوز ہے جےتم اتن اتوجہ سے یرے رہے ہو؟" ذوناش جان بوجھ کر اس کے ريد قريب آكر اخباريد جمك كر ديكين كلي، حالاً تكه وه جائل مى كويل اخبار يرحنيس رباتها



### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



گیا، نہ جانے وہ ایس سے امیدیں ہی اتن بے کلف کیوں ہورہی تھی۔

( بی مارتی ہیں لائن جیسے اس وفت آپ جھے یہ لائن مارر ہی ہیں ) کوئیل نے دل میں سوچا مگر کہانہیں اور کہ سکتا بھی نہیں تھا۔

دویں ہے تھی نے بھی ان چیزوں پہ توجہ تیں دی،
ویے بھی میں ڈائر یکٹ شادی اور پھر شادی کے
بعد کی محبت یہ یقین رکھتا ہوں، میں محبت کے نام
پہری کو چیٹ کر کے ٹائم گزار نے والوں کے شخت
خلاف ہوں۔'' اب کے کومیل کا انداز دو ٹوک
تھا، اس کے لیجے میں اس کے اندر کی سچائی بول
ری تھی

"دیعنی تم ایک مولوی ٹائپ انسان ہو، سیدھے سادھے اور سیدھے راستے یہ چلنے والے۔" ذوناش نے تبعرہ کیا اور مسکراتی، وہ خاموش رہا، وہ پھر ہولی۔

''مرد چاہے معمولی شکل وصورت کا بھی ہو وہ بہت فخر محسوں کرتا ہے، عورت کو اپنی محبت میں جتلا کرکے اسے خوار کرکے اور تم تو پھر پرنس چامنگ نظرا تے ہو، جیرت ہے تہمیں عام مردوں کی طرح اپنے عشق میں عورتوں کو ڈکیل وخوار کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے؟ جانے ہو میری فشس ٹریز ماریہ اکثر تھہیں دیکھ کر آئیں بحرتی ہے۔'' ذِوناش کی۔

دو تحرین ان مردوں میں سے بین ہوں۔ "
اس کا انداز دو توک تھا جیسے فیصلہ سنار ہا ہو، اس کا چہرہ سپارٹ تھا اور دہ اب سامنے دیکھ رہا تھا اور دوناش وہ صرف اسے دیکھ رہی تھی، کوئیل کی آنکھیں رہا کاری آنکھیں رہا کاری سے پاک تھیں اور اس کے لیج میں سپائی یقین بین کر بول رہی تھی۔

"مم ایک وغ رفل آدی موادر تمهاری بوی

ر المراقبة المراقبين من المراكوني خاص غوز نبيل ہے۔ " وہ اس كے استخ تريب تحى كه وہ مزيد گربرا كيا تھا، اس كى ہارث بيث تيزى ہے مس ہونے كى۔

''تو پھر چھوڑ و ناں اس نیوز پیر کو اور جھے سے ہاتیں کرو۔'' ذوناش نے بے تکلفی سے اس کے ہاتھ سے اخبار لے کرواپس رکھتے ہوئے کہا تو اس نے نروس انداز میں بے ساختہ پوچھا۔ تو اس نے نروس انداز میں بے ساختہ پوچھا۔ ''کک۔۔۔۔۔کیسی ہاتیں میم؟''

''اف تم توالیے تھبرار ہے ہو چیے میں نے تہہیں رومانس کرنے کو کہد دیا ہو؟'' ذوناش کی پرورش آزاد ماحول میں ہوئی تھی سو بلا جھبک اس سے کہدئی تھی، ترجوا با کومیل لفظ رومانس پیاڑ حد جبرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔

" میں کیا ہاتی کروں آپ ہے میم؟"
" کھوا پنے بارے میں بتاؤ، تنہاری کتی
گرل فرینڈ زہیں؟" وہ بے تکلفی سے اس سے
پیچنے گی۔

"میری زندگی میں فی الحال کوئی الوکی الوکی الوکی الیسی ہے۔"اس نے دھیرے سے جواب دیا۔
"امیاسیل تم استے ہنڈس ہو، ڈرشنگ ہو،
یہ کیے ہوسکتا ہے کہ تہاری کوئی گرل فرینڈ نہ ہو؟" ذوناش نے اس کی آنکھوں میں جھا تکا۔
مو؟" ذوناش نے اس کی آنکھوں میں جھا تکا۔
"دمیم میں کچ کہہ رہا ہوں، میری زندگی

یم میں کے اہدرہا ہوں، میری زعدی میں کوئی اوک نہیں ہے، میری کوئی کرل فرینڈ نہیں ہے۔'' اس نے نروس اعداز میں یقین دلانے کی کوشش کی

"او كتم كت مولو مان لتى مول، ويتم يه يوسف ثانى محض په لزكيال، لائن لو مارتى مول كى .....نبيس؟" اس نے بے تكلفى سے مكراتے موئے إو جمالة دو چند ليم اسے و كم

منا (116) اكتوبر 2016

## شگفته شگفته روال دوال



ابن انشا کے شعری مجموعے







آن بی این قب مبال و براد راست بم ساعب فر ما میں

لاهوراكيثمي

ئېلىمنزل مجدىلى ايىن ميذيىن ماركيث 207 سرنگردود اردو بازارلا بور قون: 3731690-042 , 042-37321690

''م ....م اسمیم ....آپ پلیز .....ین کی پشت به مردکه کس ـ''اس نے دهرے ہے کہا اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر کڑ ہوا کرنے گی۔

"میں یہاں بالکل تھیک ہوں اور جھے بہت سکون ال رہا ہے۔" ذوناش نے ہنوز اس کے کندھے پہرر کھے شرارت سے کہا۔ ""مم ..... میم ..... پلیز یہ مناسب نہیں

''کیا مناسب نہیں ہے؟'' بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے پینے پدرکھا اور اس کی شرث کے بٹنوں سے کھیلئے تی۔

''کیامناسب نہیں ہے؟ ٹیل می؟'' ''بیہ…… بیہ جوآپ کک……کررہی ہیں۔'' وہ تھوڑ اپیچیے ہٹا۔

"میں کیا کردہی ہوں؟" وہ انجان بنی اور دل ہیں دل میں اس کی کیفیت کو انجوائے کرنے لئی ،اک مرت کے بعداس کا دل یوں مجلا تھا اور وہ ایس کی شرارت کر رہی تھی اور جس سے وہ اس طرح کی شرارت کر رہی تھی وہ اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا اور شاید آخری بھی۔

"میم آ ۔۔۔۔۔آ پ انجھی طرح سے جانتی ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ کو سیل نے کھی اگر رہی ہیں۔ کو سیل نے کھی اگر ا

مُنّا (11) اكتوبر 2016

ذونا آل کوال کا یول اسے دھکارنا اچھا نہیں لگا تھا، وہ شرارت اور غداق بیل شاید لاشعوری طور پہ اس کے منہ سے جورا چھا سننا چاہتی تھی، اپنی دی ہوئی آفر کو اس کے منہ سے خوشد لی سے قبول کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا شاید اس لئے اس کے چرے پہ ادای اثر آئی تھی، ایسا پہلی بار ہوا تھا وہ کی انجان مرد کے خود قریب گئی تھی اور اس مرد نے گئی مرد کے خود قریب گئی تھی اور اس مرد نے گئی آس کے جارے پہلے اس کی مور سے کانی اس کے مور سے بکدم مرد کے خود قریب گئی تھی اور اس مرد نے گئی اس کے مانوں سے باتی ہوئی ہوئے اس کی باتوں سے اپنی جک سی محسوس ہونے گئی اس کے مسراتے ہونٹ اب خاموش ہو گئے تھے۔

Ok you keep enjoying"

your lone liness ' ووناش ك انداز

your lone liness المراض وكل هكوه بحلي جهيا

موا تها، كوليل اس سے نظريں مثاتے ہوئے
دهيرے سے بولا۔

''سوری میم میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا میں تو بس آپ کو بیسمجھانا چاہتا تھا کہ……'' وہ جھجک کررگ گیا۔

"سورى فوروائ؟ برث بونا ميرے لئے

ایک نارل بات ہے۔"

د'انس او کے۔" اس نے زبردی مسرانے
کی کوشش کی تھی اور اس کے برابر والی چیئر سے
اٹھ کر دوبارہ اپنی جگہ یہ آگی تھی، اب اس نے
سیٹ کی پشت سے سرنگا کر آنکھیں موند کی تھیں،
شاید اسے نیند آرہی تھی لیکن کومیل کی نیند اب اڑ
چی تھی، اس کے آس پاس ذوباش کی با تیں کوئے
رہی تھیں، وہ آتی حسین وجیل تھی کہ اس کی جگہ
کوئی دوسرا مرد ہوتا تو بھی اسے خود سے دور نہ
کرتا، بھی اس کی قربت سے دور نہ ہونا چا ہتا، مگر

این اردگردد کھا، سب Passengers زیادہ تر سورے تھے کچھا خبار ہا میکزین پڑھ رہے تھے اور کچھآ تکھیں بند کے ریکیس کررہے تھے۔ "''لگنا ہے تم مجھے کمپنی نہیں ردو سے؟''

ذوناش نے اس کے جبرے یہ جھائی گھبراہث اور اس کی بوی بوی آنگھوں میں اترتی پریشانی د کھے کردھیرے سے اس کے ہاتھ یہ ہاتھ رکھا۔

" دریکھیں میم .....م م ..... بین آپ کو اس طرح کی کمپنی نہیں دے سکتا۔ "کومیل نے ایک جھکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا، اسے خود سے دور کیا اور حتی انداز بیں فیصلہ سنایا، ذوناش اسے چند لیح دیکھتی رہی، گر بولی کچھ نہیں اور دل میں اعتراف کیے بغیر ندرہ کی وہ ایک نہایت شریف انفس انسان تھا۔

''دیکھیں میم، میرا ادر آپ کا ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے جس کی بنیادیہ آپ مجھ سے اس طرح کی بے نکلفی برتیں۔'' کوئیل نے بہت نے شلے الفاظ میں اسے کویا وارننگ دی۔

"دریلیشن بنانے سے بنتے ہیں، آئی بین تم ہر وقت میرے ساتھ رہو گے، تم میرے برسل ڈرائیوراور باڈی گارڈ ہو، تمہارے بغیر جھے کہیں آنے جانے کی اجازت جیں ہاتی تھوڈی بہت تھنک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڈی بہت فرینڈ شپ ضرور کر کینی جا ہے تا کہ میں تمہارے ساتھ بوریت محسوں نہ کروں۔" ذوناش نے مسکراتے ہوئے جواز پیش کیا۔

''آئی ایم سوری میم ، میں دوئی کے نام پہ
آپ کواس طرح کی مینی دے کرآپ کی بوریت
دور میں کرسکوں گا، میں آپ کا برسل ڈرائیوراور
باڈی گارڈ ہو، اس سے زیادہ میں نہ آپ سے
پرسل ہوسکتا ہوں ، نہ ہونا جا ہوں گا۔'' کومیل کا
انداز دو ٹوک تھا، اس کے کہتے میں در تھی تھی ہ

مُنّا (118) أكتوبر 2016

کے ذریعے وہ تحری فلوریہ پہنچے تو ایک درمیان عمر کے روی محص نے انہیں ویکم کہا اور انگلش میں ائیس ریزو کروائے Suite کے بارے میں بتاتے ہوئے آگے بوھا، اس کی معیت میں وہ تيول ساتھ ساتھ چل رے تھ، خوبصورت رابدار ہوں سے گزرنے کے بعد اس محص نے مطراتے ہوئے ایک شاہی سم کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دروازے کو پش کیا تھا اور پھر درواز و مطلتے ہی کومیل کی آتھیں چند محول کے لئے تھلی کی تھلی رہ گئی تھیں ، وہ سب اس مخص کی معیت بی سویٹ کے اندر داخل ہو سکے تھے ایک خوبصورت بال کے ایک سائیڈ یہ خوبصورت صوفے رکھے گئے تھے،ای بال کے ایک کونے میں ایک اسٹامکش سارا نخینگ تنبیل موجودتھا، جس یہ لیب ٹاپ رکھا تھا اور ریولونگ چیئر رکھی تھی، چیز کے پیچے ایک بک ریک بھی رکھا تھا تیل یہ بير ويث سے لے كر كئي اقسام كے بين اور رائیگ پیڈز رکھے تھے، ای بال کے درمیان میں نہایت عمرہ منم کی کول سر صیاب دیکھائی دے ربی تھیں جن پہ فیمی ریڈ کاریث بچھا ہوا تھا، سٹر چیوں کی تعداد زیادہ نہ تھی صرف یا کچ جھے ہی مرهال میں اس على نے ہاتھ كا اشارے ےان سب کوسٹر حیول یہ چڑھنے کا اشارہ کیا تھا، وہ تینوں پھرسے اس کے پیچے بیچے اور آئے اور آتے بی کولیل نے پھر سے اس مکوری راکل سویث کے جاروں اصراف نگاہ دوڑ ائی، جاروں إطراف شخص كى ديوارين بناني كي تعين، فيمتى اور نعیس مردوں سے ان دیواروں کو سجایا گیا تھا، جارول اطراف ہے وسیع سمندر کا نظارہ کیا جا سكتا تقاء اس وسع بال ك ايك كون بي چند صوف في مكاران كرسام بلازمه في وي ركار الى كارز كونى وى لاؤرج كي فنكل دى كلي تقى،

حامثًا تفاای لئے اس حس کی مورت کوآسانی خود سے دور کر گیا تھا مگراس کی نظروں نے باربار اس کے برابر والی سیٹ کود مکھنے کی گنتاخی کی تھی جس یہ وہ آلکھیں موندے سونے کی کوشش میں بے سکون ہورہی تھی ، خدائے اے فرصت سے بنايا تقا\_

اس کے بعد فلائث کے دوران ان میں کوئی بات تہیں ہوئی تھی، دوبئ ائیر پور یہ کمال قریش کے درینہ دوست تصیر احمد انہیں رسیوکرنے کے لتے سلے سے بی موجود تھے، انہوں نے ذوناش كوايح كمرل جاني بداز حد اسراركيا تفامر کمال قریش نے دویق کے سیون اشار ہول Royal せんしい Burj all arab suite کِ کروا رکھا تھا، لہذا ذوناش نے تصیر انكل سے نہاہت خوشد لى سے معذرت كر لى مى، سونصير احمد البيس ايني مرسدين بيس برج العرب جیوڑ آئے تھے، ہوئل میں داخل ہوتے ہی کومیل ك التحس خره مواي ميس ، كويل اسيخ كرير مين کی Reach لوگوں کے ہاں بطور باڈی گارڈ کے فرائض سرانجام دے چکا تھااوران کے ساتھ اكثر فائيوا شار ہوٹلز میں بھی جایا کرتا تھا تکر کمال قریتی اور ذوناش کے ساتھ جوٹھاٹھ باٹھ وہ دیکھ رہاتھاوہ اس نے زندگی میں ندر کیھے تھے، وہ مہلی بار دنیا کے مشہور ومعروف سیون اشار ہوتل میں آیا تھا، ریڈ کاریث یہ گاڑی رکتے ہی باوردی پورٹر نے آگے بڑھ کرمسکراتے ہوئے ان کی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، ہوتل کی انٹرس پیہ کھڑی باودری انتظامیه جن میں دومرد تقے اور ایک بہت سین لڑکی موجود تھی ، انہوں نے قدرے جھک كرمسكرات بوئے أنبيس ويلكم كيا تھا۔ ذوناش نے جوابا ای طرح خوشدلی ہے ان کومینکس کہا تھا، اب وہ اندرا مجھے تھے، لف

مِّنَّا (19) اكتوبر 2016

FOR PAKISTAN

آپ کود کیے کری مردوں کی بارث بید مس ہوتی ہوگی۔ ہوگی۔ ہوگی۔ ہوگی۔ ''ذوناش مسکرانی اور انہیں چیئر نے کی۔ ''ذونا نداق مت کیا کروہم سے،ہم اچھی طرح سے جانتا ہے پچاس برس کا ہو چکا ہے، ہم الحجی اب ہمیں دیکے کرکون اسٹویڈ ایسا سوچتا ہوگا؟'' مریم خالون نے مسکراتے ہوئے اسے خشمکیں مریم خالون نے مسکراتے ہوئے اسے خشمکیں مسکرانے کی تھی۔ مسکرانے کی تھی۔

''ذوناً مائے ڈارلنگ تم ایسے ہی ہنتا ہوا اچھا لگتا ہے اور ہم تہمیں ہیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہے۔'' مریم خاتون نے پیار ہے اس کا ماتھا چوہتے ہوئے کہاتو وہ خاموش ہوگئی تھی۔

''او کے می می، بیس تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہول۔'' وہ ان کے کندھے پر پھیکی دیے کر اپنے روم کی طرف بوجہ آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی مرکل کے ساتھ وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی، اس لئے خوش رہنے کی۔۔۔۔۔ دعا کیں اب اسے خوشی نہیں دیتی تھیں، بلکہا سے اداس کر جاتی تھیں۔

اور پھرشام کو جب وہ شاور نے کراپنے روم ہے ہا ہرتکلی تو کو کیل گلاس وال کے ساتھ کھڑا وسیج سمندر کا نظارہ کر رہا تھا، وہ بھی کار بٹ پہ نگلے یاؤں چلتی ہوئی اس کے قریب آگئی تھی۔

"السلام عليم ميم!" كويل في اسهاب

قریب آتا ہوا دیکھ کرادب ہے سلام کیا۔ ''وعلیکم السلام!'' وہ سلام کا جواب دے کر

وی مسل می باس آگھڑی ہوئی، اس وقت وہ اس کے پاس آگھڑی ہوئی، اس وقت وہ Arabic مثال کے لوز سے ڈھلے ڈھالے ساہ گاؤن میں ملبوس تھی جس کے سلیولیس باز و اور گئے بیٹنیس کی ریڈ کڑھائی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے دورھیا وجود یہ بلیک کار بہت فی رہا تھا، وہ نظے یا وال تھی، اس کی ایک کلائی میں رہا تھا، وہ نظے یا وال تھی، اس کی ایک کلائی میں

آب؟ اب جي دير اور بليك الركة دو طن جي موجود تن جواس منه (120) اكت ابر 2016

دور کے کوئے ٹی آیک کی بار بھی بنایا گیا تھا جس کے کاؤنٹر پہ کچھ گلاس اور دنیا کے مشہور براٹھ کے مشروب رکھے تھے، اس ہال کے درمیان بیس شخشے کا نہایت خوبصورت ڈائینگ نبیل رکھا گیا تھا جس کے اوپر آنکھوں کوخیرہ کر دینے والا فانوس لگا ہوا تھا، اس رائل سویٹ کا ایک ایک کوئے در کھنے سے تعلق رکھتا تھا، کومیل کواپیا ایک ایک کوئے دہ کھنے سے تعلق رکھتا تھا، کومیل کواپیا دہ مختص انگلش میں ذوناش کو ان کے بیڈ رومز کے بارے میں بتا رہا تھا، اس کے بعد وہ مومز کے بارے میں بتا رہا تھا، اس کے بعد وہ اسے مخاطب کیا تھا، ذوناش نے کئی گھنٹوں کے بعد

"کوفیل دائیں طرف جو Collie "کوفیل دائیں طرف جو door خمیں نظر آ رہا ہے دہاں تمہارا روم ہے، می اس طرف آپ کا روم اور بیسا منے میراروم ہے۔" ذوناش نے ہاتھ کے اشارے سے آبیس ان کے رومز کے ہارے میں بتایا۔

"او کے میم!" کویل این روم کی طرف

"دوم میں انٹر کام موجود ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتو انٹر کام پہانظامیہ کواطلاع کر دینا۔" ذوناش نے سرسری سے انداز میں اسے بتایا ہتو کوئیل اثبات میں سر ہلا گیا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔

طرف بڑھ لیا۔ "می می آئی خمنک آپ کو بھی ریٹ کی ضرورت ہے کو کہ پلین میں آپ نے خوب نیند پوری کی ہے۔" ذوناش نے مسکراتے ہوئے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔

'' ذونا ڈارلنگ، اب ہم بوڑھا ہو گیا ہے، اس لیتے جلدی تھک بھی جاتا ہے۔'' وہ جھینپ گئیں تھیں۔ '' کہاں بوڑھی ہوئی جیں آپ ؟ اب بھی

) lespe

المراح میں وجوہات خہیں پوچی جاتیں میم! وہ پیند ہوتی ہیں اور نا حانے کیوں پیند ہوتی ہیں۔'' کومیل کے جواب مرکھ کمچے وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔

''مگر کھ لوگوں کو کچھ پہند ہدہ چیزوں کی وجوہات بتانے کو دل چاہتا ہے۔'' اپنے چیرے سے اپنے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس نے سمندر کو د کھتے ہوئے کھوئے سے لیجے میں کہا تو کومیل بے ساختہ اسے دکھے گیا۔

بلاشہ وہ کسی رو مانک ناول کی کسی ہوشر ہا ہیرو کمین جیسی تھی، بے انتہا پرکشش اور خوبصورت، اب بھی وہ میک اپ سے عاری چہرے پیصرف ڈیپ ریڈلپ اسٹک لگائے بلیک گاؤن بھی غضب ڈھارہی تھی، آکھیں اسے بار ہارد کھنے کی گتائی کردہی تھیں، دل بار باراس کی جانب تھینچتا ہوامحسوں ہور ہاتھا۔

وو کومیل! میسمندر للنی آسانی سے ہزاروں کہانیوں، رازوں اور طوفاتوں کو اینے اندر چھیائے ہوئے ہے؟ عرانسان چند دکھوں کوایے سمندر جیسے وسیع اور کہرے دل میں چھیانے کے لے س قدر بلكان موجاتا بنا؟" وه بنوزسمندر كى لېرول كود يكھتے ہوئے اداى سے بولى ، جواباده مجھے بول جیس بایا تھا، بس اس کی میری باتوں ہے صرف بيسوچ كرره كيا تها، كداس لاكى كى زعركى میں ایس کون ی کی تھی جواے یوں بلکان کے ہوئے گی، جواس کے کیج میں ادای بن کراز آئی تھی، جواس کی روشن اور خوبصورت آتھوں میں بی بن کر جھلیلا گئی تھی، دنیا کی ہرنعت ہر آسائش تو موجود می اس کے یاس، بیشابانداور لکڑی اسٹائل، بیہ پناہ اور بے حساب دولت، سے کچھ تھا ای کے یا ت ، مرابیا کیا ہیں تھا ال کے یا اس جی کی کی اس کی غیر پور دندگی کو بھی کی کلائی ہے بہت فتا رہے تھے، اس کے کمر تک آتے کائی کلر کے لیے اور سیدھے بالوں میں اب بھی کہیں کہیں پانی کی بوندیں اکی ہوئی تھیں، کوئیل اس ساحرہ اس حسن کے پیکر سے نظریں چرا کرگلاس وال سے باہرد یکھنے لگا۔

"کومیل تم کائی پیئو کے؟" ذوناش نے اسے سرسری سے انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "تی .....کائی ؟"وہ جمران ہوا۔

"میرے سوال استے مشکل تو نہیں ہوتے جن کے جواب دینا تمہارے لئے اس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔" کومیل نے نامجی میں ذوناش کو دیکھا۔

''کیاتم میرے ساتھ کانی پیؤ گے؟''اب کے مسکراتے ہوئے پوچھا گیا۔

ر میں اور سے چو چھ سیا۔ ''جی شیور۔''اس نے مخضر جواب دیا۔ ''او کے گڈ۔'' ذوناش نے قریب ہی رکھا انٹر کام اٹھایا اور کانی بھجوانے کوکہا۔

''شام کو جھے دوئی مال سے پھھشا پیگ کرنی ہے۔'' انٹر کام رکھتے ہوئے ذوناش نے اسےاطلاع دی۔

اسے اطلاح دی۔ ''او کے میم!'' اس نے پر ونیشنل انداز ہیں جواب دیا، ذوناش ایک ہار پھر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی اور گلاس وال سے سمندر کو دیکھنے گئی۔

'' جھے سمندر بہت پہند ہے۔' وہ دھیرے سے خود کلامی کے انداز میں بولی، گر کومیل خاموش رہا، اس ساحرہ کے پاس اس کے قریب کھڑے ہونا اور کھڑے رہنا بھی انتہائی مشکل تھا اسے اپنے نفس سے بار بار جنگ اڑنی پڑتی تھی۔ ''پوچھو کے نہیں کہ مجھے سمندر کیوں پند ہے'' اس نے گردان موڈ کراپنے قریب کور کومیل سے بوجھا

عَنَا (121) اكتوبر 2016

يب يد كول و ك تفي جرا مطلب بيم اس ا دھورا کے ہوئے محا؟ د وسوج میں ہو گیا تھا۔

ای دوران سویث کے مین انٹرس یہ دھیمی ی دستک کے ساتھ ایک خوش فنکل جائنیز خدوخال والی لڑکی، وائٹ شرٹ اور بلیک منی اسكرث بيني باتھوں په وائث دستانے چر هائے ایک خوبصورت فرالی لے کر سویٹ میں داخل مونی کافی کارز کے قریب آکر اس نے ٹرالی روک کی اور الکش میں مسراتے ہوئے انہیں ومال آئے کوکھا۔

دوناش کافی کارز کی جانب چلی آئی اس کے چھیے کومیل بھی جب وہ دونوں کائی کارنر کی چيئرزيد بينه محك تو وه لؤكى ان كے لئے كافى

اس کے کافی سرو کرنے کے بعد ذوناش نے اس کا شکر یہ ادا کیا اور جوایا وہ لڑکی اینے يروفيشنل انداز سے ساتھ مسكراتی ہوئی واپس چلی

ذوناش اور کومیل ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے ان کے پیچ جھوٹا سائیبل تھا،جس پیان کے کافی کی رکھے تھے ساتھ میں چند کو کیزاور جا کلیٹ ڈونٹس رکھے تھے، ذوناش نے کہ اٹھا کر ليول سے لگايا اور پھر جا كليث ڈونش تو ركر آدها مکڑا کومیل کی جانب بو تھایا۔

" حاکلیٹ ڈوئٹس میرے فیورٹ ہیں، لو فرائی کرو، ذو نین اور میں بہت شوق سے کھایا كرتے تھے" كويل نے اس كے اپن جانب برھے ہاتھ کود کھا اور پھراس کے جرے کو،جس یہ عجیب سی اداس اتری ہوئی تھی ، کومیل نے اس کے ہاتھ سے ڈونٹس کا مکڑا بکڑلیا اور کھانے لگا اور پھر جیسے ذوناش کو اچا تک کچھ یاد آیا تھا اور اس نے کوئیل سے یو چھا۔ " كويل تم اس رات الى رات كي پيرول

ارياش اتنارات كياكرد بي تفي "

"میرا کمرای اریا کے قریب بی ہے میم، میں ان دنوں کھر آیا ہوا تھا اور ایک دوست سے ملنے کے بعد واپس کھر جا رہا تھا اتفاقا میری بالميك ميں پرول حم ہو كيا تھا، وہى دلوانے كے لئے رکا تھا۔" کومیل نے کائی پیتے ہوئے سرسری سے انداز میں اسے تعصیل بتاتی۔

"اس رات اگرتم وبال ندآت او آج يس یہاں تہارے سامنے نہیٹھی ہولی۔ ' ذوناش نے کانی کے ساتھ ڈونٹس کھاتے ہوئے قیاس ظاہر

ميم آپ بار بار ميرا شكريه ادا مت كريں\_" كوميل نے انكسناري سے جواب دیا۔

" Down to f,arth بن " لا کچی بھی بہیں ہو،شریف آ دی ہواورا بی ڈیولی کو عادت مجھ كر فيماتے مو اور سب سے برھ كر تہاری کوئی کرل فریند بھی تہیں ہے۔" آخری جملہ ذوناش نے مسکراتے ہوئے شرارت سے ادا

«نو ڈاؤٹ کومیل تم ایک بہترین انسان ہو۔" ذوناش نے اس کے چبرے اور بھی آنگھوں کود یکھتے ہوئے اعتراف کیا جوابا کومیل جھینپ كرمسراديا تفا-

"الك بات لوجهول تم بي؟" ذوناش كى نظري اب بھي اس يوسف الى يدمركوز تھيں، الحكي بي لمح وه پھر سے شجیدہ ہو گیا تھا، اب وہ نہ جانے اس سے کیا پوچھے والی تھی؟ "دليس ميم يو حفظ\_" اس في مروت ميس

''بائے دا وے تم اتنے سنجیدہ کیوں رہے ہو؟ کیا جہیں بھی کی نے نہیں بتایا کہ محراتے تعاظر ذوناش کی بے تکلفی سے بہت پریشان تھا۔ ''شریف ہونا اچھی ہات ہے گراس حد تک شریف ہونا اچھی ہات نہیں۔'' اب وہ مسکراتے ہوئے کانی پینے گئی تھی۔

اور وہ نظریں چرا گیا تھا، وہ بہت کھلی یا تیں کرتی تھی بلا جھبک شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے اپنی عمر کے اٹھارہ سال انگلینڈ کے آزادانہ ماحول میں گزارے تھے۔

شام کو وہ کومیل کے سیاتھ دوئی مال میں شاچک کے لئے روانہ ہوگئی تھی مریم خاتون کا بی شاچک کی ماری خاتون کا بی بی ہائی تھاسووہ دوا کھا کر ریسٹ کر رہی تھیں اس کئے ذوناش کے ساتھ نہیں جا سکی تھیں، کمال قریش کے دوست نصیر احمد ان کے سیروتفر آگے کے لئے اپنی گاڑی چھوڑ گئے شعے، لہٰذا ان کی مرسڈ پر کومیل ہی ڈرائیوکر رہا تھا۔

بلیک ڈرلیس پینٹ پہوائٹ شرف اورشرف
پہ بلیک ولیس کورٹ پہنے، وہ ہالی وڈ کا کوئی اسٹار
لگ رہا تھا، ذوناش پہلے اس کی ظاہری شخصیت
سے متاثر ہوئی تھی، مراس کے ساتھ رہ کراس
کے ساتھ وفت گزار نے ہوئے وہ اس کے ہاطن
سے بھی متاثر ہورہی تھی، وہ ایک بہت پرکشش
اس کا دل مجلتا تھاوہ خود بخو داس کی جانب راغب
ہورہی تھی، اس سے متاثر ہورہی تھی، اس کی
جانب کسی مقاطیسی کشش کی طرح تھیجی جلی جا
جانب کسی مقاطیسی کشش کی طرح تھیجی جلی جا
جانب کسی مقاطیسی کشش کی طرح تھیجی جلی جا
جانب کسی مقاطیسی کشش کی طرح تھیجی جلی جا

رس ں۔ اوراییا ذوناش کواس کی زندگی میں پہلی بار محسوں ہور ہاتھا، وہ بار بارا سے مخاطب کرتی تھی، اس کا بولنا اس کوسنزا ذوناش کوا جھا لگنا تھا،اس کی بری بڑی تھی کھری انگھوں میں آیک عجیب کشش ہوئے تم کتے ڈیٹنگ کلتے ہو؟ ' ذوناش نے مسکراتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا گر اس سوال کیا تھا گر اس سوال کیا تھا گر اس مسلسل اس سے بے تکلفی کی دیوار گراتی ہوئی اس کے کہ ذاتیات میں دخل اندازی کررہی تھی اس کے لیول سے غائب ہوتی مسکرا ہث دیکھ کر وہ پھر سے بولی۔
سے بولی۔

" التمهارے ساتھ میں بور نہیں ہونا جاہتی، میں نہیں جاہتی کہ دوسرے تنیسرے مہینے اس جاب سے تمہاری چھٹی کروا دوں تمہارے ساتھ جھے ایک عجیب ساتحفظ محسوں ہوتا ہے اور میں تمہیں بھی خود سے دور کرنا نہیں جاہوں گی۔' ذوناش نے دھیرے سے کہتے ہوئے نمیل پہ رکھاس کے ہاتھ پہانا ہاتھ رکھایا تھا۔

جے اگلے ہی کہے کومیل نے تھینج لیا تھا، اسے بچھ میں آرہا تھا وہ اس کی الی بالوں کے کیا جواب دے کیا معنی نکالے اور خود کو کیا سمجھائے اور اے کیا بتائے ، وہ اس چاب سے رہت خوش

مُتَا (123) اكتوبر 2016

با لَآخر دوئ مال کے پارکٹ ایریا میں گاڑی لگا کر کومیل نے گاڑی سے نکل کر اس کی جانب کا دروازہ کھولاتھا۔

دوناش نے بلو ڈھیلی ڈھالی شرث کے بیچ بلیک ساتھ بلیک می اسکرٹ اوراسکرٹ کے بیچ بلیک ٹائٹ پہن رکھا تھا، بلیک بیک اور بلیک شوز پہنے، وہ کی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، اس نے اپنی لوزی شرث کی کمر یہ بلیک لیدر کی بیلٹ بائدھ رکھی تھی جس یہ وقفے وقفے سے ڈائمنڈ جڑے میں میں می تر خفر

و یک اینڈ ہونے کی وجہ سے وہاں رش بھی بہت دیکھائی دے رہا تھا کومیل ڈوناش کے دا میں ہا میں نگاہ دوڑاتے ہوئے اس کے ہالکل ساتھ ساتھ چلنے لگا، دوئی مال کے اندر کسی شالیں پررک کرڈوناش نے دھڑا دھڑ شاپٹک کی تھی۔

ایک شاپ ہیں وہ اپنے گئے مختلف پرانڈ کے کپڑے خریدرہی تھی جب اس کی نظر قریب ہی ایک جیولری کاؤنٹر کے پاس کھڑے کومیل پہر پڑی تھی اوراس نے بے اختیار کومیل کوآ واز دی تھی۔ ''لیں میم؟'' وہ اس کے قریب آیا۔

''میہ دیکھو، ان دونوں میں سے کون سا ڈرلیں مجھ پہسوٹ کرے گا؟'' وہ نہایت بے تکلفانہ انداز میں بور پی اسٹائل کے ہنگرز میں لگنے دونوں ڈریسر اس کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھنے گئی، جواباس کا دل چاہا کہوہ اسے بتائے، اس پہ ہررنگ ہرڈرلیس ہی سوٹ کرتا ہے جیسے وہ اس پہ ہررنگ ہرڈرلیس ہی سوٹ کرتا ہے جیسے وہ اس کے لئے بنا ہو، مگر وہ میہ بات کہ نہیں سکا تھا اورنہ کہنا چاہتا تھا۔

ارور ہو ہو ہوں استان کے ایڈیز شانگ کے اور سازی کے بادے میں بالکل بھی علم نہیں ہے۔ " کومیل نے بادے میں بالکل بھی علم نہیں ہے۔" کومیل نے روکھا ساجواب دیا۔ ویکھا ساجواب دیا۔ ویکھا سازی مشکل آسان کرتی ہوں ،اب

ذوناش گاڑی کی چھیلی سیٹ یہ بیٹھی ای کے بارے میں سوچ رہی تھی حالاتکہ اسے مرسل کے بارے میں سوچنا جاہے تھا،عنقریب ان دونوں ک مطلی ہونے والی محی الہیں ایک ساتھ زندگی كزارني محى، وواس كى زندكى كاسب سے اہم ساتھی تھی، وہ بیاتھی جس نے بھی بھی ذوناش کو اہمیت تہیں دی تھی ، وہ صرف خود سے محبت کرنے والاانسان تفاءمرسل نے بھی اس سے اظہار محبت ميں كيا تھا،ا سے بھى يہيں كہا تھا كداس كا ہونا اس کے لئے کتنا اہم ہے، وہ بیٹبیں جانتا تھا کہ رشتول ميس عبت كا اظهار كس قدر ضروري موتا ہے، ول کے بند کمرے میں سائس لیتی محبت کا کیا فائدہ جو اظہار بن كركسى كے ليوں يہ ايك مسكرا بث تك نه كلل سيكي؟ جن محبة ل كوا ظهار كا راسته ندد یکھایا جائے وہ جبیں دل کے بند کمرے کی دیواروں میں گھٹ گھٹ کردم توڑ دیتی ہیں، مرسل کے لئے اس کے جذبات بھی ایسے بی دم کحث کرمر کئے تھے،اباس کےدل کا کمرہ خالی تفاجهال ومرانیول کا راح تھا، جہاں صرف اب خاموشال بى خاموشيال ميل-

حى اليك جل تعلى

محرکومیل کود مکیم کرنہ جانے کیوں اس کے دل کے بند کواڑ بہنے لگتے تھے، اندر کہیں کوئی المچل می مچنے لگتی تھی، اس خالی کمرے میں کھٹکا ہونے لگتا تھا۔

وہ جیہ سے گاڑی میں بیٹی تھی کہی ہی ہاتیں سوچ رہی تھی، کومیل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہار ہا بیک مرر سے اسے دیکھا تھا جو سپاٹ چیرے کے ساتھ شیشے کے پار سڑک پہرواں ٹریفک کو دیکی رہی تھی، وہ تجیب مسٹری سی لڑکی تھی، بھی بہت خوش دیکھائی دیتی اور بھی ہالکل خاصوشی سادھ گئی ہے۔

2018 348 351 (124)

جاؤ كون سازياده الحيما لك ربائ جي يدي اس نے ہنوز بے تكلفی سے بارى بارى اينكر اپنے ساتھ لگائے۔

''میم آئی سوئیر، جھےعورتوں کی شاپگ وغیرہ کے معاملات سے بالکل بھی دلچین نہیں ہے آیم سوری، بیں اس معاملے بیں آپ کی میلپ نہیں کرسکتا۔'' کومیل نے شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا اور جھوٹ بولا۔

" دونو الجهائم اس عورانو والے جواری کارنر کے قریب کھڑے کیا کررہے تھے؟ اگر تمہیں ان معاملات میں دلچی نہیں تو؟ " ذوناش نے وہ دونوں ڈریسر واپس رکھتے ہوئے شمکیں نگاہوں سے اے گھورانو وہ گڑیوا گیا۔

" تنہاری اطلاع کے لئے عرض ہے کہ استدہ جھوٹ مت بولنا، کیونکہ تم بہت بھوٹ مت بولنا، کیونکہ تم بہت بھونڈ ہے انداز سے جھوٹ بولتے ہو۔" ذوناش اس کے قریب رک کر اسے سرزش کرتی ہوئی شاپ سے باہرنگل فی تھی اور وہ شرمندہ سا اس کے بیجھے آیا تھا۔

''گاڑی کولاک لگا کر پہیں رہے دو، جھے میٹروبس میں بیٹھنا ہے۔''

'' کر کول میم ؟'' وہ حران ہوا۔ '' میں مام لوگوں کی طرح عام ٹرانسپورے

یں سفر کرنا چاہتی ہوں۔"اس کے لیجے میں ایک حسرت چیری ہوئی تھی۔

"او کے۔" وہ مسکرایا، اس نے گاڑی کو لاک کیا اور وہ دونوں چلتے چلتے پارکٹ سے باہر لاک کیا اور چھر ہی دور کے بعد وہ اس کے ماتھ میٹرویس میں بیٹی ہوئی تھی۔

کھڑی کے پاس بیٹی ذوناش کی معصوم بنے کی طرح خوش ہورہی تھی، اس کے لمبے اور کھلے بال ہوا ہے اور کھلے بال ہوا ہے ارباراڈ کراس کے ساتھ والی نشست پہیٹے کومیل کے چرے کوچیور ہے تھے، نشست پہیٹے کومیل کے چرے کوچیور ہے تھے، وہ بار بار اپنے بالوں کومیٹی تھی اور اس کے بال ہوا کی شرارتوں پہ بار بار بے قابو ہو کر اس کے جماعے۔

چہرے پہ بھر جائے۔ اس کے جیتی ہرا تڈ ڈ کلون ادر اس کے بالوں سے آئے والی مہک کومیل کے دل کومحور کر رہی تھی، انہیں میٹرد بس میں بیٹھے ہوئے ایک گھنشہ ہو چکا تھا۔

'''کوئیل مجھے بھوک لگ رہی ہے۔'' ذوناش نے گردن موڑ کراپنے ساتھ بیٹھے کوئیل آفریدی سے کہا۔

"اوکے ہم اس بس سے اترتے ہیں۔"
کومیل نے اٹھ کرڈرائیورکوبس روکنےکوکہا۔
میٹرو بس سے نیچے اترنے کے بعد وہ
سڑک کے کنارے بے ٹریک یہ پیدل چلنے گئے،

بددوى كالكستاساعلاقة تعار

" المحمل تم دیکھو یہاں کہیں کوئی ڈھابہ ٹائپ ہوٹل ہے تو دہاں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ' ذوناش کی بات پہوئیل نے از حد چرت سے اپنے ساتھ چلتی ہوئی اس لڑک کو دیکھا جواس وقت دنیا کے مہلکے ترین سیون اسار ہوٹل میں مشہری ہوئی تی اور اس ہے کی سے ہوٹل پہکھانا

ے ہوئے ا۔

''میم آپ کی کلاس کی لڑکیاں ایے نہیں

سوچتی ہیں، آپ کی سوسائی کی لڑکیوں کی

خواہشیں اتنی چھوٹی نہیں ہوتیں، پھر آپ ایا

کیوں سوچتی ہیں؟"

درتم فی تعلیک کہا کومیل، ہماری کلاس کی اور ان کی خواہشات مجھوٹی نہیں ہوتیں، میری ہیشہ بوسی بوسی خواہشوں کو پورا کیا گیا اور مجھوٹی تجھوٹی تجھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی خواہشوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، پھر نہ جانے کب میری وہ جھوٹی جھوٹی خواہشیں بوسی نہ خواہشات میں بدل کر میرے دل میں حسرتوں کے ڈھیر لگانے آگیس، آب وہ بوسی بوسی خواہشات میرے لئے بے معنی ہو کر رہ کئیں ہیں خواہشات میرے لئے بے معنی ہو کر رہ کئیں ہیں اور تہمیں ایک بات بتاؤں؟ جھی بھی میں سوچی اور تہمیں ایک بات بتاؤں؟ جھی بھی ہیں سوچی موسی بیدا ہوئے اور ایک عام می زندگی والی آب عام می زندگی موٹی اور آب عام می زندگی موٹی اور آب عام می زندگی والی آب عام می زندگی میں گیا ہوئی اور آب عام می زندگی موٹی اور آب عام می زندگی میں آب میں ایک عام می زندگی والی آب عام می زندگی موٹی اور آب عام می زندگی والی آب عام می زندگی والی آب عام می زندگی والی آب عام می زندگی

موجی محرمیم لوکیاں تو ایسی شاہانہ زندگی کے خواب دیکھتی ہیں اور آپ ہیں کہ.....، کومیل نے جملہ ادھورا جھوڑا۔

ے بملہ ادمورہ پھورا۔ '' ہاں لڑکیاں ایسی زندگی کےخواب دیکھتی ہیں جمر وہ غلط کرتی ہیں، میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، ماں ہیں ہے، میرا باپ ایک مشہور ڈائمنڈ ڈیلر ہے، مگر ان کے پاس میرے ساتھ وقت گزار نے کا ٹائم نہیں ہے، میں ایک بہت

یو بے بیگا ہیں رہتی ہوں کر دہاں میراکوئی بھائی
ہیں ہیں ہے جس کے ساتھ میں ہس سکوں ، بول
سکوں یا دل کا بوجھ ہکا کر سکوں ، جھے اکثر اس
وہ جو دھر یش گھر میں ڈپریشن کے دورے پڑتے
ہیں میں اکثر سیاپنگ بلو لے کر سوتی ہوں ، اس
گھر میں دن کی تنہائیاں جھے ڈس ہیں اور راتیں
اکثر خوف بن کر جھے ڈراتی ہیں ، میں کھڑے
اکثر خوف بن کر جھے ڈراتی ہیں ، میں کھڑے
لئے کسی کا محبت کرنے والا دل حاصل نہیں کرستی
مسکراتی زندگی نہیں خرید سکتی ، میں ایک ہستی
مسکراتی زندگی نہیں خرید سکتی ، میں ایک ہستی
صلح طبح ملے میں کہتی گئی۔

چلتے جاتے نم کہج میں کہتی گئی۔ مومیل کواس کی ہے لیمی پدافسوں ساہونے لگا، گر جوایا اسے کچھ بھی نہ کہدسکا، کیونکداس کے پاس اسے سلی دینے کے لئے لفظ نہیں تھے، اس کا ذوناش کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جس کی بنیادیدوہ اسے تسلیاں دیتا۔

دونہیں میم میں آپ کی باتوں سے بورنہیں ہور ہابس افسوں ہور ہاہے جھے۔'' اب کہ کومیل نے اپنے اندر کے پچ کو دبایا نہیں تھا، اس کی بات یہ ذوناش اس کے ساتھ چلتی چلتی دھیرے سے مشکرادی تھی۔

" آج کل لوگ دوسروں کے دکھوں پے مرف افسوس ہی کرتے ہیں کیونکہ آج کل کی زندگی بھی بالکل فیس بک کی طرح ہوگئی ہے لوگ آپ کے مسائل اور پریشانیاں لائیک کریں کے، انہیں حل کرنے کی فرصت شاید کی کے پاس بھی نہیں کیونکہ آج کل سب ایسے اپنے مسائل بھی نہیں کیونکہ آج کل سب ایسے اپنے مسائل

ایکے بیہ ڈشیز کھائی ہیں، مرضروری نہیں ہے کہتم بھی مجبوراً میرے ساتھ کبی کھاؤ ہم اینے لے کھاورآرڈر کر کتے ہو۔" ذوناش نے اسے اسيخ مقابل چيز تھييث كر بيھتے ہوئے و كھے كر کہا، کومیل نے اس کے مینو کارڈ بیدڈ شیز کے اور رتھی انتھی کے ساتھ دیکھا۔ "آب يالك پنيركهائيس كى اوريد ..... بيد دال ماش؟ "كميل كے ليج ميں جرا كي تھى۔ "آف کورس، دلی و هاہے میں دلی کھانا بى كھاؤں كى نال، اب يہاں ميں جائنيزيا ا ٹالین منکوانے سے تو رہی۔'' ذوناش نے بے تکلفی ہےاہے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ "او کے میں آرڈر کرتا ہوں۔" کوئیل نے محراتے ہوئے ویٹر کو قریب آنے کا اشارہ کیا اور کھانا آرڈر کیا اور ویٹر کے جانے کے بعد اس نے ریٹ واچ دیکھتے ہوئے ذوناش سے کہا۔ 'میم آپ مریم خالون کو بتا دنتیں، ہمیں وایس جاتے جاتے در ہوجائے گی۔" ''ڈونٹ وری میں نے ہوئل سے تکلتے ہوئے می می کو بتا دیا تھا واپسی یہ جمیں دمر ہو جائے ک۔ " ذوناش نے اپنے بیک سے اپنا سیل فون تکال کر چیک کرتے ہوئے بتایا اور پھر تھوڑی در کے بعد مایوں ہو کردوبارہ بیل فون بیک میں رکھ

"مرسل جانتا ہے میں اس وقت دوئی میں ہوں، مگر ہمیشہ کی طرخ اس کی کوئی مسڈ کال یا مس یو کالیج تہیں آیا۔"اس نے تاسف سے کہا اور کومیل دل مین موجنے لگا، مرسل کیما بد ذوق آدمی تھا؟ وہ جس قدر خوبصورت تھی اے تو ایک لمح کے لئے بھی خود سے دورہیں کیا جاسکتا تھا مگر وہ کیے اس حن کی مورت سے اتنا ہے گاندرہتا آپڑیٹ کرنے میں معروف میں۔" دواب این بی بات بہ مطرانے لی می ، کومیل اب خاموش مو کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کہدرہی تھی ذوناش کے بھ نے اسے جیب کروا دیا تھا۔

توقف کے بعداس نے سراٹھایا تھا اور اس کی نظرسا منے سڑک کے بارکومیل کو ایک ڈھاب ٹائب انڈین ہوئل دیکھائی دیا تھا۔

دميم وه ديكيس سامنے ايك اعثرين بهوش كا بورڈ دیکھائی دے رہاہے مروہاں تک چینے کے لے ہمیں بدروڈ کراس کرے جانا ہوگا۔" کومیل نے رک کر ہاتھ کے اثارے سے اسے بتایا۔ "بياتو بهت خطرناك موكاء" يمرك بدروال

دوال ٹریفک کے اور دھام کود کی کر تھبرانی اور پھر کومیل کود کھ کردھیرے سے بولی۔

'بٹ ڈونٹ وری تم جیرے ساتھ..... علتے ہیں، مرتم مراہاتھ پارلو، میں نے بھی ایسے رود کراس میں کیا۔ " ذوناش نے اپنا ہاتھ کوسل ي طرف برهايا-

جے چند محول کی شش دی کے بعداس نے تفام ليا تفاءاس كالإتهوا تناثرم وطائم تفا كدكوتيل كو کئی بارابیامحسوں ہوا جیسے اس نے رونی کے کسی كالے كو تھام ليا ہو، وہ اس كا باتھ تھاہے دائيں بانيں ديکھا ہوا احتياط ہے روڈ كراس كر لايا تھا، روڈ کراس کرتے ہی اس نے ذوناش کا ہاتھ چھوڑ دیا تھااب وہ جلتے چلتے اس ایڈین ہوتل کے اندرآ گئے تھے، وہ ایک چھوٹا سا ہوئل تھا، جس کے اندر بیصنے کے لئے بیچوٹا ساہال بنا دیا گیا تھا اس ہال میں بمشکل چھ سات چھوٹے چھوٹے تعبل رکھے

"ميم آپ يهال بيشئ-"كويل في اس ایک تیبل کی جانب آنے کا اشارہ کیا اور اس کے لئے جیز مثانی، ذوناش چیز یہ بیٹے کر مینو کارڈ

2010

كم كعاريا تفااورد وناش كوزياده و مجدر با تفا\_ " م کھانا کیوں میں کھارے؟ پندمیں آیا كيا؟"اس في دوباره روني توژ تے ہوئ اس

سے پوچھا۔ "جسسی کی سیمیم میں کھا رہا ہوں ان داری کھانا۔" کومیل نے دوسرالقمہ بنایا، وہ امیر زادی مے مروکرنے کے لئے کمال پیلی ش اوکروں ک ایک فوج موجود می وہ امیر زادی اس کے ساتھ ایک سے ترین ہول میں بیٹے کر کھانا کھاتے ہوئے کوسل کومر و کردہی تھی۔

"كاش بين تهيين كه عن كرتم جي يم کہا کرو۔ " ڈوناش نے شن پک اٹھا کرلیوں ہے لگاتے ہوئے اسے دی کھ کر کہا، جوایا کومیل اسے د مجھ کر رہ گیا، ای کے لئے آج کا دن بہت حرال کن تھا۔

"Fantastic کوڑی مرجیں ہیں مر مرے کا ہے۔" ذوناش نے قریب ر مع تھ کے ڈے سے تعو نکال کرمرچوں کی بدولت آتھوں من آیا یانی صاف کرتے ہوئے تھرہ کیا، ساتھ یں وہ شول شول بھی کررہی تھی کومیل اس کے اندازيه سحراديا\_

"أج ميري ڈائٹ پلان كاستياناس موكيا ہے، یس نے زعری یس بھی ایک ٹائم میں پوری رونی تبیں کھائی۔" وہ خوشی سے کومیل کو بتانے

''آپ کی صحت دیکی کرلگاہے کہ آپ بہت کم کھاتی ہیں۔'' کومیل بھی کھانا ختم کر چکا تھا، نہ

اس کے لب خاموش تھے، معا ویڑ کھانا لكانے لكا ، تيبل يه صرف دو بى وشير سي يالك ينيراور دال ماش مساته جنى رائحة سلا داور وكحاش یک کوک میں، ذوناش نے فریش رونی توڑ کر آدمی کویل کی جانب برد حاتے ہوئے یو چھا۔ انتم نے اپنے لئے کھ آرڈر کیوں نیس

"مل نے ضروری جیل سمجھامیم ۔" کومیل نے اس کے ہاتھ سے رونی لیتے ہوئے کہا۔ دوماش نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے اس کی پلیٹ میں جی ڈالا۔

" كيول ضروري تبيل سمجماتم ني " اس نے لقمہ بنا کرمنہ میں ڈالا۔ " بيل كمانے بيل فرے بيل كرتا، سب يك

كماليتا مول-"و مسكرايا اورايي كتالقمه بناني

و کر مراو تمهاری بوی کو خاصی آسانی رے کی مہارے کرے ہیں جھلنے بریں کے اے۔" ذوناش نے ایک نظراس بدوالی، مروه م محتبیں بولا ، تو قف کے بعد دہ بولا تھا۔

"ميم يهال اے ي كى كولتك اتنى زياده مبيں ہے،آپ کو کرمی تو مبيں لگ ربي؟" كويل نے ٹن یک کھول کراس کے سامنے رکھتے ہوئے

سب برفیک ہے مجھے بالکل بھی گری میں لگ رہی ہے۔" وہ کھانا کھاتے ہوئے

اس کی بات پہ کوئیل کی بے ساختہ نظراس كے ماتھ يہ كئ كى جس يہ لينے كے تنم تنم قطرے تمودار ہورے تھے۔ "يالك پنير بهت مزے كا ب، ماراكك

2016 355 (128)

''او کے این یو دش'' و مسکراتی ہوئی ہا ہرآ ''ٹی، چند محول کے بعد کوئیل بھی بل پے کر کے ہا ہرآ گیا تھا، رات کے دس نکارے تھے۔ کوئیل نے ہڑک کے کینارے کھڑے ہوکر

میسی روکی اور انگاش میں میسی والے کو ہرج العرب جانے کوکہا۔ یہ ذوناش تب تک میسی میں پیچیلی سیٹ نیہ ہیٹے

و و ناش تب تک میکسی جس چیملی سید به بیشد چی تھی ، کومیل ڈرائیور کے ساتھ اگلی کشست پہ بیٹھ چکا تھائیکسی اب دوئی کی سرموں پہدوڑ رہی

کومیل کی نظروں کے سامنے ابھی تھوڑی
در پہلے ذوناش کی دریا دلی کا وہ منظر گھوم رہا تھا
جب اس نے بوڑھے ویٹر کی ایک بھاری رقم سے
مرد کی تھی اور وہ کس طرح روتے ہوئے اسے
ڈھیروں دعا تیں دے رہا تھا اور جواباً وہ اس کے
تشکرانہ انداز پہٹر مندہ کی ہورتی تھی، اس کی رحم
دلی نے کومیل کومتاثر کیا تھا اور اس لئے وہ بالکل
خاموش بیٹھا، اس کے بارے میں موج رہا تھا، کہ
فاموش بیٹھا، اس کے بارے میں موج رہا تھا، کہ
اوا بک گاڑی کی پچھلی نشست سے ذوناش نے
اوا بک گاڑی کی پچھلی نشست سے ذوناش نے
سب سے اچھے اور مشہور نائٹ کلب کے بارے
سب سے اچھے اور مشہور نائٹ کلب کے بارے

کومیل کے ذہن سے لفظ نائٹ کلب نے ہرسوچ بھگ سے اڑا دی تھی، ذوناش پیچے بیٹی اب انگش میں کیکی ڈرائیور کو اس علاقے کے سب سے بہترین نائٹ کلب کی طرف جانے کو کہدری تھی، ڈرائیور نے آگے سے ایک جگہ یو ٹرن لیا اور گاڑی کو ایک دوسری سڑک پہموڑ دیا۔ ''میم آپ نائٹ کلب جاتی ہیں؟'' کومیل نے گردن موڑ کر بے بیٹی سے بوچھا، پیڈ ہیں وہ ذوناش کے منہ سے کیا سننا چاہتا تھا۔

"آف كورى ، اندركى فرسريش اور دريس

جانے کیے وہ بے تکلفی سے پیر جملے کہ گیا تھا۔
دنیں ویک بین عارف ہوں اور صرف
زندہ رہے کے لئے کھاتی ہوں۔ ' ذوناش نے
ایک بار پھرٹشو تکالتے ہوئے اپنا ناک رگڑتے
ہوئے باور کروایا تو وہ دھیرے سے سر ہلا گیا، اس
کے لب مسکرا رہے تھے جانے وہ اسے بیاطلاع
کیوں دے رہی تھی۔

اب وہ بوڑھا ویٹر برتن اٹھانے لگا تھا، اس
کے بال اور داڑھی میں سفیدی اتر رہی تھی اور وہ
شلوار میض ہے ہوئے تھا بقیناً وہ سلم اور پاکستانی
ہی تھا، ذوباش نے اپنے بیک سے ایک بھاری
رقم نکال کر اسے ٹپ کے طور یہ دی تو وہ استے
زیادہ ہے دیکے کر اس آدمی کی آٹھیں آنسوؤں
زیادہ ہے کہ کئی کر اس آدمی کی آٹھیں آنسوؤں
دعا میں دینے لگا، اس کے ساتھ بیٹھے تھی کے
دعا میں دینے لگا، اس کے ساتھ بیٹھے تھی کے
ساتھ اس کی جوڑی سلامت رکھنے کی دعا میں،
ویا تھی دوہ اس کی دعا میں، وہ اس
اس کی صحت و تشدرتی کی دعا میں، اس کے ہال
بوڑھے ویٹرک دعاؤں سے گڑ بڑا گئے تھے وہ شاید
بوڑھے ویٹرک دعاؤں سے گڑ بڑا گئے تھے وہ شاید
انہیں میاں ہوئی مجدرہا تھا، اس ہوئی سے باہر
انگلتے ہوئے کا وُئٹر پورک کر ڈوناش نے ایک بار
انگلتے ہوئے کا وُئٹر پورک کر ڈوناش نے ایک بار

دمیم پلیز آپ باہر جائیں، میں بے کر کے آتا ہوں۔''کومیل کی بات پہاس نے اجتہے سے اسے دیکھا۔

د جہیں میں کرتی ہوں ہے بل کہاں ہے، کھے بتاؤ؟"

"مميم آپر خدي، مي ديا بول، بل اتناكم بكر مي آپ و بتاتے بوئے بھی شرم آ ربی ہے۔" كوميل نے اپنے والث سے درہم تكالے، جواس نے آنے سے بل بول سے كرنى چينج كروائي تمي

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى داسك كام يرموجو دما بان دائحسنس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

راست بناتا ہوا اے باریک کے آیا تھا، وہاں بھی کر ذوباش نے کاؤنٹر پہاٹی پہندیدہ ڈرنگ آ ڈر کی تھی،کومیل مسلسل جیرت سے ذوباش کود کیور ہا تھا، تھوڑی در پہلے اس کے دل میں اجرتے والے ذوناش کے حوالے سے خوالات اب دھندے ہونے لکے تھے، ذوناش دونوں باتھوں میں گلاس بکڑے اس کی جانب بلٹی۔ "لو بہتمہارے گئے۔" ذوناش نے گلاس کومیل کی جانب بڑھایا۔ ''میں پہیں پتیا۔''مخضر جواب۔ خ " تو كوني اور ڈرنگ آ ڈر كرلو، چومهيں پيند ہو؟" ذوناش كى بات بيا سے نہ جانے كيوں خصب آیا۔ "بین سی مجی تشم کی ڈرنگ نہیں پیتا۔" دو ٹوک انداز میں یا در کروایا گیا۔ ''اوہ رئیلی۔'' وہ مشکرائی اور لائن کے ساتھ کے ایک خابی صوفے یہ بیٹھ گئ ، کومیل اس کے سربانے پروفیشل انداز میں کمز ابو گیا۔ تم كمرے كوں ہو؟ يہاں بين جاد میرے پاس-" ذوناش نے اپنے ساتھ صونے پەخالى جۇرى جانب اشارەكيا-دىنوھىنكىس مىم ، بىن يېان ايزى بون-" " مر میں ایزی مہیں ہوں، کم آن یہاں جیھو۔'' اس نے گلاس اینے قریب رکھ کراسے بازوے پکر کرزبردی اینے ساتھ بٹھایا۔ "يہال الركيال اينے باؤى گارڈ كے ساتھ مہیں اینے بوائے فرینڈ کے ساتھ آئی ہیں۔ ذوناش این ساتھ مجور أبیشے كومیل كى معلومات میں اضافہ کیا اور پھر ایک گلاس اٹھا کر اس کی جانب برحايا\_ ''لوتھوڑی ی ٹرائی کرو۔'' کومیل کا جی جا ہا كدان كاته عالى كركروش يدد

دور كرنے كے لئے ناخف كلب جانا جاہي، مرسل اکثر مجھے نائٹ کلب لے کر جاتا ہے۔' ذوناش نے نا صرف احتراف کیا بلکہ اسے بھی مشورہ دے ڈالاء وہ تاسف سے سیدھا ہو کر بیٹے كيا تھا، نہ جانے كيوں كوميل كو اس كے إس انكشاف بيرانسوس سا موا تھا، حالانكداسے مالكل بھي افسوس ميں مونا جا ہے تھا، ذوناش اور مرسل كالعلق جس كلاس سے تھا، وہاں يہ چيزي بہت عام اور معمولی بھی جاتی تھیں۔ فعیک دس منٹ کے بعد قبیسی ڈرائیور نے

گاڑی ایک نائث کلب کے باہر روک دی تھی، ذوناش نے ڈرائیورکو بے کیا اور کومیل کے ساتھ ن یاتھ یہ چھآئی، آمائے نائٹ کلب کے بابرلگا بورڈ جھگا رہا تھا، کوسل کا چبرہ بے تاثر تھا ساٹ تھا، وہ سی ربوث کی طرح اس کے ساتھ چل رياتھا۔

نائث كلب كا اندروني ماحول ويها بي تفا جیبانات کلبوں کا ہوا کرتا ہے ایک طرف بار بنا ہوا تھا، جہال لا کے لاکیاں ڈرنگ لے رہے تھے اور کاؤنٹر یہ ہی مجھ بیٹے کر لی بھی رہے تھے، قریب ہی صوفوں کی ایک کمبی لائن <sup>6</sup>ی ہوئی تھی جہاں لڑ کے لڑکیاں شراب ٹوشی میں مصروف تھے، ویاں کا بے ہودہ ماحول دیکھ کرکومیل شرم سے یانی یاتی ہور ہاتھا، نازیا ماحول قیامت کی نشائی بن کر کومیل کے اوسان خطا کررہاتھا۔

سامنے وسیع ڈانسنگ فکور تھا جہاں بلندآ واز میں مشہور عرب شکر Amr diab کا ہث حويك Elleila habibila elleila مونج رہاتھا، ڈانسگ فلور پاڑے اورلڑ کیاں اس سونگ اور میوزک پہ قرک رے تھے۔ پر ذوباش بار کی طرف برے رہی تھی، کومیل این ڈیوئی جماتے ہوئے لوگوں کے جوم سے

2010 | 2010

کے ہجوم کو چیرتا ہوا اس کے ساتھ اس کے پیچیے چل رہا تھا، اس کے ساتھ رہنا، اس کی حفاظہ نت کرنا، اس کی ڈیوٹی تھی اور وہ اپنی ڈیوٹی مبھار ہا تھا۔

فاسٹ میوزک اور گانے کے بول ذوناش کوتھر کئے پہ مجبور کر رہے تھے، دھیرے دھیرے ذوناش پہنشہ چڑھ رہا تھا اور وہ نشہ اپنا اثر دیکیا مجسی رہا تھا، وہ ڈانس کرتے کرتے کئی بارلڑ کھڑا آئی محمی اور کومیل نے کئی باراسے گرنے سے بچایا تمفا نہ جانے کیوں ذوناش کے اس روپ نے اسے برٹ کیوں کیا تھا؟ وہ اس کا ذاتی ڈرائیور اور باڈی گارڈ تھا، اسے اس کی حفاظت کے آئے رکھا باڈی گارڈ تھا، اسے اس کی حفاظت کے آئے رکھا گیا تھا، عام لفظوں میں وہ ذوناش کا ملازم تھا، اس کا تعلق صرف اتناہی تھا اس کے ساتھ۔

اور وہ بیر بھی جانتا تھا کہ وہ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی وہاں بیہ چیزیں روثین کا حصہ محی واس کے باوجود شہانے کیوں اسے ذوناش کی اس حرکت بدافسوس موا تھا، حالانکداس کے یاس افسوس کرنے کا بھی کوئی حق موجود نہ تھا، پھر بھی جانے کیوں؟ وہ بار باراس کی حالت دیکھ کر اسے تاسف سے دیکھ رہا تھا اور سوج رہا تھا کہ ہائی سوسائٹ کے والدین اسینے بچوں کو اعلی تعلیمی ادارون مين داخل كروا كرديني تعليم وتربيت دينا كيول بحول جاتے ہيں؟ البيس دنيا كے سب =، خوبصورت فرجب اسلام کے بارے میں آگاہی کیوں نہیں دلائی جاتی؟ انہیں گناہ اور ثواب کے ع فرق كيول مبيل مجمايا جاتا؟ شايداي لئة اس سوسائی کے بچے اپنے ندہب سے میسی والی زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ خراب اور حرام چروں میں سکون حاصل کرتے ہیں اور این زندگی اینے بی ماتھوں بریاد کرے گزار دیتے بن ووائل بي سوچوں على كم اس سے قدرے مارے نہ خود پینے اور نہاہے پینے وے ، گراہے پینے ہے روکنے کا کوئی رشتہ کوئی تعلق ہی تا نہیں تھاجس کی بنیاد پہوہ و ذوناش کورو کتا۔ در میں مد

"ميم مين نے كہا نال ميں يہ سب نہيں پتا۔" اب كے اس كے انداز ميں نہايت بے زاريت تحى اور اس نے اپنى جانب بوھ ہوا ذوناش كا گلاس والا ہاتھ غصے سے پیچھے كيا تھا، گلاس سے ڈرنگ چھلك كرذوناش كے كيروں پہ

"اسٹو پڑ مین بتہاری جگداگرکوئی اور ہوتا تو منٹول میں اسے جاب سے فارغ کر دیتی۔" دُوناش نے اپنے بھیلے کپڑوں کو دیکھ کر قدرے غصاور تھی سے کہا، تو وہ شرمندہ ساہوگیا۔ غصاور تھی سے کہا، تو وہ شرمندہ ساہوگیا۔ "سوری میم!" کوئیل نے معذرت کی،

ذوناش خاموشی سے ڈرنگ پینے لگی۔
'' کہتے ہی مفت کی شراب قاضی بھی نہیں مفت کی شراب قاضی بھی نہیں مساتھ بھی مل رہا ساتھ بھی مل رہا ساتھ بھی مل رہا ہے؟'' ذوناش نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کرتے ہوئے اسے ذومعتی انداز میں دیکھا، دواس کے بے حد قریب بیٹھی تھی۔

''حرام چیز، مفت میں کے یا رویے خرج کرکے حاصل کی جائے حرام کو ہیں حرام ہی سجھتا ہوں۔'' کومیل نے لب بھینچے در شکی سے دوٹوک انداز میں کہاتو وہ مسکراتی ہوئی اس کا آ دھا چھلکا ہوا گلاس اٹھا کر پینے گئی۔

وہ گلاس بھی خالی کر دینے کے بعد اب وہ جھک کر اپنے شوز اتارنے گلی، کوئیل نے اس کو حیرت سے دیکھا، اب وہ نہ جانے کیا کرنے والی تھی؟

شوز اتارنے کے بعد وہ ڈانسٹک فلور کی جانب بڑھ گئ، نا جا ہے ہوئے بھی کومیل لوگوں

منتا (31) اکتوبر 2016

بازو چرا نے ہو کے کہا۔

"باته مت لكاد مجه، تم أيك تصول آدي ہو، خواہ مخواہ اپنی شرافت کا ڈھنڈورا پینے ولے،

ضرورت سے زیادہ شریف آدی، بی ..... بی شرافت مہیں کونیس دے گی اسٹو پڈ مین ۔ "وہ

نشے میں اس پر برس ربی می اور اب اور کرانی ہوئی ڈانسنگ فلور سے خود ہی نیچ اتر آئی می،وہ

كوميل كے لئے ايك آز مائش بنى جار بي سى معلق

چلتے وہ کئی باراؤ کھڑائی، کئی لوگوں سے طرانی، وہ

اس كے عقب ميں ليكا، اس سے يہلے كه وه

ماتھوں میں شراب کے گلاسوں کی مجری ٹرے

بكڑے بار كے ديٹر سے عمراني عجلت ميں كؤيل

نے عقب سے اسے شانوں سے تھام لیا تھا، اے

ای کرفت می لے لیا تھا، آہتہ آہتہ اس کا

ذبهن ممل طوريه نشخ يين ژوپ ريا تفااب وه منه

ای منہ میں دھیرے دھیرے کھ بربرا رہی تھی،

اس کا وجود جیسے اپنا ہو جھ اٹھانے سے عاری ہور ہا

تھا، کومیل نے اس شانوں سے تھام رکھا تھا اور بار

ہے باہرنگل آیا تھا،اب وہ ممل طور یہ مرہوش ہو

كراس يدكر في محى اور وه بوى مشكل سے اسے

سارا دیے کر کسی فیکسی کو ڈھونٹر رہا تھا، وہ اس کی

بانہوں میں می ہوش خرد سے دنیا سے برگانہ، اس

كيفس كو مجتمورتي موئى اس سارتى مونى اس

فكست دين بداس كيفس كو مارف يلى موكى،

وہ خود سے نشتے میں ڈھے گئی ھی اور اب اس کے

اعدر کی دنیا کو ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، رات

كے دون رے تھے خدا خدا كركے اسے ايك ملسى

نظرآنی می جے کومیل نے ہاتھ کے اشارے سے

روك ليا تقاء ليسي ڈرائيوركو ہوئل جانے كا كہدكر

وہ ذوناش کواپنی بانہوں میں لئے گاڑی کی چھلی

سيث بيرآ بيضار

ميسى درائيد بول كو جائے دالى سرك ب

فاصلے به کمراب باتیں سوئ دیا تھا، جب دو نے يل داس كرنى مونى يك وم اس كے قريب آئى

وديم .....آن ..... كوميل .....ميرے ساتھ ڈ انس کروناں، میرا کوئی یا رشرمیں ہے، آج رات يه بھول جاؤ كهم ميرے باؤى كارۋ ہو۔" ذوناش نے بھری سانسوں کے ساتھ اس کے گلے لگتے

ہوئے امرار کیا۔

"ميم بي ..... بيركيا كرر بي بين آپ؟ پليز

يجهي بيني مجه يدسب بين آتا-" كويل ن كريواتي موع اسے خود سے دور كيا۔

"م بہت بوریک انسان ہو۔" اس نے

لر کھڑاتے ہوئے اس کے سینے پیدمکا مارا، وہ اب

مجى اس كے سينے سے كى كمرى كى۔

" " میم پلیز ، آپ اس وقت نشے میں ہیں، ور جینئے مجھ سے " کومیل نے زیج ہوکراس موم کی کڑیا کو برے دھکیلاء جواس کا ایمان خراب

كرتے يكى مونى مى\_

ئے پیلی ہوئی سی۔ ''ایک خوبصورت لڑکی تمہیں اینے ساتھ ڈائس کرنے کی آفر کررہی ہے اور تم ..... بدذوق آدمی،اے انکار کررے ہواے خودے دور کر رہے ہو؟ اگر میں جاہوں تو ابھی ای وقت میرے ایک اشارے اور آفریداس کلب کے تمام مردمرے باتھ ڈاس کرنے کے لئے بالی ہے میری طرف لیک پڑیں گے، ساتم نے۔ "وہ تشے میں اس کے یوں اسے خود سے دور کرنے یہ کومیل کوسخت ست سنار ہی تھی۔

"آئي ڙونڪ ٽو .....ت سيتم خور کو.....

كما مجھتے ہو؟"

"میم آپ چلئے یہاں سے،آپ کی طبیعیت خراب ہورای ہے۔" کویل نے اس کایا زو پار کر وانتك فلور الانا جاباء كراس كاعلى الا

من (132) اكتوبر 2016

الأي ذال جِيا هَا ، كُومِل نے دمير اے سے الب السائے لكا تبا۔

خود ہے الگ کرتے ہوئے، اس کا سرسیٹ کی پشت سے نکا دیا تھا، اس کے لمے اور رکیم جیسے خوبصورت بال اس کے چرے پاس کے دائیں بائیں کندھوں یہ بھرے ہوئے تھے غیر محسوں

انداز سے اس نے اس موم کی گڑیا کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے اس کے چیرے پہ بھرے بالوں کو مثایا تھا، اس کے جیرے سے نظریں

منامشكل مور باتفاكويل كے لئے۔

اس کی بڑی بڑی بندہ تھیں اور لمی پلیں اس کے گلائی گالوں پرسابہ کے ہوئے تھیں، اس کا ستواں ناک اور ناک میں موجود ایک باریک نقطے جیسا ڈائمنڈ کا نوز پن، چکتا ہوا اسے اپنی نظریں نہ ہٹانے پہمجور کررہا تھا، اس کے تراثے ہوئے خوبصورت ہونٹوں پہ گئی دیڈ لب اسک ہوئے خوبصورت ہونٹوں پہ گئی دیڈ لب اسک اب اسک کے ہونٹوں سے اوپراپر لپ اور تھوڑی پہمی پھیلی ہوئی تھی، اس نے بونٹوں سے اوپراپر لپ اور تھوڑی پہمی پھیلی ہوئی تھی، اس نے بونٹوں سے ٹھیلی لپ

اس دوران میکسی ڈرائیور نے ایک جگہ خالی
سڑک دیکھ کر تیزی سے پوٹرن لیا تھا اور وہ ایک
ہار پھر کومیل کی جانب لڑھک گئی تھی اس کا سر
کومیل کے کند سے پہتھا اور وہ تقریباً اس پر گری
ہوئی تھی، وہ ایک عجیب چوئیشن میں گھر گیا تھا،
اس موم کی گڑیا اس ساحرہ کے وجود سے آٹھتی
مہک، اس کا نازک سا سرایا، اس کے لئے ایک
خت آ زمائش بن کراس نے تفس کو کمز در کرنے لگا
تھا، اس کی بھری سائسیں کومیل کو اپنی گردن پہ
تھا، اس کی بھری سائسیں کومیل کو اپنی گردن پہ
محسوں ہورہی تھیں۔

اس کی بے ساختہ نظروں نے اس کی خوبصورت گردن پر موجود ساہ تل کو دیکھا، جو مربداس کے سوئے ہوئے جذبات کو بغاوت پ

اس کے گندھوں کے پیچھے حاکل اپنے باز وکو کومیل نے دھیرے سے حرکت دی تھی اور بے اختیار، اس کے ہاتھ کی الگیوں نے ذوناش کی گردن پیموجود اس سیاہ تل کو چھوا، جو اس کی خوبصورتی میں مزیداضا فہ کررہا تھا۔

وہ کھل ہو آب وہواس میں اس کے قریب آئی مخی تو کتنی آسانی سے کومیل نے اسے دھٹکار دیا تھا، اب وہ ہوش خرد سے برگانہ تھی تو بھی وہ اس کے بے انتہا قریب تھی مگر اب چا ہے ہوئے بھی وہ اسے خود سے ہٹانہیں پارہا تھا، اسے دھٹکار نہیں پارہا تھا، اس کی قریت کومیل کو یک وم اتنی بھلی گئی تھی کہ وہ اپنے تفس سے اور تے اور تے جیسے بارنے لگا تھا۔

اس کی نظرن ایک بار پھر اس کے حسین چبرے کا طواف کرنے گئی تھیں، بے اختیار وہ اس کے ماتھے پہ جمک کر اپنے لیوں کی مہر لگانے لگا تھا، کہ معاً اس کی پاکٹ میں اس کا سیل نون نج اٹھا تھا، وہ جیسے ایک دم ہے اپنے سیل کی رنگ ٹون بچتے ہی ہوش میں آگیا تھا۔

اے آپے ہی عمل پہ از حد شرمندگی ہونے گئی تنی اور اس نے گھبرا کر پاکٹ سے اپنا سیل فون نکالا نتھا، مریم خاتون اسے فون کررہی تھیں، کومیل نے کال رسیو کی۔

''کومیل کہاں ہوتم دونوں؟ اور ذونا ڈارلنگ کا کیل فون کیوں بند ہے، ہم کب سے اسے کال کر رہا ہے، گراس کا نمبر بند ہے، سب ٹھیک تو ہے کومیل؟ ٹینشن سے ہمارا برا حال ہور ہا تھا۔'' دوا کیک ہی سانس میں بے ساختہ بولیں۔ تھا۔'' دوا کیک ہی سانس میں بے ساختہ بولیں۔ او ہو جانے کی وجہ سے میم کا فون بند ہو گیا ہوگا، آپ پریشان میں ہول، میم نامہ کلب جلی گئ

منا (133) اكتوبر 2016

ك قريت كے وہ يل بادآئے جب وہ اس كے کلے آگی می کوئیل نے اے دور مثایا تھا، پھروہ غصے میں برس بردی می اس بداور پھروہ نشے میں کرنی کژ کھڑائی ہوئی خفا ہو کر جارہی تھی، وہ اس کے چیچے لیکا تھااور پھر ماہر تکلتے تکلتے وہ ہوش وخرد کی دنیاہے برگانہ ہوگئ می۔

محرکومیل نے اسے مجوراً سہارا دیے کے کے اس کے کردایے بازو کا حصار بنایا تھا، اے ملی میں بھایا تھا، اس کے بال اس کے چرے ے ہٹائے تھاس کا منہ صاف کیا تھا اور پھروہ ایک بار پراس کے کندھے ہے آگی تھی اوراس باركوميل نے اسےخود سے الك جيس كيا تھا۔

اس کی سفید اور دودهیا گردن بیموجود ساه ال نے اس کے ایمان کو ڈکھایا تھا، اس کے ستوال خواصورت ناک بیل موجود ای سی می چیلتی ہوئی ڈائمنڈنوزین نے اس کے طس کو تمزور كرديا تفا\_

اب کے وجود سے اٹھنے والی اس کے مخصوص فیمتی کلون کی میک اس کی بے تربیب رنفیں ، اس کی بھری ساسیں ، سب باری باری اس کی آتھوں کے سامنے فلم کی مانند چلنے لئی، اباس کے ہاتھ غیر محوں انداز سے لیا اسٹک کے ان نشانات کو چھورے تھے، اس کے دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی، اس نے اپنی أتكفول من الجرن والي ان مناظر كو جعيكا، اسے دل سے اس کی قربت کے خیالات کو تحق سے نکال کر خود شریف آ تار کر صوفے یہ مجینکتے ہوئے واش روم میں مس کیا تھا اور کافی ورشاور لیتار ما،شاور لے کراس کا ذہن چھے فریش ہوا تھا۔ وہ سونے کے لئے اپنے بیڈ پر لیٹا کر آمس بندكرتے بى مرے محدور بہلے ك تمام مناظر کی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے

عیں، فی الحال بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں میں، میں الیس کے کرآ رہا ہوں ،آپ ہے گر ہو جا تیں۔" کومیل نے انہیں سلی دی اور فون بند کر دیا، اب وہ گردن موڑے تعف سیما ہرد مکورہا تھاا ہے اپنے آپ پراورائی بے ساحلی پہ جرت ہور ہی تھی ،وہ اپنی بی حرکت پہنود سے شرمندہ ہو رہا تھا، صرف ایک لحد، ایک لحد لگا تھا اسے بہلنے میں، اگر اس کے فون کی منٹی نہ بھتی تو؟ وہ اس سواليه نشان كي آمے كانب كيا تھا، وہ بے خودى میں اگر کوئی علظی کر بیٹھتا تو بھی خود کومعاف نہ کر ما تا ، وہ خود کولعنت ملامت کرنے لگا شایداس کی کوئی لیک اس کے کام آ کئی تھی جودہ اس کے حسن کے آگے اینے نفس اور ضمیر کی حدود جیس تو ڑ پایا

بداؤی، بدنوكرى اس كے لئے ايك بہت يري آزمانش بن ربي مي، وه ايني سوچول مين الجنتا بس سويع بي جاريا تها كه كارى برج الحرب كے سامنے رك كئي تى۔

کومیل نے اس میکسی ڈرائیور کو پے کیا تھا اور ایک بار پھراہے سہارا دے کر اندر کی جانب برصاآیا تھا،اے پہلے کی طرح اسے بازویس لئے وہ لفٹ کے ذریعے اوپر آیا تھا اور اے لے کر اسيخ سويث كى جانب برده آيا تھا، اس نے ايك ہاتھ سے بوی مشکل سے اپنی یاکث سے ایک کارڈ ٹکالا تھا اور سویٹ کے ڈور میں ایک خاص جكه يه چير كردرواز عكالاك كهولا تقار

اور اے ہوز ای طرح سہارا دیے اندر لے آیا تھااوراہے اس کے روم میں پہنچا کراہیے روم کی طرف بره کیا، روم مین آکرایی شرك ا تاری تو شرف پہ ذوناش کی ریڈلپ اسٹک کے نثان تھے،اس کے ہاتھ لاشعوری طور بدرک محے تھے، لی استک کے ان نشانات میں کومیل کواس

2016 اکتوبر 2016

ذوناش ژارک بلوباؤل تک زیادہ سے لیر والی نائش میں ملبوس بالوں کو جوڑے کی شکل میں ليني، نظم ياوُل چلتي موني اي كي جانب آربي تھی،اس کے ہاتھ میں کھٹا چک بیکز بھی تھے۔ "السلام غليم ميم!" كوميل في سر جهكائے مود بانداز ميں اپن جگہ سے اٹھ كراسے سلام کیا تھا، پچھلی رات کا ایک ایک منظراے دیکھتے ہی پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے لگا

''وعلیم السلام!'' وہ اس کے سلام کا جواب دے کراس کے مقابل صوفے یہ بیٹھ کی تھی۔ "بیٹے جاؤ۔" ذوناش نے اسے بیٹھنے کو کہا اوروہ خاموتی سے این نشست بید بیٹھ گیا۔ اس دوران مسل ذوناش كى تكابي اے اسے چرے یہ کڑی ہوئی محسوس ہور ہی میں۔ "ميم آپ كوكولى كام تھا جھ سے؟" اس نے انجان بنتے ہوئے یو چھا۔

"ال كام إ" الك يه الك ركعة ہوئے ذوناش نے دھرے سے کہا تو اس نے ا عي جعلي نظر س الله أنس \_

"كياكام؟" " جھےتم سے ایکسکوزکرنا ہے۔"اطمینان "مركس لتے؟" وہ اب كے كم ميں

"رات میں نے تم سے خاصامس کی ہیو كيا-" ذوناش كى بات بداس كے سينے سے ايك طویل سانس خارج ہوا اس کا چرہ غصے سے لال ہو گیا تھاا ہے بچھ ہیں آرہی تھی کہ وہ ذوناش کو کیا جواب دے لبذااس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا

«میری بات کا جواب میس دو سے؟" وہ

وہ کیٹا لیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور بے ساختہ اس کا ہاتھ سائیڈ بیل یہ موجود یائی کے گلاس کی جانب بردها تقا، جواس نے اٹھا کرا گلے ہی کھے ايك سالس بيس خالى كرديا تعا-

زندگی میں پہلی بار کسی الوک نے اس کے دل ک ونیا کو ہلا کرر کھ دیا تھا، اس کے دماغ کو بری

طرح جكر لياتفا-

وه بهت عجیب متم کی لزکی تھی، اوور ری ا یک کرنے والی نداس سے خوتی برداشت ہولی نہ م اور ند غصہ، مہلی بار وہ کسی لڑی کے بارے میں یوں متفکر ہوا تھا، بےبس ہوا تھا۔

بالآخراس کی ہے بسی نے کومیل آفریدی ہے یہ فیصلہ کروالیا تھا کہ اے دوئی سے واپس جاتے ہی اس نوکری کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہہ

اب دوی میں قیام کے دوران اے اس ما کل اور ناسمجھ میں آنے والی اثر کی کی حرکتوں کو برداشت كرنا تقاء چند دن تحض چند دن، فيصله كرتے بى اس كاول مطمئن موكرا تھا۔

ا کلے دن کی سبح ناشتہ کومیل نے اور مریم خاتون نے اسلے ہی ڈائٹنگ تیبل یہ کیا تھا، ذوناش ابھی نہیں اتھی تھی اور مریم خاتون نے اسے جگایا بھی ہیں تھا، ناشتے کے بعد وہ اپنے بعل لے كر نيج استدى ميں آھيا تھا اور صوفے يه بين كراميس صاف كرف لكا تفا\_

انٹرکام پراس نے اپنے لئے وہیں جائے متكوا لي تحى ، وه جائے بھى تى رہا تھا اور ساتھ ميں پول مجمی صاف کر رہا تھا جب اسے کس کے سٹرھیاں اتر کر نیج آنے کا احساس ہوا تھا، اس نے گردن موڑ کرعقب میں دیکھا۔

مطلب بر کومیں ہے کوآپ بھے کھ بھی الثا سيدها كبيل كي اوروه مين سنتا چلا جاؤن گاء آپ كو اسے اور میرے درمیان اخلاقی حدود کا ایک فاصله رکھنا ہو گا اور بیہ بات آپ جسنی جلدی ہو سكي مجھ جائيں۔" كوميل نے كويا اسے وارنگ دی می، اب غصہ واسع طور پداس کے چرے سے عیاں ہونے لگا تھا اس کے کیج سے عیاں ہونے لگا تھا، جوایا وہ دھرے سے سراتے ہوئے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ ''غصرتم یہ بہت سوٹ کرتا ہے کومیل، مجھے شروع سے بی تم جیسے مرد کی تلاش تھی، تم جیسے ساتھ کی تلاش تھی، مجھے بردل مرد بالکل ایکھیلیں لکتے۔" ذوناش نے دھیرے سے اس کے کالرکو درست کرتے ہوئے اطلاع دی۔ "ميم پليز ..... فار گاڏ سيك ..... آپ چر ہے بہک رہی ہیں، تھے اتنا مجبور مت کریں کہ میں ابھی اور اسی وفت اس جاب کو تیر باد کہہ دوں۔" کویل نے اس کاماتھ پرے کیا۔ "تم بهت ممندی بو، بهت مغرور، تم میں ایک عجید کشش محسوس ہونی ہے بھے۔ "اس نے برساحلي سے كويل كا باتھ تعامار میرے ساتھ ایسے اجبی بن کررہو کے تو مشكل موجائے كى ميرے لئے۔" "جسٹ شٹ اپ میم ۔" وہ نہایت عص مي اس كا باته جيك كردها وا\_ "كياسلم - آپكا؟ آپ جوچائى بين مجھ ہے، وہ امیاسیل ہے، مجھیں آپ؟ مجھے بیہ جاب سی صورت قبول جیس ہے اور اس سلسلے میں جصے ابھی اور اس وفت سر کمال سے بات کرنا ہو گی۔'' وہ دوٹوک انداز میں قریب ہی صونے یہ رکھاا پناموہائل اٹھانے لگا۔ " وك جادَ كوسل عِنْ دُينْهِ عِنْ بالتَّ نبيل كرو

شكر موكرميدهي موتيني " کچھ بالوں کے جواب میں دیجے جاتے۔" مخفر جواب۔ و محريس لينا جامتي مون جواب متهاري خاموشی مجھے بہت تکلیف دے رہی ہے۔ 'وہ بے چین ہوئی۔ ''مگر کیوں؟ آپ کو کیوں تکلیف دے رہی ے میری خاموتی؟" اب کے اس نے جرت سے ذوناش کے چیرے کودیکھا۔ '' میں ہیں جانتی اس کیوں کا جواب\_''اس کے چرے پر کرب تھا۔ " مين آپ كا درائيور مون ، آپ كا بادى كارد، دوسر مع لفظول من آب كا ملازم مول آپ کو مجھ کے نہ ایکسکوز کرنا جاہیے نہ میری خاموتی کو قبل کرنا چاہے۔" کولیل نے لفظ ورائيور، باوى كارد اور الان پر ورديا\_ " حالاتكة تم كبيل سے بھی ميرے ملازم نظر ملیس آتے۔ "وہ بے چین ہوئی۔ و نظر آنے اور ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے میم ۔ " کوئیل کا انداز دوٹوک تما " ہوتا ہوگا، مر مجے نیس لگتا۔" وہ دھرے سے بولی، وہ بے چین ہو کرائی نشست سے اٹھ د دنہیں لگنا تو پلیز خود کوسمجھالیں ، میں آپ كالملازم بول-"اسےاب غصراً حميا تھا۔ ''تم بہت عجیب آ دمی ہو، میں اس فرق کو مثانا چاہتی ہوں اورتم ہو کہ۔" وہ بھی بے ساختہ این نشست سے اٹھ کر بےخودی میں کہدئی می كوميل كواس كے جملے نے محما كرر كاديا تھا،اس كا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، غصے سے اس نے ال الله الله "ميل آب كا لمازم بول، كر ال كاب

منا (36) اكتوبر 2016

کے 'اوہ اس کے دائے بیل آئی۔ ''میراان سے بات کرنا اب ضروری ہوگیا ہے۔'' ہنوز دوٹوک انداز تھا کومیل کا۔ میں؟''اس کا طنز بیا نداز دیکھ کروہ مسکم '''اگرتم نے بیہ جاب چھوڑی تو یا در کھنا، میں '''اگرتم نے بیہ جاب چھوڑی تو یا در کھنا، میں '''ال جانتی ہوں، مگر چھوڑو،

خودکوشوٹ کرلوں گی اوراس کے ذمہدارتم خودہو کے۔' وہ غصاور بے بی سے جلائی، وہ اس کی ہات یہ ورطہ جرت سے اسے دیکھے گیا، وہ ایک پاگل از کی کے ہاتھوں مجورہور ہاتھا۔

" " " بنجھے اس طرح کی نضول دھمکیاں دے کر بلیک میل نہیں کرسکتی ہیں۔" کومیل نے موبائل پیکمال قریش کانمبر ملانا شروع کیا۔ دوناش نے آؤد یکھانہ تاؤی صوفے یہ رکھا،

کولیوں سے بھراسیل اٹھا کرائی کنیٹی پر کھالیا۔

'' بیں تہمیں جسمی بیس دے رہی ہوں ،اس کے
بات کا انداز ہو کوسل کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ
جونی انداز یہ کوسل کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ
کیا تھا اور الحکے ہی لیے اس نے پسفل ذوناش
کے ہاتھ سے جھیٹ لیا تھا، کومیل کا دل تیزی
سے دھڑک رہا تھا،اگروہ پسفل چلادی تو ،اس تو

'' پاگل ہوگئی ہیں آپ؟ آپ کو کسی باڈی گارڈ کی مہیں سائیکا ٹرسٹ کی ضرورت ہے۔'' وہ نہایت غصے میں اسے محدور رہا تھا۔

"" آئی تو، مرسل بھی میں کہتا ہے۔" وہ دھرے سے مسکرائی اور وہ اسے جیرت سے دیکھے الیا، کومیل نے دیکھی گیا، کومیل نے واقعی اس جیسی عجیب لڑکی نددیکھی تھی، وہ میں ہے ایک مشکل ترین سوال کی طرح تھی جس کا جواب ڈھونڈ نا کومیل کوناممکن دیکھائی دے رہا تھا۔

دو ہے۔ میں ہے۔ اوری میرا مقصد تنہیں پریشان کرنا مہیں ہے۔ اورناش نے اس کے چیرے پ

''آپ جائی ہیں کہ پریٹان کرنا کے کہتے ہیں؟''اس کاطنز میا نداز دیکھ کروہ مسکرائی۔ ''ہاں جائی ہوں، مگر چھوڑو، پلیز لیو دی ٹا پک، میں نے تمہارے لئے کچھ کپڑے خریدے تھے میں تمہیں وہ دینے آئی تھی، یہاو۔'' وہ ایک ہار پھر دوستانہ انداز میں بیگز اٹھا کراس کے مقابل آکھڑی ہوئی۔ ''مگر کیوں؟'' کومیل نے اچنجے سے

متنشارکیا۔ "نبی میل دل جال تنائشا" دھی ہے۔

''بس میرا دل جاہا تھا۔'' دھیرے سے جواب دیا گیا۔

'''آپئے دل کوسمجھا لیں وہ ایسی خواہشیں مت کرے، کچھ خواہشات انسان کو ہربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔'' کومیل نے دھیرے سے سمجھالا

مند زور ہوتی ہیں کہ چاہوں اتنی مند زور ہوتی ہیں کہ چاہوئے ہیں کہ چاہوئے ہیں کہ چاہوں اس پہلی مند زور ہوتی ہیں اندی ناکے کے باتی کی طرح بہا کر لے جاتی ہیں انسان کو۔'' اس نے کھوئے کھوئے کیجے میں جواب دیا ہو وہ پہلو بدل کررہ گیا۔

'''متیم میں رہیں رکھ سکتا۔'' اب کے اس دوٹوک انداز میں کھا۔

نے دوٹوک انداز میں کہا۔
''مگر کیوں؟'' وہ جیران ہوئی تھی۔
''آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یوں
میرے لئے شاپٹ کریں، آپ کے پاس بیخق فرف مرسل صاحب کے لئے ہے۔'' ہنوز دو
ٹوک انداز میں باور کروایا گیا تھا، اس کی بات پہ
وہ غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، نہ جانے
کیوں ایسے کوئیل یہ غصر آ جایا کرتا تھا، جس کا وہ
پر ملاا ظہار بھی کر دیا کرتی تھی۔

و و معرور انسان ہو، ضرورت سے

اساری رات تفیک سے سوئیل بایا عا، شایدای کئے وہ سویا تھا تو گہری نیندسو گیا تھا، ا جا تک اے احساس موا تھا جیسے کوئی اس کے مکرے کا دروازہ بجار ہا ہو، اس نے تکیہ منہ سے ہٹایا، اور سیل فون اٹھا کر دیکھا وہ سامکنٹ <sub>م</sub>یہ تھا اور دوناش کی یا مح مسد کالرسکرین به آئی موئی

وہ ایک جھکے سے بستر سے اٹھا اور اس نے عجلت میں وروازہ کھولا، دروازے میں مریم خاتون کھڑی تھیں۔

"كوميل الويذنك مو چكا بي مم كال در سے اسے روم میں پڑا سور ہا تھا، تم تھیک تو ہے نال؟"مريم خاتون نے فكرمندي سے يو چھا۔ "جي مريم خالون ميں تعبيك ہوں، بس مری نیندسوگیا تھا،آپ کوکوئی کام تھا مجھے ہے؟" " وونا ڈارلنگ لہیں باہر جانا جاہتا ہے، تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔" مریم خاتون نے اے اطلاع دی۔

"او کے میں دی منت میں فرایش ہو کر آتا میوں۔" کومیل نے الہیں بتایا اور واش روم میں هس گیا اور پھر جب وہ فریش ہو کر اینے روم سے باہر نکلا تو وہ گہرے نیلے رنگ کے خاہکش سے ٹراؤزرشرٹ میں مبوس بالوں کی او گی س اونی بنا کر دائیں کندھے سے بالوں کوآ کے کیے، کانوں اور محلے میں ڈائمنڈ کی باریک سی جیواری يہنے گاس وال كے قريب كھرى سمندركود كيورى

"آئی ایم ریڈی میم!" عقب سے کومیل کی آواز نے اسے ملتنے پر مجبور کیا تھااور پھراہے د مکھ کروہ بے ساختہ مسکرائی تھی، وہ Levis کی جينز اور Nike كي ليمن كلركي في شرث يهني اس

محمد زیادہ عی خود دار میں قرتمارے لئے خریدے تھے، مرسل کے لئے جیس اور آسندہ مجھے یہ بتانے کی کوشش مت کرنا کہ کون کس چیز کا حقدار ہے؟ سبمعلوم ہے مجھے۔" غصے میں اس كاستوال ناك كھول كيا تھا، ماتھ يدبل برد كے تصاوراس كاچره مرخ مونے لگا تھا۔

نہ جانے وہ کو میل پیاسے ایسے روئیوں سے کیا اور کیوں حق جیاتی تھی؟ کومیل کا جی جایا کہ اس سے یو چھے کیا بھی اسے کی نے بتایا کہ وہ غصے میں لئی غضبنا ک للتی ہے؟ غصراس برس قدر سوٹ کرتا ہے؟

"سوری میم \_" وه بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا

میں پنہیں رکھ سکتا ہوں بسوری اکین <u>'</u>' " سوري مت كرو جه سے علطي ميري ہے، ان بیگز کوا ٹھاؤ اور ہاہر کسی ڈسٹ بن میں پھینک دو۔ " وہ غصے میں اپنا جملہ ممل کرنے کے بعد تیز تیز قدم اٹھائی مٹرھیاں چڑھ کر اس کی نظروں ہے او بھل ہو گئ تھی ، وہ اس کا غصہ پیتہ بیں کیوں سبہ جاتا تھا، اس نے بھی کسی کا عصر پرداشت تہیں کیا تھا کھر وہ غیر محسوس انداز میں شایک بیگز کھول کر د میکھنے لگا، جن میں Levis اور Mustang کی جیز سیس، Nike اور Marks and spencer کی شراس تھیں، جنہیں خریدتے ہوئے دیکھ کر کومیل یمی سمجھا تھا

کہوہ مرسل کے لئے خربدرہی ہے۔ کومیل نے وہ شانیگ بیگز اٹھائے اور اسے روم میں آگیا اور اس ساحرہ کے بل بل بدلتے روئیوں اور پیاز کے برتوں جیسی شخصیت کے بارے میں سوچتے سوچنے نہ جانے اس کب اس کی آئکھ لگ گئی تھی۔

مَّتَا (138) اكتوبر 2013

الا SKI تركي SKI كا ostume كا SKI كا کہن کر جب و Snow park کے اندر داخل مونی تواس نے مسرا کر کومیل اور می می کو ہاتھ بلایا تھااور پر کمال مہارت سے برف یہ SKI کرنی ہوئی دیکرلوگوں کے چ راستہ بنائی ان کی نظروں ہے او بھل ہوگئ تھی۔ مريم خاتون كي أتكهيس چلك يدين تحيين، ISKI LENE SKIE "أيك وتت تفاجب ذونا بے لي اور ذوعين بابا كفي SKI كياكرتا تفا-" '' ذ و نین کو کیا ہوا تھا مریم خاتون؟'' کومیل نے سنو یارک کے جنگلے کے باس این ساتھ آبدیدہ ی کھڑی مریم خاتون سے یو چھا۔ مشخر ونين اور ذوناش جرزوال بمبن بحائي تها، ان کی اٹھارویں برتھ ڈے والی رات ذونین بابا كاا تناشديدا يكيثرنث مواكهوه جانبرنه موسكااور ہمیں ہمیشہ کے لئے جھوڑ کر چلا گیا اتب سے ذونا ڈارانگ ڈسٹر ب رہتا ہے ذوقین بابا سے ذونا کا بہت دوئی تھا، دونوں بھان بھائی ایک دوسرے ے مثالی محبت کرتا تھا اور ایک دوسرے کا بہترین دوست تفاء بجین سے دونوں کو ماں کا پیار مبیں ملا پھر صاحب بھی اپنا برنس سے ٹائم نکال کران کو ٹائم مبیں دے یا تا تھا، اس کئے دونین بابا کی ڈے تھ کے بعد ذونا ڈارانگ کا مزاج بھی بدل کیا اور وہ خود کو اکیلامحسوس کرنے لگا تب سے وہ ضرورت سے کھ زیادہ تی Sensitive ہو گیا ہے، ذونا بے نی دل کا بہت اچھا ہے بہت زم دل ہاور بہت رخم دل بھی ،اگر وہ بھی تم کوڈ انٹے تو ایں کی ڈانٹ کا بھی غصہ مت کرنا ، ذونا کا غصہ "وه صرف مميني مانکتا ہے، مرسل بابا بھي بوے صاحب کی طرح ہر وقت برنس میں

المالآخر ميرے شعبے نے ابنا كام كر ويكھايا۔ ووسكرائى ہوئى اس كےمقابل آ كمرى ہوئى۔

''یوآرسوہنڈسم!'' ''قلینکس میم!'' وہ بھی دھیرے سے مسکراتے ہوئے سرجھکا گیا۔ ''نے کی ڈارلنگ ہم کہاں جارہے ہیں،تم دادا کرا نہیں،'' مریم خالقان اسٹر کھی مرسم

بنانا کیوں جیس؟ "مریم خالون اپنے کمرے سے لکل کران کے قریب آئیں۔

"می می آپ خواہ مخواہ پریشان ہورہی ہیں،
یں آپ کو کسی سیارے پہیں لے کر جارہی، ہم
یں آپ کو کسی سیارے پہیں لے کر جارہی، ہم
ہیں۔" ذوناش نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا
اور قریب ہی صوفے پہر کھا اپنا شولڈ بیک اٹھا کر
گئر ھے پہ ڈالا، پھر وہ تینوں سویٹ سے نکلنے
گئر کو کیس کو جسے کچھ یاد آیا۔

''میم وه گاژی تو کل دوی مال کی پار کنگ میں تھی؟''

' میں نے دن میں تصیر انکل کوکال کر کے گاڑی منگوالی تھی ان کا المازم گاڑی بیال چھوڑ گیا تھا۔' ذوناش نے گاڑی کی جائی اس کی جانب برحائی اور پھر تینوں ہوئی سے نگل کرگاڑی میں بیشے اور اپنے مطلوب مال کی طرف روانہ ہو گئے، پھر Mall of the emirates میں ہجی اس نے ڈھروں شاپنگ کی تھی اور وہیں انہوں نے ایک اٹالین ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا بھی اندر موجود Snow park میں ہورہا تھا جسے وہ کی اندر موجود Snow park میں ہورہا تھا جسے وہ کی اندر موجود کی ایسائے میں ہورہا تھا جسے وہ کی ایسائی مال کے وہاں آگر کومیل کوالیا محسوس ہورہا تھا جسے وہ کی وہاں آگر کومیل کوالیا محسوس ہورہا تھا جسے وہ کی

ذوناش کو SKI کا بہت شوق تھا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ Snow park میں آئی

عَيْ (13) اكتربر 2010

کرتے ہوئے کمال مہارت ہے جب لگایا تھا اور پھر SKI کے خصوص انداز بیں پیسلتی ہوئی خوش سے چہکتی ہوئی ان کے قریب آگئی تھی، وہ بہت خوش دیکھائی دے رہی تھی۔

'' آج میں نے بہت انجوائے کیا۔'' اس نے خوشی سے بے ساختہ مریم خاتون کے ہاتھ پہ اپناہاتھ مارتے ہوئے کہا۔

کومیل نے جب سے اس کے ساتھ باڈی گارڈ کی جاب شروع کی تھی وہ اسے پہلی باریوں خوش دیکھ رہا تھا، اس رات والیسی پہوٹل جاتے ہوئے اس نے فیصلہ سنایا تھا کہ دہ ساحل سمندر پہ جانا چاہتی ہے۔

"' ذونا مائے ڈارانگ ہم بہت تھک چکا ہے، تم کومیل کے ساتھ چلی جاؤ اور ہم کو ہوٹل ڈراپ کر دو۔" مریم خالون نے اسے کہا، ان کے چہرے سے تھکادٹ چھلک رہی تھی۔

''می می آپ واقعی بوڑھی ہوگئی ہیں اور جھے
بالکل بھی کمپنی نہیں دیتی ہیں آپ۔' ذوناش نے
نروشے انداز ہیں اظہار کیا، کومیل نے گاڑی
ڈرائیو کرتے ہوئے بیک مرر سے اس کی خفکی
دیکھی وہ غصاور خفکی ہیں اور بھی حسین لگتی تھی۔
دیکھی وہ غصاور خفکی ہیں اور بھی حسین لگتی تھی۔
دیکھی وہ غصاور خفکی ہیں اور بھی حسین لگتی تھی۔
دیکھی وہ غصاور خفکی ہیں اور بھی حسین لگتی تھی۔
دیکھی وہ غصاور خفکی ہیں اور بھی حسین لگتی تھی۔
ہے، ہم تو اعتراف کرتا ہے کہ اب ہم بوڑھا ہو گیا
ہے۔'' مریم خاتون نے بیار سے اسے خود سے
ہوری

"کومیل ہے نال بے بی تمہارے ساتھ،
آئم شیور بہتہیں بورنہیں ہونے دے گا، کیوں
کومیل ہم بی کہدرہا ہے نال؟ "مریم خاتون نے
مسکراتے ہوئے اسے سلی دی تھی اور خاموثی سے
گاڑی ڈرائیو کرتے کومیل سے پوچھا، تو وہ بھی
مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا تھا۔
مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا تھا۔
درجی عربی خاتون " اور پھر کومیل نے

معروف رہتا ہے، وہ بھی دونا ہے کی کوٹائم نہیں دلے پاتا ، اس کے وہ اکبلے پن کا شکار ہو کر دلا کے باتا ، اس کے وہ اکبلے پن کا شکار ہو کر دسٹرب ہوجاتا ہے اور خصد دیکھاتا ہے ، ایکو تکلی اور پھرنہ جانے کون کا فرکم بخت بیری دونا ہے لی کو دونا ہے لی کو دونا ہے لی کو دونا ہے ہو کو دونا ہے ہو کو دونا ہے ہی کا جان کا دشن بنا ہوا ہے ہی ہو کو دونا ہے لی ہو تا تلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے ، اس کے صاحب بے بی کی سیکورٹی کے جادر پھلے دنوں تو بے لی پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے ، اس کے صاحب بی بیتان رہتا ہے، دونا ہے بی جو اگر مندی سے اپنے ساتھ کھڑے کو میل کو تفصیل میں تو صاحب کی جان ہے۔ "مریم خاتون از حد فر میں تو صاحب کی جان ہے۔ "مریم خاتون از حد فر میں تو صاحب کی جان ہے۔ "مریم خاتون از حد فر میں تو صاحب کی جان ہے۔ "مریم خاتون از حد فر میں تو صاحب کی جان ہے۔ "مریم خاتون از حد فر میں اور کومیل کا دل اس کے لئے اور نرم ہوگیا تھا۔

ر ''ہم ہرونت اپنے God سے بے بی کی میں زندگی کی دعائیں مانگنا ہے God میری ذونا ڈارنگ کا بھیشہ حفاظت کرنا۔'' مریم خاتون اپنے نہیں کے مطلب اپنے سینے پرسلیب کا نشان بنا کر آٹھیں بند کیے ذوناش کی زندگی کی دعائیں مانگنے گئیں۔

انہیں ذوناش سے بہت پیارتھا، انہوں نے ذونین اور ذوناش کو ہمیشدایک ماں جیسا ہی پیار دیا تھا۔

''مریم خانون آپ God پہ بھروسہ رکھیں انشاء اللہ میں اللہ کے علم کے ساتھ میم کی حفاظت اپنی آخری سانس تک کروں گا۔'' کومیل نے سچے دل سے عبد کرتے ہوئے مریم خانون کے کندھے پہ چھکی دی تھی۔

ای آنٹا میں ذوناش سامنے سے برف پہ SKI کرتی ہوئی اور مسکراتی ہوئی دیکھائی دی مخی۔

مریم خاتون نے اپنے آنسوصاف کرتے ہوئے اسے ہاتھ ہلایا تھاجوایا ذوناش نے SKI

منتا (140) اكتوبر 2016

آپ بہت خوبصورت ہیں۔ کوسل نے اس کی ہمدردی میں بالکل عام سے کیجے اور دوستاندا نداز میں اعتراف کیا تھا، مگر ذوناش اس کے عام سے لیجے اور ہمدردی میں ادا کی گئی خاص بات من کر رک گئی تھی اور مجوراً کومیل کو بھی رکنا پڑا تھا، اس نے جیرت سے ذوناش کو دیکھا تھا کہ وہ جانے کیوں رک گئی تھی؟ مگر وہ اس کومسکراتے چیرے اور گہری نظروں سے دیکھر ہی تھی۔

رو ہرن سروں ہے وہ جارہ ہاں۔ ''کیا واقعی کوئی جھی مخص میری خوبصورتی ہے متاثر ہوکر ہا آسانی میری محبت میں گرفنار ہو سکتا ہے؟ میرا دیوانہ بن سکتا ہے؟''

دوہ جیسے کہدر ہا ہوں۔ موہ جیسے اسے بی اس میں ہی کہدر ہا ہوں۔ اس جیسے اسے بی جائے ہیں ہے کہدر ہا ہوں۔ اس خطی اور اپنے بی جملے پہ جزیز سما ہور ہاتھا، بے ساختگی اور جدر دی میں وہ جانے کیسے اس کی تعریف کر گیا تندا

"اگریچی کی ایسا ہے تو میں جاہوں گی تم میری محبت میں گرفتار ہو جاؤ ، تمہیں مجھ سے عشق ہو جائے لازوال عشق۔ " ذوناش نے آئی دیے ہوئے لیج میں ایس کے اتھ تھام لئے تھے۔ "تم میں ایس مقالیسی کشش ہے کومیل، ایک ایسی کشش جوخود بخود مجھے تمہاری طرف اچھا لگنا ہے ، تمہاری کمپنی مجھے دلی سکون اورخوشی اچھا لگنا ہے ، تمہاری کمپنی مجھے دلی سکون اورخوشی دیتی ہے ، تمہارے ماتھ رہ کر مجھے کمی تم کا کوئی خوف محسون نہیں ہوتا ، میں ریلیس فیل کرتی ہوں خوف محسون نہیں ہوتا ، میں ریلیس فیل کرتی ہوں

''تم ..... تم البجھے لکتے ہو مجھے اور بیہ پندیدگی روز بدروز بڑھتی جا رہی ہے نہ جانے کیوں؟'' وہ فرط جذبات میں اس کے مقابل کھڑی اس کے لئے محبت ہی محبت تھی کوئی اور مرد ہوتا تو یقینا اس چوکیشن میں خوشی محسوس کرتا اور چوایا اظہار محبت کرتا، اس کے جذبات کو سراہتا البیل سندر کے کے واقع سیون اشار ہوٹل ہرج العرب ڈراپ کردیا تھااوروہ گاڑی واپس موڑ کر اس سندر کے ساحل یہ لے آیا تھا۔

رات کے دس بیجی تھے ساحل سمندر پہ ہوا خاصی تیز چل رہی تھی ،کومیل نے اپنی جینز کے پانچے نولڈ کر لئے تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔

ہوا ہے اس کے بال بار بار بھررہے تھے اور وہ بار بار انہیں چہرے ہے مثار ہی تھی وہ اس کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ایکٹرانس کی کیفیت میں بتانے گئی۔

الميسل محصيمي كى اللهيد الكرنيس آياء اس نے بھی مجھے کی مال میں شایک سیس كروائي ال في بحي شوق سے ميرے ساتھ ٹائم مبیں گزاراا سے بالکل مبیں معلوم کہ مجھے کیا پند ہاور کیا نا پند،اے بالکل جیس معلوم کہ جھے کیا چزیں خوشیاں دیتی ہیں اور کیا چزیں ہرے کرنی من ؟ ميرا فيورث كلركون ساب ميس كهانے ميں كيا شوق سے كھائى ہوں؟ اسے ميرى پنداور ناپند کا کوئی آئیڈیا مبیں ہے اور ڈیڈ نے اے میرے لائف بارٹنر کے طوریہ چنا ہے اور سیمری زندہ زندگی کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے، کہ مرسل مجھ میں ایک رتی مجی انٹرسٹ میں لیتا ماری تیسٹری آپس میں بالکل مجمی نہیں ملتی ے۔" ذوناش کی نظریں وسیع سمندر پیمرکوزھیں وہ دھیرے سے اپنے ساتھ چکتے کومیل کو بتارہی می اس کے کہے میں بے بناہ دکھ تھا، کومیل کو بھی اس کی ہاتیں س کرد کھ ہوا تھا۔

'' جھے اکثر جیرت ہوتی ہے میم کہ مرسل صاحب آپ جیسی خوبصورت لڑکی میں انٹرسٹ کیوں مہیں لیتے ؟ کوئی بھی مخص آپ کو دیکھ کر ہا آسانی آپ کی محبت میں گرفتار ہوسکیا ہے کیونکہ

من (141) اكتوبر 2016

اس کی دکھیل ڈونی ہوئی یا تیں من کر چند لھوں کر لئے کوئیل بکارل زم مواقعا

کے لئے کومیل کا دل زم ہوا تھا۔

''تم میں ایک مقناطیسی کشش ہے کومیل،
ایک الی کشش جو بجھے خود یا خودنا چاہتے ہوئے

بھی تمہاری طرف میں ہے تم .....تم میرے آس
یاس رہتے ہوتو بچھے اچھا لگتا ہے، تمہارے ساتھ
جھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، تم .....تم میری
ضرورت بنتے جا رہے ہو میری عادت بنتے جا
مرات ایک دن جھے تمہاری محبت میں جتا کردے
راستہ ایک دن جھے تمہاری محبت میں جتا کردے
راستہ ایک دن جھے تمہاری محبت میں جتا کردے
ماکن ہو جائے گے۔' وہ دیواگی میں اپنے دل کا
ماکن ہو جائے گے۔' وہ دیواگی میں اپنے دل کا
ماکن ہو جائے گے۔' وہ دیواگی میں اپنے دل کا

انہائی اٹ آپ پھر سے انہائی اٹ آپ پھر سے انہائی افسول ہا تیں کررہی ہیں۔ ''کوئیل نے نفرت اور فضول ہا تھی کے اس کے ہاتھ جھنگے، اسے ایسا لگ رہا تھا جھنے کوئی خوبصورت آسیب اسے چٹ گیا ہو۔

''کومیل بیفنول باشی مہیں ہیں ، پیمیر نے دل کی گواہی ہے، تم .....تم مجھے ایکھے لگنے کیے ہو۔'' وہ دیوانہ دار اسے بتا رہی تھی، اس کی نظروں میں کومیل کے لئے محبت تھی۔

کومیل کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس چوکیشن میں یقینا بہت خوشی محسوس کرتا،اس کے جذبات کوسراہتا،خوشی سے پھولا نہ ساتا۔

ایک حسین ترین اور دولت مندلزگی ، کومیل سے محبت کا اظہار کر رہی تھی ، گلر وہ کوئی اور مرد نہیں تھا، وہ کومیل آفریدی تھا، وہ اپنی حدود، اس کے اور اپنے بچ فرق، حیثیت اور مرتبے کو بخو بی سمجھتا تھا۔

«میم پلیز فارگاڈ سیک،خودکوسمجھائیں اور محصہ نے فاراہ میں میں اٹھائیں میں۔

آپ جھ سے غلا امریس مت نگائیں، میرے دل میں آپ کے لئے الی کوئی میلنگریس میں اور

نہ کی ایک بیانگو میرے دل میں جنم لے عتی ہیں،
آپ میری مالکن ہیں میں آپ کا ملازم ہوں اور
بس،اس بات کے آگے آپ فل اسٹاپ لگا دیں،
کہی میرے اور آپ کے نیج کی حقیقت ہے کی ہیائے ۔
ہے۔'' کومیل نے اب کے اسے غصے کی بجائے ہیارہ سے مجھانا جا ہا تھا۔

"داور میں جاہتی ہوں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں ،تمہاری بن کر بروہ اس کے بے حد قریب آتے ہوئے بے ساختگی سے بولی، اس وقت وہ بذیانی کیفیت میں تھی۔

''آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، آپ کس مٹی سے بنی ہوئی ہیں، کیوں آپ کو میری بات مجھ ہیں آ رہی، میں گئی بار آپ کو سمجھاؤں کہ ایساممکن ہیں ہے۔'' نا چا ہتے ہوئے بھی اس کی آواز بلند ہوگئی تھی۔

" کیول ممکن نہیں ہوسکتا؟ سب پچھمکن ہو سکتا ہے اگرتم چاہوتو۔ ' ذوناش ہنوز اپنی بات پہ قائم تھی، وہ اس وقت ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی، اب اس کی آ تھوں سے آنسورواں ہو گئے تھے، اس کی ڈھٹائی نے کومیل کا دماغ خراب کر

ئين، يرب حياتها هي المراح كي المراح المراح

من في الله السيخف سے مجبت كى بھيك ما كلى التجااكر من كى جيب ان سكوں سے خال ہے الي التجااكر من في جيب كى بوتى تو اس كا كفور دل بھى نرم ہو جاتا ، كر نجانے كيوں بيں اپنى انا كو اپنى بيروں سلے روند كر تمہارے آ كے كيوں كر گر اكى؟ من كتب ہو بتہارى زندگى كاكوئى راستہ جھے تك نہيں آتا ، ميرى منزل مرسل قريتى ہے ، كوميل آفريدى نہيں كي كر تمہارے آفريدى نہيں كي كر تمہارے باس آئى كيوں؟ " ذوناش كى آواز دكھ جرت اور السوس سے كانب رہى تھى ، اس كے لئے بيسب السوس سے كانب رہى تھى اس كے لئے بيسب مندى نے كى طرح زندگى كے بازار بيس سے كانب رہى تھى اس كے لئے بيسب مندى نے كى طرح زندگى كے بازار بيس سے بايا گيا تھا ، واس كے لئے نہيں سے بايا گيا تھا ، واس كے لئے نہيں سے بايا گيا تھا ، واس كے لئے نہيں سے بايا گيا تھا ، واس كے لئے نہيں ايک ايما تھا واس كے لئے نہيں سے بايا گيا تھا ۔

I can not bear this. You insulted me alot بی نظروں سے کرا دیا ہے، میں آئینہ دیکھوں کی تو وہ بھے یہ انے گا، میرا نداق اڑائے گا You insulted me alot - "وه بدیانی انداز میں بولتی ہوئی اس کے سامنے ہے ہٹ کئ تھی اور تیز تیز قدموں سے دور جارہی تھی ،اس کے آنسوؤں نے کومیل کے قدم وہیں جکڑ گئے تھے، اس کے آس ماس ذوناش کے الفاظ اس کے جملے کو ج رے تھے،اے ایا لگ رہاتھا جھے کی نے اس کے ہاتھ یاؤں ری سے باندھ کرا سے سندر میں پھنک دیا ہو، ایس بے بی کومیل نے بھی بھی زند کی میں محسوں نہ کی می ،اس کے قدم وہیں جے ہوئے تھے مگر اس کا دل اب دھیرے دھیرے دھڑک رہا تھا اے اکسا رہا تھا کہ وہ ڈوناش کا ہاتھ تھام لے،

آئیڈیل میرے میں محض کی زندگی کا کوئی راستہ آپ تک نبیں جاتا ،آپ کی منزل مرسل قریشی ہے کومیل آفریدی تہیں، میں ایک معمولی سا انسان ہوں خدارا مجھے اتنے بوے اور مھن امتحان میں نہ والیں،آپ مجھے سلسل مراہ کرنے کی کوشش کررہی ہیں، مجھے ایک ایسے رائے یہ قدم رکھنے پراکسارہی ہیں جس پر قدم رکھتے ہی سوائے بربادی کے اور چھ حاصل مبیں ہوسکتا، بحصے میری ڈیوئی ایما نداری سے بھانے دیں اور بخش دیں مجھے، آپ کے ساتھ ڈیولی جھاتے موے جھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کی بل صراط يه چل رہا ہوں ، اس جاب کومیرے کئے ایک بھیا تک علظی مت بنا تیں اور معاف رکھیں مجھے یے عشق اور محبت سے۔" غصے اور طیش سے كومنيل كاسانس بجول كميا تفا، وه تنك آسكيا تفااس کی ایسی باتوں سے اور میٹ بڑا تھا، کخ اٹھا تھا، اس کے کیرئیر میں آج تک ایس چونیشن سےاس كاواسطه نديرا تفاكوميل كوحقارت اس كاغصه اس کے دوٹوک الفاظ اس کی آنکھوں سے آنسوین کر - E & in

اس کا رویہ، اس کا انداز، اس کی دھیگار

ذوناش کے لئے بہت اسلینگ تھی، جان لیواشی،
الی بے بی ذوناش نے بھی زندگی بیس محسوس نہ
گھی، آنسوؤں سے اس کاچرہ بھیگ رہا تھا۔

But you are my

favorite mistake
مر نے لئے زہر کی ضرورت ہوتی ہے گرنہیں، بھی
کی کی تھارت، کی کاغرور، کی کے جملے ہی
انسان کی جان لے لیتے ہیں اور جانتے ہو یہ
موت ہوی تکلیف دے ہوتی ہے میں اور جانتے ہو یہ

the biggest fool of this

the biggest fool of this

## یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ا یک کلک سے ڈاؤ نلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئک پر رابطہ کریں۔۔۔

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



WWW. Consider the Constant of the Constant of

دیا، کانوں میں مما کے لائے ٹاپس پہنے جن میں زمرد جڑے تھے اور وہ اس کے گول چیرے پر سج کراسے مزید چیکا گئے۔

اس نے موبائل سائیڈ ٹیبل سے اٹھایا اور بینڈ بیک تھامتی باہر بھاگ گئی، اسے آج کسی صورت لیٹ نہیں ہونا تھا،کیسی شاندار زندگی تھی، ان کی بید یو نیورٹی کی شاندار زندگی اور اس سے سنہری منے بھیگ رہی تھی جب اس کی آنکھ
کھلی، اس نے فورا سے بستر چھوڑ دیا، آج تو
دوبارہ نیند آنے کا سوال ہی نہ تھا، آج اس کا
یوندر ٹی بیں آخری دن تھا، آج کے دن کاریگ
ہی انو کھا تھا، آج کی تیاری سب سے بوھ کے
تھی، اس نے جینز کے اوپر ڈیز ائزر کرتا پہنا اور
گلے بیں اسکارف ڈال کر بالوں کو یونمی کھلا چھوڑ

### خاولىط

جڑی بے پناہ یا دیں۔ وہسپیعہ مبشر، بی ایس می ایس کی اسٹوڈنٹ

ان كا يا في الوكون كا كروب تفا\_

سنیعه مبشر! ایک مضبوط اعصاب کی مالک اورلائق اسٹوڈنٹ گھر بھرکی لاڈلی اورضدی۔ سعد میر! خوبصورت ذہین اور کسی حد تک

مجڑاامیرزادہ،اس میں اورسنیعہ میں سرنے ایک چیز مکسال تھی، دونوں کی ضد،ورنہ وہ کم کوتھی جبکہ سعد بے تحاشا ہو لئے والا، وہ دلیل کے بحث کرتی

جبکہ سعد بحث برائے بحث میں سب کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔

اس کے بعد حبیب عارف تھا، قدرے صحت منداور بے حد جاندار حس مزاح رکھنے والا، میرکی سب سے زیادہ اٹیج منٹ حبیب سے تھی، اس کے بعد دانیال نواز تھا، ان کے گروپ کا سب سے خاموش ممبر اور اتنا ہی جنیس اور سب سے آخری نمبر یہ وشمہ کریم تھی۔

ب سے استاعش اور کوٹ می وشمہ جس





آ جاتا تو وہ رپلائے اتنا لیٹ کرنی وہ جل جاتا ، ساتھ ہی طنز کرتا۔

''تم جیسی لڑ کیوں کی وجہ سے مار کیٹ چلتی ہے۔'' تم جیسی سے مراد بے وقو ف، نضول خرچ اور عقل سے پیدل ہونا تھا۔

جوابا وہ بس بنے جاتی، وہ خوش تھی، بے حد خوش، اس کی زندگی بوی سیدهی سادی سی گزری تھی جس میں شاہ زیب کے علاوہ کسی مرد کا تصور نہ تھا، باتی رہے میر، حبیب اور دانیال، تو وہ صرف دوست شے، یونو جسٹ فرینڈ ز

آج وہ ان سب کوشادی کا گارڈ دیے آئی
حقی، فردافردا گھرجانے کی بجائے اس نے سب
کولیخ پر انوائٹ کرلیا تھا، جہاں وہ سب اکٹے
فلائٹ تھی، وہ ب ویسے ہی تھے، حبیب کی الحلے ہفتے
فلائٹ تھی، دانیال کو اسلام آباد جاپ ل گئی تھی
اورا گلے ماہ سے جوائنگ دے رہا تھا، گرسعد میر
اورا گلے ماہ سے جوائنگ دے رہا تھا، گرسعد میر
ویسا نہیں رہا تھا، وہ عجیب ہو گیا تھا، اس کے
جہرے پر فیر معمولی شجیدگی تھی جواس کے چہرے
کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے بالکل سوٹ نہیں کر
رہی تھی اور سب سے بوئی بات کہ اس کی بوئی
بڑی بھوری آ تھول کے بینچ ڈارک سرکلر نظر آ

سب ہی میر کو دیکھ کر جیران سے گرسدید زیادہ ہی جیران تھی، اس کے لئے ہنتے مسکراتے چیرے کی بجائے اس بجیدگی اورافسردگی کی لپیٹ میں آئے چیر ہے کو دیکھنا زیادہ مشکل تھا، وہ ہار ہار استفسار کر رہی تھی گروہ ٹال گیا اور وہ جب اس نے صبیب سے پوچھا تو وہ جوخود کو میر کا یار غار کہا کرتا تھا وہ بھی نظریں جراگیا،سدید کے لئے یہ ہات خاصی البھن تھری تھی گروہ ان سب سے کے چھیے آدمی یو نیورٹی جھک مارنے کو تیار رہتی آگئی اوراد وخود حبیب عارف کر چھیے جیک مار رہی تھی،میراس کا غماق اڑانے کا کوئی موقع نہیں ضالع کرتا تھا۔

سعد، میروه اکژوادر مغرور انسان تھا، جے یونی کی کوئی لڑکی اپنے اسٹینڈ رڈ کی نہیں لگتی تھی، وہ اچھا خاصا ہینڈ سم اور گریس فل تھا اور لڑ کیاں بھی اسے پہند کرئی تھیں گر آگے بڑھنے کی اجازت وہ نہیں دیتا تھا۔

سدید کی کالج کے زمانے سے ہی مثلنی ہو چکی تھی ،اس کامگیتر شاہ زیب فرانس ہوتا تھااس لئے اپنے آپ کوان تمام لغویات سے اپنے تئیں محفوظ بجھنے وائی سدید کواس ون مین کا انظار تھا، جوفرانس میں اس کے لئے بینک بیلنس بنار ہاتھا، اس بر بھی میراس کا غراق اڑایا کرتا تھا کہ سدید الیے مگیتر کو یوں بھولا الیے مگیتر کو یوں بھولا الیے مگیتر کو یوں بھولا الیے مگیتر کی یا لک تھی، جواپی مگیتر کو یوں بھولا الیے مگیتر کی یا لک تھی، جواپی مگیتر کو یوں بھولا الیے مگیتر کی یا لگ تھی، جواپی میرکا نشانہ بنتی رہتی تھی، وہ دانیال کی کم کوئی بھی میرکا نشانہ بنتی رہتی تھی، وہ کسی کو بھی بخشے کا قائل نہ تھا۔

ہنگاموں سے بھرے چارسال آج ختم ہو رہے تھے، اگلے ماہ سعد میر کو اپنے بابا کی سیالکوٹ والی فرم جوائن کرنا تھی، حبیب سعودی عرب جا رہا تھا، دانیال جاب ڈھونڈ رہا تھا اور سدید مبشر کی شادی تھی۔

کتنی عجیب ی بات تھی وہ ایک ہاتھ کی پانچ الگیوں کے جے پانچ دوست الگ ہورے تھے، ان سب کی زندگیاں کمل طور پر بدلنے والی تھیں، ان کی دلچیپیاں، مشاغل اور ترجیحات کا دائرہ بدلنے والا تھا۔

شاہ زیب پاکستان آ چکا تھا، شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی، وہ خود وشمہ کے ساتھ ہر وقت شاپنگ کرتی پائی جاتی، اگر بھی غلطی سے میر کامیج

2016 مُنتا (140) اكتتوبر 2016

قامت تحص اندر آیا، جس کے چرے پر وحشت اور جس کی آنگھوں میں لالی تھی اور وہ سیاہ رنگ کا ايك بطل لبرار باتفار

"جوجهال بوجى بيضارب كا بخرداركونى ا بي جكه سے بلاتو " وه بلندآ واز مين دها ژا تھا۔ سنیعہ فق رنگ کے ساتھ اسے دیکھتی جارہی تھی، بیسب کیا ہور ہا تھا اسے مجھ جیس آ رہی تھی اور پھراس نے تکاح خواں کواندرآتے دیکھا۔

عجيب ي افراتفري تلي بإبراور پھرايك فائرُ کیا گیا، آوازی چین اور پھر ملخت خاموثی حیما ائی،اس فائر نے جیسے جانی سے چلتے تھلونوں کو جام کردیا تھاءا گلے ہی کھے اس سے حبیب کواندر آتے دیکھا، وہ بھی ایک خوفناک پھل تھاہے ہوئے تھا، اس نے آتے ہی تکاح خوال کو دھکا دے کرآ کے کما۔

"انظار س چز کا ہے، تکاتی شروع كروائے۔"اس كے ليج يل درتى اور كى كى، تكاح خوال الرعواسول كماتھ آكے برج اوراس كے ساتھ والى كرى ير بيٹے كے جوعالبااى مقصد کے لئے خال رکھی گئی تھی، کانیتے ہاتھوں کے ساتھ وہ اپنے صفحات الٹ ملیث رہے تھے، چروه زيرلب كجه يرصف لكاوراس سے خاطب

"سديعه بنت مبشر على كيا آپ كوسعد مير ولد محرحسن مير بعوض سكه رائج الوقت بأنج لا كدرويبيه اسيخ تكاح من قبول بين؟"

" تبول ہیں؟" وہ پھر سے یو چھرے تھ اورسنيعه كاذبن جيے فريز بوچكا تما، اس كاذبين به الفاظان رما تها مرسمجه نبيس رما تفا، وه بيخراني ہوئی نظروں سے سامنے کھڑے سعد میر کو دیکھتی جار ہی تھی، مروہاں کوئی اور تھا جواس کی جنگ لڑ ملكا تفامر في كرسائ آنے والى بياستى وشمه

شادی برآنے کا دعدہ نے کر کھر چلی آئی ، اسے مجھنیں آ رہی تھی کہ میر کو کیا پریشانی تھی ، بھلا کوئی ایک چیز می جواسے پریشان کریائی وہ تو پریشانی كے سلوش نكالنے والا بندہ تھا بھى بھى كى بات كو خود مرسوار نہ کرتا تھا، پھر اب نجانے ایسا کیا ہوا

مكراسے زيادہ سوچنے كا موقع ندملا كيونك ا کے ہفتے اس کی شادی کی تقریبات شروع ہو

وشمہ مہندی کے روز اس کی طرف رک گئی تھی، اپنی تکرانی میں اسے مہندی لکوائی گئی، رات در تک وہ سب جاتے رہے، اگل مج بہت در ے جاگے تھے، مگر چونکہ فنکشن رات کا تھا اس لتے کوئی فکر نہ تھی، گھر بھر میں مہمانوں کا انبار تھا، مرطرف آوازیں ایے میں کزنز کی باتیں ہس بس کراس کی پسلیاں د کھدی تھیں۔

بہت دفعہ انسان کوا حساس تہیں ہوتا کہ ہنستا محی دھیان سے جا ہے، بے جاہنسا صرف دل کو مرده بي مبيل كرتا بلكه بعض اوقات متنقبل كي ساری ہلی بھی چھین لیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے رزق بھی انسان اپنے صفے کا بی کھا سکتا ہے ای طرح عم اور خوشیاں بھی شائد کنے بینے ہوتے ہیں اور انسان کس قدر بے خبر ہے۔ اس نے بے تابی سے کھڑی دیکھی، بارات

كوآئے گھنشہ بھر ہو چكا تھا، مر ابھى تك تكاح خوال، نکاح شروع کیول مبیل کر رہا تھا، وہ برائيدُ ل روم من وشمه، كزنز اور يحه ديكر فريندُ ز اور کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھی تھی، سب ہلی نداق كرراي تحين، برنجاني كيون اس كے دل كو عجيب ی بے چینی کی ہوئی تھی، یکا یک باہرایک عجیب ساشورا تھا، بھا مجتے دوڑتے قدموں کی آواز اور مجر دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک دراز

من (147) اكتوبر 2016

کے کا گائی۔ کی اس کے بعد میر کے اس کے بعد میر کے سائن کا مرحلہ آیا اور یوں وہ سدیعہ مبشر سے

''شٹاپ، پاگل ہو گئے ہوتم دونوں کیا ہو رہا ہے ہی؟'' وہ چلا کر ہو چھر ہی تھی، میرنے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی مگر صبیب تیزی سے آغے آیا، اس نے کن والا ہاتھ سیدھا کیا اور سرد لہج میں وارنگ دی تھی۔

"اس معالمے سے دورر ہووشہ۔"
"تم بیظم نہیں کر سکتے ، بید دھوکہ نہیں دے
سکتے ، بیہ جرم ہے۔ " وہ سرخ رگمت کے ساتھ مزید
باند آواز بیں چلائی تھی، حبیب کے چہرے پر
سرخی اجری اس نے ضبط نہ کیا اور اس نے الے
ہاتھ کا بجر ہور تھیٹر وشمہ کو مارا ، وہ لڑکمڑ اکر چینی ہوئی
ایک طرف کر گئی۔

"آپ کوس چنز کا انظار ہے مولوی صاحب، نکاح شروع شیجے۔" وہ تحکمانہ انداز میں بولا تھا۔

مولوی صاحب ہزیدا کر پھر سے سطریں دہرانے گئے، وہ ای طرح ساکت تھی، وہ ای طرح ساکت تھی، وہ ای صاحب غیر سبیب نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا کہ وہ اثر ارکو چھوڑی اور سائن کروائیں، مگر وہ حواسوں میں ہوتی تو پھی مرتی وہ ای طرح بے جان ٹاکوں کے ساتھ بیٹے دیکھا، اس کے اندر لیے بھرکوایے گئی ، اس نے میرکوایے ساتھ بیٹے دیکھا، اس کے اندر لیے بھرکوایے گئی ، اس نے ساتھ بیٹے کہا ہوگئی کر گئی اس نے اندر لیے بھرکوای کی تھی۔ سید کا ہاتھ بیٹر کر قلم اسے تھایا اور بہت آ ہستگی ساتھ کی ماس کے کان میں سرکوشی کی تھی۔

''سائن کروسنیعہ۔'' اورسنیعہ نے دیکھا اس کی آنکھوں میں الی درندگی اور وحشت تھی کہ لیے بھر کو بھی وہ اگر در کرتی تو لامحالہ میر نجانے کیا قدم اخما تا، اس نے جیسے آنے والے وقت کی تاہی دیکھی اور اپن ذات کی کر جیاں دیکھیں اور

کے سائن کا مرحلہ آیا اور یوں وہ سنیعہ مبشر سے
سنیعہ سعد بن گی،اس نے میر کواپٹی طرف بوھتے
دیکھا اور اگلے ہی لیجے اس کا سراتنی شدت سے
گھوما کہ وہ چکرا کرگری تھی۔

دوست وہ ہے جو ہر پرے دفت میں ہرآز مائش میں ہرتکلیف میں آپ کا ساتھ دے آپ کا ہاز دیے آپ کو سہارا دے جو آپ کے ہرے دفت کی شمنا کرے شمنا کرے

آپ کی تکلیف پرشادیائے بجائے

در حقیقت آپ کی پیٹھ میں خبر کھو چنے والے دل ہی دل میں آپ سے صد کرنے والے آپ کونا کام دیکھنے کے خواہاں آپ کی پشت پر وار کرنے والے .....!!!

کمرے میں گہرا اندھیرا تھا اور وہ دراز قد وجود الٹا بیڈ پر بکھرا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی اور تنہائی تھی، پھرآ ہستہ ہے درداز ہے جرایا اور ایک

منا (148) اكتوبر 2016

اور مخص الدو آیا، ای نے باتھ مار کر کموے کی " فلط .... بالكل غلط كمرد ي يوم ، كول ساری روشنیا ن جلادیں۔ وه بربر اكرسيدها بواءمر كرديكما تو دانيال

تھا، دانیال کا چرہ بے لینی کی گرد سے اٹا ہوا تھا اور اس بے مینی کے چھے کہرا افسوس تھا، دانیال کو رات بی حبیب نے کال کرکے بلایا تھا، وہ اپنی جاب کے سلسلے میں اسلام آباد جاچکا تھا اور اس مارے تھے ہے بلر بے فرتھا۔

"دانيال!"سعدنيات يكارا

"سعد!" وہ آہتہ ہے اس کے سامنے آ بینا اور بغوراس کا جائزہ لینے لگا اور سعد کو یاد آیا وہ اسے عینر کیا کرتے تھے کیونکہ وہ انسان کا اتنا تعقیلی جائزہ لیا کرتا تھا کہ بل بحر میں جیسے تجزیاتی ر بورٹ پیش کردیا کرتاءاب بھی اس نے سعد کو دونوں شانوں سے تھاما اور گھرے تاسف

" تم نے کیا کرلیا ہے معد؟ بیم نہیں ہو۔" وہ کتنا سے کہدر ہاتھائیدروشن چرے والاسعد کب تها، بيرتو كوئي ثونا بلحرا انسان تها جس كا جمره وحشت كالرجيان تقاءآ فلميس سرقي مين ذو يي ميس اور ان روش آ تھول کے چیچے گہرا کرب تھا اور ان کے نیے گہرے طقے تھے،اس کا دایاں بازو كہنى تك پيوں ميں جكرا ہوا تھا اور اس كے ہونٹ خٹک تھے۔

"ميس نے سيكب جام تھا دانيال؟ مجھے تو خود مجھ میں آئی کہ یہ جھے کیا ہو گیا تھا؟ کب میں نے بیچاہا تھا؟ کباس کی بربادی کی خواہش کی می ؟ كيب اس كى طلب نے جھے اتنا بے خود كيا كه مين فيح اور غلط كا فرق بى نه جان سكاء ديكهونا دانیال میر مجھ سے کیا ہو گیا؟" وہ بولتے ہو لتے تھک گیا اس کی سرخی بھری آ تھوں بیں تمی تھی اور اس کے ہون کیارہے تھے۔

قابوند كيائم في خودكو؟ كيول ان سب في مهيل ا تنابر اقدم الفائے دیا؟ کول تبارا ساتھ دیا؟"

وہ اے جہنجو ڈکر کہ رہاتھا۔ ''دانیال پلیز .....'' پیچے سے حبیب کی آواز آئی، اس نے گردن موڈ کردیکھا تو حبیب اندر داخل مور بانها، اين يحييه وه دروازه بندكرنا حبيل بعولا تعاب

" وجمهيس يهال ميس نے اس لئے نہيس بلايا كيتم معدكوسيلف كشرول سكهاؤءا كرتم مدونبيل كر کے لا Condemn بھی مت کرو۔" اس کا لبجدروكها إورسر دتفايه

وجمهیں کیا ہو گیا ہے حبیب؟ مجھے غلط كيول مجهد بهو؟"ا سے افسوس موا تھا۔ ودتم دوست ہو، تمبارا کام ہے تم ساتھ دو، نا كديج غلط كاسبق يراهات بحرو-"اس كا انداز مريددونوك مواتقا\_

" بیں دوست ہوں ای لئے کہدر ہاہوں کہ غلط كام من ساته كيول دول؟ "ال مرتبه دانيال بھی سے کر بولاتھا۔

" بي ..... بيان كود يكهو-" حبيب نے سعد كا بازو پر کراس کے سامنے کرتے ہوئے کیا، جو کہ پنیوں میں جگڑا ہوا تھا۔

"بیمردہا تھا، اس کے بغیر بیمر جانا جا ہتا تھا،اے اینا خون دے کر بھایا ہے میں نے ،اس لئے اب تم اے مارنے کی کوشش مت کرو۔" حبیب نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھ سے لگا کر کہا تھا،دانیال کے چرے کارنگ بدلاتھا۔

اب وہ دونوں کھ در خاموش رے، مجر صبيب اے دھے انداز من بنانے لگا کہ وہ جاہتے ہیں وہ سنیعہ کو کوئس کرے، وہ اے معملے کہا۔ مزیر داو ہے ہے کیا حاصل جو

منا (149) اكتوبر 2016

يوئ آست باته برحايا اوراس كاباته تمام کیا، ای کا ہاتھ شنٹرا تھا، کی ہے جان کی مانند مختذا، اسے عجیب ی تکلیف ہوئی، اس نے بے ساختهاس كاباته ابيع دونوں باتھوں میں تھام كر رگرا، جیسے اس میں زندگی کی صدت چھونکنا جا ہتا ہو،اس کے ناحن بہت خوبصورت تھے اور ان پر سرخ رنگ کی نیل پینے کی ہوئی تھی، وہ اس کے الكيول سے رنگزا تارنے لگا، پھراس كى كلائيول سے چوڑیاں، اس کے ماتھ سے بندیا اور جھوم مجراس کے کانوں سے جھکے اور آخر میں ان کی گردن کے فیکلس کی باری آئی، ساری جیواری ا تار کراس نے سائیڈ بیل کے دراز میں ڈال دی اور پھر وائیس نکال کر اس کا چرہ صاف کرنے لگاءاس كاچره اور كردن الچى طرح مياف كرنے كے بعد اس نے اس كے دوسے ير كى بے شار عیثی پنز کھو لنے لگا، اس معصوم کے بال برے طرح جكڑے ہوئے تھے جانے اسے لتنی تكلیف מצטופט-

اس کا دل خون ہوا تھا، بیستگھاراس کے نام کائیس تھا،اس نے سامگ زیردی این نام کی بندیا سے سجائی تھی، یہ خوبصورت چرہ اس کی مليت كب تقاال نے بيان مليت اتھيار ك زور برحاصل كيا تقاءاس كادل اتنا وواكدوه ب ماختذات سينے ميں چھيا كرسسك الله، بدكيا ہو كيا تفااس سي؟ كمره بيلى كى كى سے تم تفااور مواسر دخاموش محی۔

\*\* ای کی سدید سے یفتگو کتنی ہی در جاری رہی تھی، وہ مل حواس میں تھی اور اس نے خود بر ممل قابو بایا ہوا تھا، وہ یو نیورٹی کے زیانے والی سنیعہ ديكهانى ديق تحىءمضبوط اعصاب اور هرمشكل کے لئے تیاں اس نے وانیال کی بات خاموشی اور

ہونا تھا تو وہ ہو چکا ، سیکام دہ دانیال سے اس لئے كردانا جانت تفكر سديد في اس ال مارك تماشے کے دوران ایے کھر میں تہیں دیکھا تھا، لازمی بات می کدوه اسے بے تصور ہی جھتی ، اس لتے اس نے خصوصی طور پر دانیال کو اسلام آباد

مجھ در بعد دانیال، حبیب کے ساتھ اس كمرے ميں كيا جہال سنيعه محى اور اس كا جمره افسوس وشرمند کی سے سرخ بر کیا تھا، چند منث بعدى وه والى آكيا اورآت بى برس برا

" يار! تم لوگ إنسان موكه جانور؟ حد موكي كل سے اسے نيند كا الحكشن دے كرسلايا ہوا ، اوپر ے اتنا سامان لدا ہوا اس برے" اس كا اشارہ جیواری کی طرف تھا کیونکہ سدیعہ تب ہے اب تک مسل ای طرح دلبن کے لباس میں تھی، دانیال ک بات پر تینوں نے ایک دوسر ہے کود یکھا۔

ا بیکام مهیں بی کرنا ہوگا سعد۔ " دانیال کا لجدادهم تعاء سعدنے قدرے پریشانی ہے ہونٹ كائے، ظاہر ب كن لوائث ير بى سبى، مران كا نكاح بهوا تقااوروه اس كامحرم تقاءوه ست قدمول ےاس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔

وہ بیڈ پر بھری می پڑی تھی، سینے تک اے مبل اوڑ ھا دیا گیا تھا، وہ دروازہ بند کرتا آہتہ آہتہ چان اس کے پاس آگیا، بڑے اک طرف اس کی ضرورت کی چیزوں کا ڈھیر لگا تھا، جواس نے خودخریدا تھا، کتنا یقین تھا اسے کہ وہ اسے اس معن میں کامیاب ہو جائے گا، جبی تواس فسيعد كآف يهلي سخريد لياتفا\_

اس كرماني بيفكروه يك تك اسكا چرہ دیکھتا رہا، اس کامعصوم چرہ، آنسوؤں کے نثانات سے سجا جرو، اس نے خود کوسنھالتے

منا (150) اكتوبر 2016

ال دات وه وند كاه سارى دات الى ن را کنگ چیئر جھولتی رہی، اے وہ ہمیشہ سے پہند كرتا تقا، كرآج سے يہلے تواسے يبى لكتار باتفا کہوہ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے پند کرنا تھا، مراہے اس دن احساس ہوا تھا کہ وہ دوتی ہےآ کے جاچکا تھا، مرجمی اس نے سوجا کہ اس کا صمیراے اجازت دے گا کہوہ ایک ایس لاکی كے بارے ميں سوچ جوعظريب سى اوركى ہونے والي هي؟

يتذنبين خميرا جازت ديتا تهايانبين مكروواس كے بارے يس سوچ ر بااوردات كرى ہوتى كئى، اس کی سوچوں کی طرح عمیق اور گهری، وہ سوچتا رم كيامكن تفاوه اس كى موجاتى؟

اللي محراس كي تحصيل مرخ اوراداس عين، وه توث ربا نفاء حالاتكه وه كتنا مضبوط تفاء كتنا مشكل تفاكوني اس يراثر انداز موياتا ، الكاون بيتا اوراداس شام درآنی اور سلے سے زیادہ خوفردہ ہو كيا، اے اسے جذبوں كى شدت اور بے لگامى سے خوف آئے لگا تھا۔

آه! ميمبت! أس قدرظالم موتى ب، كى كو اتے ول میں بانے سے پہلے کیے فود کولور ا ينا إن اي دل كا دربار الها كراس وى فس کے لئے دوبارہ جانا پڑتا ہے، جیے اے کرنا پڑا تھا، افلی شب پھر جا کے گزری، اس کا چرہ اتر تا گیا، اس کے دل کا دربار ڈھے گیا، وہ اس کے رنگول میں نہا گیا، وہ ہار گیا، وہ ایک مرد تھا اور جب ایک مرد بارتا ہے لو حلیں بار جائی ہیں، الصبيل بارنا جا يتفاء مروه باركيا-

اور جب براحان اس کے اندر جاگزیں ہو گیا کہ وہ اس کے بغیر مہیں رہ سکتا تو بیے خوفناک سوال سامنے آ کھڑا ہو گیا تھا کہاب وہ کیا کرسکتا تفاصرف چندون بعد سنید. کی شادی تھی اورا گلے

کل ہے تی تھی جو کہا ہے سعد کی ایٹروین جالت کی تفصیل بتار ہا تھا اور اے سعد کے اس ایکشن كى ناكام صفائى دينے كى كوشش كرر با تھا،اس نے دانیال کومبیں ٹوکا، اسے یا جل گیا تھا وہ تینوں روست تھے، جیسے حبیب نے روی بھائی محی ويسے بى وہ بھى دوئى نبھا رہا تھا، وہ واقعى صرف آپس میں دوست نظے تھے۔

اس نے دانیال کی بات ختم ہونے برصرف اس سے ایک سوال کیا تھا۔

"أكر ميرى جكه تمهارى اكلوتى بين ايمن كے ساتھ سيهوتا تو كياتم اے يوں سامنے بھاكر اين دوست كى جستى فيلفن دية؟ "اس كاانداز چجتا مواسرداور تخت تها، دانیال کارنگ زرد پرا۔ سنيعه في نظرين جيريس،اتاجواب مل چکا تھا اور جب دانیال واپس سعد اور حبیب کے باس پہنا تو اس نے لفظ لفظ ساری کمائی ان کے کانوں میں انڈیل دی، سعد کی آتھوں میں اک عجیب کیفیت اثر آئی تھی۔

کھ در مزید دہ مینوں آپس میں بات کرتے رہے، آخر کاروہ ای بات پر متفق ہوئے تے کہ اب صرف سعد کو بی آ کے بڑھ کرسدید کو مطمئن كرنا براے كا، وہ فقدرے مصطرب مكر خاموش تفاء حبيب اسے محلے مل كر وهرول تىليان دے كر باہر فكل تھا، مردانيال كوايك بى د کھ تھا کہ اس کا آنا بیکار گیا تھا، وہ ان کی کوئی مدد ندكرسكا تفاءجس كااسے كمراافسوس تفا۔

公公公

سدیعه کی شادی کی خبرجس دن اسے ملی وہ بہلا دن تھا جب اس کے دل کودھکا سالگا تھا، اس نے ایبا کب سوچا تھا کہ اس کا تلاش مسمدہ والا معيتر يج ين والس لوث آئے گااور يول يكا يك 10 2 6 90 0 CO CO

ر (ISI) اکتوبر 2016 (ISI)

سن ميب مري چند آخري ساليس باقي بي میں شاید آپ اس دنیا میں ندر ہوں۔'' وہ اب آنسوؤں سے رور ہا تھا، حبیب کے پیروں کے نیچ سے جیسے زمین تکل می می، اس کے دل کو جینے کی نے حجر سے دو ملاے کر دیا تھا، وہ پوری رفارے بھا گنا ہوا این گاڑی تک آیا اور اس رات اس نے اپنی زندگی کی خوفناک ڈرائیونگ ك محى، اس كے كر سے معد كے كمر كا فاصلہ يندره منك كا تحاجواس رات اس في جارمنك میں طے کیا تھا اور گاڑی سے اتر کر بنا دروازہ بند کے وہ ای طرح بھا گتا ہوا سعد کے کمرے کی طرف آیا تھا، وہ لاکٹر تھا، اس نے اتنی وحشت سے دروازے کو تھوکر ماری کدوہ چیلی باریش ہی ٹوٹ گیا، وہ اندر داخل ہوا تو سعد اس کے سامنے تقاء وه کار بث ير بينها موا تقا اور اس كي دا تين کلائی خون سے بھری ہوئی تھی اور اس کی آتھیں بند مين وه زندي اورموت كي سرحد ير كمرا تقا، چندسالسیں ہاتی تھیں شاید ، گنتی کی چند سالسیں اور بس، ده اژنا بوااس تک آیا اور ادهر أدهر کی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑ ایں میں مر پھراس نے الحلے بی کمح شرف اتاری اور اس کے باز و کو تحق ے باندھا،اے اٹھا کرکندھے پر ڈالا اور واپس گاڑی کی طرف آیا اور چند محوں کے بعد اس کی گاڑی ہاسپول کے گیٹ پر رک رہی تھی، وہ جانتا تفايد پوليس كيس تفاع إسبعل انتظاميه كسي صورت اسے ایڈمٹ نہ کرے کی مگروہ اس کا انتظام بھی کر سكتا تھا اور اس كے لئے اے صرف چند قون -2-12-5 ان كابلژگروپ چى كرتا تھا، بلژ كى ضرورت ينى تواس نے اسے دونوں بازوآ مے كرديے،

حبیب عارف نے اس رات سعد میر کو بحالیا تھا۔ المات ال كمامة بعد الراتي مي كم

وہ اس رات بھی جا گتا رہا، اس سے ملنے کی آس خوبصورت سيي مكروه خوفزده تعاوه اس سے اپنی دیوائل کیونکر چھیا یائے گا، اگلی سحر جب حبيبات ليخ آيا لوسفشدرره كيا تقا، وهاس کی حالت کی وجہ جانے پرمصر تھا، سعد اسے ٹالٹا

دان اس نے سے کو کار ڈ دینے کے لئے بلایا ہوا۔ قبار

رہا۔ مگر وہ بھی اس کا دوست تھا جان چھوڑنے والول میں سے کب تھا؟ رات کو اس کے ساتھ عی والی آیا تھا اور سیدھا اس کے کمرے میں س كيا اور بات تقريباً باتفايا في تك جا پيچي هي، سعد کی صورت راز اگلنے کو تیار نہ تھا جبکہ حبیب ہر صورت اکلوانے پر تلا ہوا تھا،خوش ممتی سے سعد کے پیرنش کھریر نہ تھے، جبی وہ اس تماشے سے - E 40:08T

اگلی رات حبیب کو اس کا فون رات باره مجے آیا تھا، حبیب جوابھی لیپ ٹاپ بند کرکے المُما تقاءاس كى كال ديم كرفوراً يك كرني-"سعد!" اس نے فون اٹھاتے ہی کہا،

د دسری طرف اس کی آواز بوی مدهم اور تکایف ده

"حبيب! تم .... جانا جائے تے نا كه مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مہیں بہت فکر تھی نامیری میں مہیں بتاؤں مجھے کیا ہوا ہے؟''اس کی آواز تعنی

ہوئی تھی وہ بولتا چلا گیا۔ " مجھے سنعیہ سے عشق ہو گیا ہے اور میں اس كے بغيرمر رہا ہوں، اس بل بل كى اذيت سے نجات پائے جار ہاہوں میں اب اس کی آواز میں آنسوؤل کی محی اور حبیب تو یوں تھا جیسے کا ٹو تو بدن ميل لبونه مو-"

ومی اب ای ونیاش ای کے بغرفیل دہ

مَنَّا (152) اكتوبر 2016

طرح تیار ہو کرجارے تھے،سب کچھیں اس کی مرضی کے مطابق ہوا تھا، کہیں کوئی رکاوٹ نہ بنی تھی اور یوں وہ نکاح کرکے بحفاظت اے اینے سالكوث والے كرلے آيا تھا، كراب ا كلامرحله در پیش تھا جواب تک کے تمام مراحل سے زیادہ سخت اورمشكل تفا\_

\*\*

خواب کرچی ہوئے سب اپنے کیے آگھوں میں بس مجے پھر · وه اندرداهل مواتو بهت مجمعوج كرآيا تها، بہ جگہ محفوظ میں ، وہ آگاہ تھا،اس کے اس ٹھکانے کا حبیب اور دانیال کے علاوہ کسی کونہیں یا تھا، ممی ماما كا واليس آنے كائى الحال كوئى موڈ نەتھا،سووه محفوظ تھا، مگر پھر بھی احتیاطی تداہیر کے طور پر اس نے اپنی ناری استعال میں آینے والی گاڑی جھوڑ کر دوسری گاڑی استعال کی تھی اور اپنی سم کو بند كرك اك نيانمبرليا تقار

اب وہ اندر داخل ہوا تو وہ کمرے میں کہیں مہیں تھی اور ہاتھ روم ہے شاور کی آواز آر بی تھی، اس نے ایک طویل سائس کے کر دروازہ لاک کر دیا، پھر سل سے بلدیر آن مضا۔

كمره غيرمعمولي طور برسمنا موا تعابر چيز مھکانے پر چی ،اے چرت ہوئی ، وہ چھ سوچتا ہوا بيديريتم دراز بوكيا، لجهدير بعد باته كا دروازه كحلا اور وه بابرآنی، سعد کی نظرین اس پر جم منین وه اس کے خریدے گئے ڈرلیں میں ملبوس می اور پی خریدتے وقت اس نے واقعی مبیں سوجا تھا کہاس قدر ہے گااس یر، اک کھے کے لئے وہ اس پر ے نظر ہیں ہٹا سکا ،اس کے بال کیل انوں کی شکل میں اس کے کندھوں برگرے ہوئے تھے، ان کی كنگ بدلى موئى تفى أور ان كاكلر بهى مختلف تفا شاہدای نے پال ڈائی کیے تھے، دہ بھی اے د کھ سعد کے پیزشم لندن کئے ہوئے جہاں ان کی الكوني بتي بيابي بوني مي ادراس رات وه تعريش بالكل اكبلا تھا، بلكہ بچھلے كئ دن سے وہ تنہا ہى تھا ورنداس کی حالت پر لازمی سوالات کے جاتے، ا محلے دن اے ڈسچارج کر دیا گیا، وہ حبیب ہے بہت خفا تھا، وہ اس سے بات مبیں کرتا تھا مر جب صبيب الي الراني من اس كى بيند ي الي كرتا تووه بس چيدر بتا تھا، جب حبيب اس كے کئے سوپ کے کرآتا تو وہ منہ دوسری طرف کر لیتا اور جب وہ زیردی اسے مااتا تو وہ کی لیٹا تھا، بال وہ اس سے بہت ناراض تھا، بھلا کیوں بحایا تقالى نے اے؟

وہ دلکرفتی سے سوچتار ہتا، دودن تک حبیب اس کا سامیہ بنار ہاتھا، وہ اسے اک بل کے لئے تنہا چھوڑنے کو تیار نہ تھا اور تیسرے دن جبکہ سدیعہ کی مهندی کا منکش تها، حبیب کی سربرای میں وہ سات لوگوں کا گروپ تھا جس میں یا کچ لوگ یو نیورٹی کے وہ نامی کرامی بدمعاش تھے جن کی بات کولی اور گالی سے شروع ہوتی تھی اور جن کے بیاس اسلحیت کی کولیوں کی مانند ہوتا تھا اور ان میں ہے دو کے ساتھ صبیب کی اچھی خاصی علیک ملیک تھی اور وہ دو باقی تینوں کو لے کر آئے تھے اور وہ اینے روست حبیب کے روست (سعد) كے لئے بچھ بھی كرنے كوتيار تھے۔

ادهروه ايخ باتفول پيمبندي لڪار بي تھي اور دوسری طرف وہ اس کے کھر کی لوکیشن ڈسکس کر -8-

طے یہ پایا تھا کہ دولوگ فرنٹ سنجالیں کے، تین لوگ اندر والا پورش اور حبیب اور سعد نکاح خواں کو دیکھیں گے، غالب امکان میں تھا کے سیکیورٹی کا بندو بست نہ ہونے کے برابر تھااور وہ ویسے بھی شادی میں شرکت کے گئے پوری

2016 اکتوبر 2016

وم شريد ورد مونے لگا تھاء اے احساس تھا اس نے سعید کی زند کی کے ساتھ بہت ہے رخم نداق کیا تھااوراہے میبھی بہت انچھی طرح پیتہ تھا کہ اس نے اک معصوم لڑکی سے اس کے خواب چھین

لئے تھے،اس کی آ تھے یں ویران کر دی تھیں اس کا ول بخراوراس كى زندكى برباد\_

آه!بدكيا موكياس ي

اس کی آمکسیں جل رہی تھیں، کتا ہے رحم موتا ہے انسان، اپنا دل آباد کرنے کے لئے دوسروں کے دل اجاڑ دیتا ہے، اپنا وجود بیانے کے لئے دوسروں کو ماردیتاہے۔

اسے إندازہ تھا كمائئ آسانى سے دہ دونوں نار ل نہیں ہوسکیں گے، وہ وہیں بیٹھا سوچھار ہا۔

وہ اتنا ظالم مبیں تھا، اس نے بھی کسی کے ساتھ طلم میں کیا تھا،اس نے تو بھی چڑیا کا بھے تک تبین مارا تھا، بھی کسی کا دل نہ دکھایا تھاء بھی جھوٹ نہ بولا تھا، بھی کسی کا حق نہ مارا تھا، جھی چوری نہ کی تھی، وہ اخلاقی برائیوں سے کوسوں دور تھا، اس کے مال باب کی تربیت بہت بہترین هي؛ جب سب مجه انتابهترين تفاتو كمي كبال ره

اليا كيول بوتا ے كد كى رہ جاتى ہے، كہيں نہ کہیں کی کیوں رہ جالی ہے انسان میں ، بطاہراس قدر ممل تربیت کے باوجود انسان اس طرح کا قدم کیوں اٹھالیتا ہے کے سلوں کی تربیت کورسوا کر

وہ ای طرح بیشار ما، جانے کتنی در گزری کہاہے لاؤیج میں سعیہ کی موجودگی کا احساس موا، وه صوفي كى بيك ير كفرى اسے يك كك ويلص جاربي ص-

اورزندگی میں پہلی باروہ چکچایا، جھجکا اورنظر چاکیا، ای کانظر چانا قامت موکیا، ای نے چک تھی، تمرنظر انداز کر کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، دو منٹ بیں بال سنوارے اور والس مرى كراس ديم بغير بولى-

" کی میں جارہی ہوں۔" اور دروازے کا لاک کھولتی ہا ہرنکل گئی ، وہ جیران سا بیشارہ گیا ، میہ ری ایکشن؟ اس کا تو خیال تھا کہ وہ ہنگامیہ مجا دے گی،روئے گی، صح کی،اس سے لاے گی، اس سے التجا کرے کی کہ وہ اس کے مال باپ ہےرابط کروا دے،اس کووالی چھوڑ آئے،وہ تو بيسب سويح ببيشا تفااوراس كاخيال تعيك بي تو

تھا،اس مسے کیسر میں ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ مر اس نے ایسا مجھ نہ کیا تھا، وہ کتنی برسکون دکھانی دیتی تھی، کیوں؟ وہ جھنجھلا کر اٹھا اوراس کے بچھے برھا تھا۔

وہ کن میں گیا تو وہ برے سکون سے کن تیبل کے گرد چیئر پہنتھی جوں کا گلاس سامنے رمے ہوئے می وہ وہیں کوٹارہ گیا، وہ جوس کے چھوٹے مجھوٹے تھونٹ لے رہی تھی ، پھرایک دم اے پالمیں کیا موا اس فے ایک دم گلاس اٹھایا اور پوری توت سے سامنے دیوار بر دے مارا، گلاس توث كيا اور جوس ديوار برهش و نگار بناتا فيح بهد كيا اور وه يمل يرسر ركه كر چوث چوٹ كررونے كى، بلندآواز ميں، سيكتے، بلكتے، روتے اور کرلاتے،اس کے لیوں پر ایک بی نام

"اي ..... اي" سعد كا دل اك ليح كو رک گیا، وہ آگے بڑھا بھر رکا اور پھر واپس ملیٹ

اجهابي تفاده روليتي،اس كادل بلكا بوجاتا، ورنداس ديكه كريقينا وهمزيد سشريك مولى اس لئے اس نے واپس آنا مناسب سمجھا، وہ لاؤنج كے صوفے مر مين كيا واس كوري بازو إن ايك

2016 | (154) | 254

پیشراچرہ ہے!!! مریبیراچرہ بیں ہے

وہ ساری رات وہیں جیٹا رہا تھا، اگلی منح
سفیہ نے دروازہ کھولاتو اسے دیکھ کرچونگ گئی،
دونوں کا حال ایک جیسا ہی تھا، رات بحری جاگ
متورم اور سوجی آنکھیں، آنسوؤں کے نشانات
سے بھراچہ ہونٹ اور ناک اور سفیہ
اسے دیکھ کرایک ہار پھر سششدررہ گئی، یہ کیا کرلیا
تھااس نے خود کو؟ یہوہ سعد میر کب تھا جس کے
تھااس نے بوخود کئی ہے چار سال گزارے
ساتھ اس نے بوخود گئی تھے، ان گئت محقلیں
ساتھ اس نے بوخود گئی تھے، کھانے تھے، یہ ان گئت محقلیں
ساتھ اس نے بوخود کی اسے جا کہ وہ اس کا کرارے
ساتھ اس نے بوخود کی اسے دوہ آج بھی ہار اس رہی ہوردی
ساتھ اس کے دوہ آج بھی ہار کا کہنا
ساتھ نہیں کون ساسعد تھا، جسے وہ آج بھی ہارال رہی
ساتھ نہیں کون ساسعد تھا، جسے وہ آج بھی ہارال رہی
ساتھ نہیں کون ساسعد تھا، جسے وہ آج بھی ہارال رہی
ساتھ نہیں کو جما خوا ہی کے دل پر ہمدردی
ساتھ نہیں وہ بے ساخت اس کے دل پر ہمدردی
ساتھ نہیں۔
ساتھ نہیں وہ بے ساخت اس کے ساتھ زمین پر
ساتھ نہیں۔

اس نے آستہ سے میر کے چرے کو چھوا، اس کی آنھوں پیسندیہ کی انگلیاں ذراس کیالگیس وہ آنھیں جھیلوں کی مانند ہنچالیس،اس نے سعد کے گال بیہ ہاتھ رکھاا درسسک آٹھی۔

ر بین بہ سرا ہوگیا ہے سعد؟ یہ .... بہتم نے خودکو کیا کرلیا ہے؟" سعدکو اس مسجائی کی تو تعقید کا ہاتھ تو تعقید کا ہاتھ دونوں ہاتھوں بیس تھام لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا کر والہانہ انداز بیس آتھوں سے لگا نے لگا۔

مرجا تا تہارے بغیر، میری حالت دیکھوسونی بیس مرجا تا تہارے بغیر، میری حالت دیکھوسونی بیس مرجا تا تہارے بغیر، میری حالت دیکھوسونی، مجھ مرجا تا تہارے بغیر، میری حالت دیکھوسونی، میری میں کہا تھوسونی، میری حالت دیکھوسونی، میری میں کہا تھوں میں کی کھوسونی، میری اور سے رونے گئی، سعد نے اک محلے کو بچھ سوچا دور سے رونے گئی، سعد نے اک محلے کو بچھ سوچا دور سے رونے گئی، سعد نے اک محلے کو بچھ سوچا دور سے رونے گئی، سعد نے اک محلے کو بچھ سوچا

سعیا کی باتاب سکیاں میں اور پروہ بھاگئی ہوئی اس کمرے کی طرف چلی گئی، دھاڑ کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کمرا اس کی چیوں اور آنسوؤں میں ڈوب گیا۔

اس کے دل کو پچھ ہوا تھا، وہ تیزی سے اٹھا اور اس کے پیچھے کمرے کے دروازے تک آیا تھا، اس نے آبشنگی سے دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ لاکڈ تھا، وہ دروازہ بجانے لگا۔

مستعید ..... ستعید ..... دروازه کھولو..... سونی ..... پلیز ـ" اس کا انتظار التجائید تھا، وہ مسلسل دروازه پیدریا تھا، دوسری طرف صرف اس کی سسکیوں کی آواز تھی۔ دسی نی بلیز "اس کی تواند رہی سے م

''سوئی پلیز۔''اس کی آواز ہے ہی ہے پر تھی، پھروہ تھکے ہوئے انداز میں زمین پرگرسا گیا۔

اب وہ دونوں دروازے سے سر ٹکائے رو رہے تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اندر تھی اور دردازے کے اس بار!!

\*\*\*

کیا تنہیں میراچرہ یادہ؟ کیا تنہارے پاس میراچرہ موجودہ؟ جھےا پناچرہ بھول گیاہے یا شاید.....

یاسا میر است.... میں اپنا چبرہ کھو ببیشا ہوں میرا چبرہ کلمل تھا خوبصورت تھا مگر اب وہاں کچھٹبیں صرف ویران ، بےخواب اور بنجر آئکھیں جلی ہوئی پیشانی رسوائی ہے تھر ہے ہونئے ۔

رسوای سے بر حمومت اور آنسوؤں سے بوجل ملکیں!!

منا (155) اكتوبر 2016

ووفون سامكنث يرلكا كرجواب للصخالكا " يور با تفا؟" "ال وقت؟ خيريت؟" حبيب كوتشويش ہوئی۔ ''بال رات سونبیں سکا۔'' مسلم سات کہ تھک " ميون؟ طبعت او محيك ٢٠٠٠ "إلى سبب جاكتار با-"سعيدليسي ع؟" "فیک ہے۔ " " Led -> 60?" "وه جھی سور ہی ہے۔ "كوئى بات ہوتى اس سے "ال-" کھفاص بیں بس رونی رہی۔" " میں نے سنجال لیا۔" ''کیا پھر؟''اب کے اے غسہ آیا۔ ''تم نے کیا کہا؟'' کچھ کہنے والا کام کیا ہے میں نے؟"اس كااندازاذيت بجرابوا\_ « برگير بحي؟» "روتا رہا ہوں بس۔" اس نے اعتراف · نشث ـ " حبيب كواس كارونا پسندندآيا \_ "اس كرمامغروع؟" "شرم مبس آئی؟"اس نے تاؤدلایا۔ « دنېين ..... بلکه شرمند کی بونی محی-"

دیے، اب وہ دونو ل رور ہے تھے۔ اِس کی آنگھیں کھیلیں تو کیمرہ تاریکی میں ڈوبا موا تھا، کرے میں بھی ی حظی تھی اس نے کروٹ لی تو چونک گیا، وہ اس کے ساتھ بی موجود می، مری نیندیس م، ہاتھ گال کے نیے دھرے،اس ك طرف كروث لئے دونوں ٹائلیں التھى كر كے يد سے لگائے ، كى معصوم بى كى مائندسورى شایدا سے بھی سردی لگ ربی تھی، اس نے پیروں میں بڑی جا در اٹھائی اور اسے اوڑ ھا دی اور معوری ی اینے اور بھی ڈال دی اورسیدها لیٹ گیا۔ اس کی آنچھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی اس کی آنچھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی اور وہ سوجی ہوئیں تھیں، اسے یاد آیا کہ وہ اس ہے لیٹ کر روتی بار بار ایک بی سوال کر ربی "سعد! بتاؤناں میرا کیا قصورتھا؟ <u>جھے</u> کس چیز کی سزا دی تم نے؟"اور چونکہ سعد کے پاس ان سوالات کے جوابات ند تھے اس لئے وہ خاموشی ہے اس کے بال سہلاتا رہا اور جب عرصال ہوئی تو اس نے اسے بازوں میں اٹھایا اور كمرے كے اندر لے آيا، بيديدا سے ليٹا كروه مجھی ادھر ہی لیٹ گیا، وہ آہتہ آہتہ غنود کی ہے محمری نیند میں جا رہی تھی وہ اس کے بالوں میں الكليال چلاتار ما، كچەدىر بعددەسوكى\_ اور وہ بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سو گیا، وہ اس قدر تھا ہوا تھا کہا ہے فورا ہی نیندآ اے ایک دم وارنشن کا احساس ہوا، بیاس کاموبائل تفاجس پر حبیب کے میں جو آرہے تھے۔

" كرهر بوتم؟" صب كاسوال تفا

ا' یکو بول وہ آگے ہے؟'' سے بوی خای اس کی ضدتی ۔ ''نہیں ....سوال کرتی رہی۔'' ضد جو انسان کو غلط ہونے کے ہا وجود غلطی تسلیم '' کیے سوال؟'' شد جو انسان کو غلط ہونے کے ہا وجود غلطی تسلیم '' اندازہ کر لوخود ہی، بھی کہ جس نے بیٹلم کرنے نہیں دیتی اور اپنے غلط ہونے پر ہی ڈٹ

جانے پرمجور کردی ہے۔
اور پچھلے گیارہ دن سے وہ مسلسل اس کی ضد
کو بھکت رہا تھا، وہ اپنی ضد پر اتر آئی ہوئی تھی،
دل کرتا تو کمرے میں باہر آئی ورنہ پورے دن
کے لئے کمرہ بند، وہ دروازہ بجاتارہا، دل کرتا تو
اس کے فتیں کرنے پہ دونوالے لیتی ورنہ منہ بند
کر کے اک طرف پڑی رہتی اس کے لا کھمنانے
پر، درخواشیں کرنے پر بھی اس کی بات سنے پر
آمادہ نہ ہوئی اور اس کی بیضد اس کی صحت پر بری
طرح اثر انداز ہورہی تھی وہ پے خبر نہ تھی اس وہ

اس کوائی طرح ذکیل کرنا جاہتی تھی شاید۔ شروع دنوں میں ایسا بھی ہوا کہ اس نے بڑے خل سے سعد سے اس کے اس نعل کی وضاحت بڑے آرام سے ماگی تھی، وہ برنس پڑھی ہوئی تھی، ہر بات لوجک اور ریزن کے ساتھ کرتی تھی، نہیں جانی تھی کہ وہ پگلا دہ جھلا جس جال میں پھنس چکا تھا وہاں لوجک اور ریزن کا کیا گام؟

جمل آگ میں وہ جل رہا تھا وہ تو گھر کے محمر خاک کردیتی ، کہاں اس چیز کا دھیان کہاں نے اکسار کی تھی ، تھی نا وہ الکی کی شادی ختم کروا دی تھی ، تھی نا وہ الکی دی تھی ، تھی نا وہ الکی دی تھی ، تھی الکی دی تھی ، تھی نا وہ الکی دی تھی ، تھی نا وہ الکی دی تھی ، تھی الکی دی تھی ، تھی نا وہ الکی دی تھی ہوں دی تھی ، تھی نا وہ الکی دی تھی ہوں دی تھی ، تھی نا وہ الکی دی تھی ہوں دی تھی ، تھی نا وہ الکی دی تھی ہوں دی

پاگل؟ کرکے اس نے گھر کے تمام کمروں کے لاک خراب کردیے، اب کم از کم وہ کمرہ بندنہیں ہوسکتی مخی، گراس کے اس کمل کے بعد وہ اسے کھانے کے معاملے میں پہلے سے بھی زیادہ تک کرنے کی معاملے میں پہلے سے بھی زیادہ تک کرنے کی معاملے میں پہلے سے بھی زیادہ تک کرنے "اوه ...... پر " "
" بیت نہیں یار ..... گرایک بات کہوں؟"
" کیا؟"
" بیت اس کا بیحال دیکھانہیں جارہا۔"
" مجھ سے اس کا بیحال دیکھانہیں جارہا۔"
" ممبر کرویار اب، اتنا بڑا معرکہ مارا ہے
اس کے آفٹر الفیکٹس تو ہوں کے نا۔" حبیب
نے حوصلہ دیا۔

كيول كيا؟"

''پچھتاواشروع ہو گیا میرا۔''اس کے لیج میں درد تھا۔ ''اول ہوں ماداس مرد میں''

''اول ہوں ،اداس مت ہو۔'' ''تو کیا کروں؟'' ''محنت کی ہےاب پھل کھاؤ۔''وہ ہنس دیا

" دفع ہوجائے۔"اسے برالگا۔ "اوکے۔"وہ واقعی دفع ہوگیا، ہیٹ فرینڈ کافائدہ، ہرموڈ کو بجھتا تھا۔ سونہ نرائی طویل سائس اگر فرید ہی

سعدنے ایک طویل سائس کے کرفون ایک طرف ڈال دیا اور دوہارہ سے اسے دیکھنے لگا، وہ ابھی تک سور ہی تھی۔

اور اسے بول دیکھنا کتنا دکش اور خوشما نظارہ تھا، اس کے لیول پرمسکرا ہے آگئی، وہ کتنی بیاری لگ رہی تھی بول سوتے ہوئے کہ سعد بس اسے دیکھنا جا رہا تھا، صبیب سیح کہدرہا تھا! سے اس بل اس سے اتفاق ہوا تھا۔

ہے ہیں ہے اور ہے ہوئے مرف سعد میرانی من مرضی کرتے ہوئے صرف ایک بات بھول گیا تھا وہ رپر کے سعیے مبشر کی سب

مُنّا (15) اكتوبر 2016

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



گیا۔ الیا۔ مدمون مربحی ماغ رضور اتر آیا اور بر مهون سور موشور کرکھر حکتر بڑی و وال رکا جائز ہ

والپی سعید مشرکے کر چکتے ہیں، وہاں کا جائزہ لیتے ہیں، ادھر کیا گزری؟"

\*\*

وہ تھی کا کر وشمہ کریم کے آگے ایک دفعہ
دنیا گھوم کی تھی ، اسے احساس ہوا تھا کہ جے وہ
ایچ من مندر کا دیوتا مان کر مان سان دین آ رہی
تھی وہ تو اتنا کم ظرف اور گرا ہوا نکلا تھا کہ اپنے
ایک غلط تعل کو کرنے کے لئے ہر صورت اسے
راسے سے ہٹانے پر تیار تھا، وہ تو سلعیہ کو نکاح
کر کے لے گیا گر وشمہ کریم کے مستقبل کے آگے
ایک مستقبل سوالیہ نثان لگا گیا، حبیب نے اس کا
ایک مستقبل سوالیہ نثان لگا گیا، حبیب نے اس کا
ایک مستقبل سوالیہ نثان لگا گیا، حبیب نے اس کا
ایک مستقبل سوالیہ نثان لگا گیا، حبیب نے اس کا
ایک مستقبل سوالیہ نثان لگا گیا، حبیب نے اس کا
ایک اساتھ دیا تھا، کیوں؟

اس نے روتے چلاتے ہوئے سفعیہ کے ماما پایا کو ساری ڈیٹیل بٹائی تھی کہ وہ سب یو شورٹی بوائز تھے اور یہاں تک کہاس نے سعد کے تھر کا ایڈریس بھی بتا دیا تھا، اس کے تھر کا نمبر بھی ،سب بتا دیا تھا، حبیب کو بھی کہاں چھوڑا تھا، اس کے متعلق بھی سب راز عیاں کردیتے۔

برایک سراسراغواءاور نکاح بالجبر کاکیس تھا، شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا، اس کی ماما جدہ مبشر کومسلسل غشی کے دورے پڑر ہے بھے اوپر سے آس بڑویں کا خوف، رشتے داروں کی ہاتیں اور

طنز میر کوشیاں۔
ان کے کھر بھی وہ لوگ نہ آئے تھے اس
لئے بائے فیس وہ کی کو نہ پہچان سکے گران کے
ناموں سے وہ آگاہ تھے اور باتی تفصیل جب
وشمہ نے دے دی تو مبشر حیات نے بروفت اپنے
حواس بحال رکھتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کو
نون کیے، بات اب چھپانے والی رہی ہی کہاں
تھی، جب بین نکاح کے وقت ان کی عزت کی

وه سعد میر مجمی اپنی ضد په اتر آیا اور میه بهت بوانقصان تھا۔

''ایک ضدی دوسرے ضدی کے مقابل آ جائے تو دونوں ککرا کر پاش پاش ہوجا کیں گے۔'' نقصان دونوں کا ہی ہونا تھا، اس نے اپنی ضدے سعدمیر کی ضد کو جگا دیا تھا اور اب بھکتان اے ہی بھکتنا تھا۔

''ناشتہ کیا؟'' اُس نے نرمی سے سوال کیاء جواب عدار د۔

معدید ..... سونی!" اس نے پیار سے بلایا، کوئی جواب نہ تھا، اب کی بار اس نے نری سے بلایا، کوئی جواب نہ تھا، اب کی بار اس نے نری سے بازوید ہاتھ رکھا، وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی، معدی حد محظوظ ہوا۔

اس نے ایک بار ہاتھ آگے کیا توسعیہ نے اے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، وہ اثر لئے بغیر اٹھ کراس کے مقابل آیا، ہلکا سا جھک کراس کے مقابل آیا، ہلکا سا جھک کراس کے مقابل آیا، ہلکا سا جھک کراس کی خداحت کو صاف نظر انداز کرتے ہوئے اس کی پیٹانی کو چو ما اور اسے چھوڑ کرسیدھا ہوگیا، وہ تڑپ کے پیچھے ہی تھی ،وہ مسکراتا ہوا شاور لینے چلا گیا۔

اب اس کے ہاتھ اگ نیا پتدلگ گیا تھا، ترپ کا پتہ، وہ اس سے بھاگئ تھی، اس سے پچتی تھی، بیاس نے پہلے بھی ٹوٹس ہی نہ کیا تھا، اب تو وہ اسے بڑے آرام سے اپنی ہر بات منواسکیا ت

مت (158) اكتوبر 2016

سین جیے کن اوا شف پر ہونے والے ای تکاح کو وہاں برائیڈل روم میں ایک لڑکی نے بوی خاموتی سے مودی میں قید کرلیا تھا۔

اور اس ویڈیو میں وشمہ کو تھیٹر برنے سے لے کر نکاح تک اور بعد میں جب سعد نے اسے یازوؤل میں اٹھایا اور حبیب کن لے کر چو کئے انداز میں اس کے پیچھے تھا ساراسین بوے تمایاں انداز من تج كيا كيا تعا\_

اور جب میں وبویڈمبشر حیات نے حبیب عارف کے والدین کو دکھائی تو اس کی والدہ کا جمرہ یوں تھا جیسے انہیں ابھی افیک ہو جائے گا، یہ بتصارتها مدها ثابوالزكاان كإبيثا توتبيس تفاء وه توا تنامخندُا مزاج تفا كه كمريس بھی اس كى بلند آواز بھی نہ تی تھی کسی نے اور اب؟ اور وہ دوسرا لؤكاء جس كى المحسين يرى طرح لال تعين اورجس کے بازو پر بینڈیج می، اس لاکے کوتو وہ بدی ا چی طرح جانتی تھیں، بیاتو بڑامودب اورانس کھے سالڑ کا تھاان کے حبیب کا دوست تھا اکثر وہ گھر مجمى آيا كرتا تها، أبيس تو بهي لكان بيس تها كهان کے بیٹے کی دوئ ایے او کول کے ساتھ می جو کہ دوسرول كاعزتول يرباته ذالته بمرته تقيه بدستی سے باتی الركوں كوكوئي شاخت ندكر یایا تھااور جب حبیب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہرجگہ سے غائب تھا،مویائل قمبر بند، والس ایپ بند، قیس بک ایکویث اور ساری موسل سائنس بلاک\_

اس کے والد نے تو اسے سرکے بال تو ج ڈالے تھے، یہ کیا کیا تھاان کے سیوت نے؟ کیا اس دن کے لئے ماتھتے ہیں لوگ بینے؟ انہوں نے بے ساختہ مبشر حیات کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، بھلااس کے سوادہ کیا کر سکتے تھے۔ ووال قدر شرمنده تف كدان كابس جانا تو

دهجان از کئی تواب دی می موست بیا کروه کیا كرتے ، اس لئے انہوں نے مكل تفقيل بتائى تھی، پولیس آفیسران کےعزیزوں میں سے تھا ورندائميس نجانے كتنے سوالات كے جوابات دينا پڑتے ، مراس کے باوجود بھی انہیں جواب دینا پڑا تھا، پولیس آفیسر بہ یقین دہائی جا ہے تھے کہ وہ سِنعيه كي كوني يرسل انوالومنث نهيمي، اگر بعد ميں تظی تو وہ چھنہ کریا تیں گے،اس کا یقین تو ماجدہ مبشر کو تھا کہ ان کی بئی قطعاً ایے کی لڑے کے ساته انوالونهيس هوعلى تحى ممرمبشر حيات فكرمند تھے، وہ مال تھیں، ہمیشہ بنی کے متعلق اچھا ہی سوچیں مرحقائق سے نظر نہیں چرائی جاستی تھی، اے اس شے کو دور کرنے کے لئے انہوں نے وشمه كوبلايا تفاا دراس سيصوال كيا تفاكه كبيل غدا تخواستسعید کی تو اس لاے کے ساتھ؟ مروشمہ في عان ك فدف كارديد كامى اوراس نے تسم کھا کرائبیں بتایا تھا کہ بیسب کیا دھرا سعد اور حبيب كانتما اورسنعيد معصوم ايك برسنك بحى انوالونہ تھی،وشمہ کےاتنے یقین سے کہنے بران کا دل مضبوط بهوا تفاه خدا كاشكر تفاهم از كم ان كي بيثي تو بے تصور تھی۔

معدے کھر پولیس ریڈ بے کار گیا تھا کیونک وہاں سوائے چوکیدار اور ملازموں کے سواکونی نہ تھا، دوسری طرف حبیب ملک سے نکل چکا تھا اور اس كے تحروالے اس معاطے سے قطعاً بے خبر تھے،ان کے لئے یہ بہت بڑا دھیکا تھا،شاید انہیں یفین بھی نہ آتا جومبشر حیات کے ماس وہ ویڈیو موجودنديولي\_

ويديو؟

شادی کی تقریب می آنے والا ہر فرد موبائل لازماً ساتھ لاتا ہے، اب وہ روایتی کیمرہ لے کے آنے کاروائ لو حق موتا جارہا ہے اور کی

مَنْ (159) اكتوبر 2016

وه "نابيال والا" تها

اس نے وائس ایپ کھولاتو دانیال کاملیج تھا كدوه اسے والس ايپ بركال كرنا جا ه ريا تھا، اس نے کال کا بنن دبایا اور فون کان کو لگا لیا، تیسری بل بربی فون افعالیا گیا، دانیال بے حد پریشان تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ اس کے پیزش واپس آ چکے تھے اور سعیہ کے والدین اس کے اور حبیب كے كر تك بي ع عے ، اى خوف كى وجہ سے اس نے موبائل سے کال نہیں کی تھی کہیں اس کا مبرشيپ نه كيا جا ريا موه سعد جول جول اس كى محفظوس رما تفااس کی پیشانی برشکنیں برهی جا ربی میں معاملہ اس کی اوقع سے زیادہ خراب تھا اوراس کی تو تع سے جلدی بر کیا تھاءاس نے بیہ تہیں سوچا تھا کہ وہ اتن جلدی اتنا آھے نکل جائیں گے،اگرحن میرنے مبشر حیات سے کوئی وعده كركبا تفاتواس كابينا احيما خاصامشكل تعاءوه اے ہر صورت وجوع تكاليس كے، أو اب كيا

بیاسے خودسو چنا تھا، دوسری طرف دانیال
اسے کہ رہا تھا کہ اگر اس کے پاپا کو سیالکوٹ
والے اس کھر کی لوکیشن پند ہے تو دہ سب سے
عامی بھر کے فون بند کر دیا، جگہ کے بارے بی
مامی بھر کے فون بند کر دیا، جگہ کے بارے بی
اسے پریشانی نہ تھی کیونکہ اس کھر کے متعلق حسن
میر آگاہ نہیں تھے، گر بیہ کوئی مستقل سلوشن نہ تھا
میر آگاہ نہیں تھے، گر بیہ کوئی مستقل سلوشن نہ تھا
میر آگاہ نہیں تھے، گر بیہ کوئی مستقل سلوشن نہ تھا
میر آگاہ نہیں تھے، گر بیہ کوئی مستقل سلوشن نہ تھا
میر آگاہ نہیں تھے، گر بیہ کوئی مستقل سلوشن نہ تھا
میر آگاہ نہیں تھے۔ کرشام تک وہ سوچارہا،
اسے ایسا طور اس دن اس نے سعیہ کوزرا بھی تھی نہ اس کے سعیہ کوزرا بھی تھی نہ اس کے ساتھ کو کوئی تھی تھی۔
اسکی جو کہ بیڈ کے ایک کونے بیسی گھردی می تھی۔
اسکی جو کہ بیڈ کے ایک کونے بیسی گھردی می تھی۔
اسکی جو کہ بیڈ کے ایک کونے بیسی گھردی می تھی۔
اسکی جو کہ بیڈ کے ایک کونے بیسی گھردی می تھی۔
اسکی جو کہ بیڈ کے ایک کونے بیسی گھردی می تھی۔

رہ اپنی جان دے کر بھی سندیہ کو واپس لے آتے مگر بجوری بیٹی کہ ظالموں نے سارے سراغ ہی غائب کردیے تھے، سعد کی گاڑی اس کے موبائل سب بچھاس کے گھرسے برآ مدہو گیا تھا، آخر کار اس کے والدین سے رابطہ کیا گیا جو کہ لندن میں تھے، ان پر بھی اک قیامت ٹوئی تھی۔

صبیب کے والدین تو شاید کی طرح بری
الذمہ ہو جائے کہ ان کا بیٹا صرف شریک جرم تھا
گرسعد، وہ تو خود مجرم تھا اور کیا کیا تھا اس نے؟
کی اسلحہ بردارلاکوں کو لے کر شادی کی تقریب
میں تھی کرزبردتی اک لڑی سے تکاح کیا تھا اور
پھر سبی اس کے آگے کے بریڈ کومبنر غائب
تھے، وہ گروپ کہاں غائب ہوا کوئی نہیں جانا

مرسعد کے پیزش پہلی فلائٹ سے واپس آ گئے تھے بہشر حیات نا چاہتے ہوئے بھی ان سے ملنے پر مجبور تھے بھس میر کا چیرہ زرد تھا، ان کے بٹے نے وہ کام کیا تھا کہ وہ ساری زندگی سر اٹھانے کے قابل ندر ہے تھے، وہ بمشر حیات سے نگاہیں ملا کے بات نہ کر پار ہے تھے، کرتے بھی کیے؟ بیٹے نے جو کارنامہ کیا تھا وہ اس لائق تھا کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کوئی مارد ہے۔

انہوں نے مبشر حیات کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے تضاورتنم کھا کرکہا تھا کہ وہ ہرصورت اسے ڈھوٹڈیں گے اور اس کے بعد وہ چاہیں اس کے ساتھ کریں، وہ اف تک نہ کہیں گے ، مگریہ سب تو اس صورت میں ممکن ہوگا جب وہ اسے ڈھوٹڈ

پاتے۔ گرانبیں ہرصورت سعد کوڈھونڈ نا تھا،اسے مبشر حیات کی عدالت میں پیش کرنا تھا اور سب سے بڑھ کر ان کی بٹی کو واپس لانا تھا، گر اس سارے چکر میں دہ ایک مخص کو بھول کئے تھاور

مُنّا (160) اكتوبر 2016

ک انگائے تھے، سعیہ کی آنکھیں جرت سے
پیل گئیں اور ان میں بے پناہ خوف بحر گیا، اس
نے بے بینی سے سعد کو دیکھا، سعد نے خاموثی
سے اس کے سامنے بازو کر دیا، سعیہ نے اس
کے بازوکو دیکھا تو ایک بار پھر چوکی، یہ بازوتو
اس کا بینڈ تی میں رہا تھانا گئنے ہی دن، اسے یاد

" مبیب نے جھے بچایا اور پھر، خیر آگے کی کہانی سے تم واقف ہو، خیل تمہیں اپنی محبت کا لیٹین ولانے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ جس جانا ہوں جس کرتا کیونکہ جس جانا ہوں جس نے جتنا بڑا تمہارا نقصان کیا ہے اس کے بعد میری کی بھی بات پر تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس لئے آج جس تمہارے پاس ایک آئے گا، اس لئے آج جس تمہارے پاس ایک ایک مینٹ لے کرآیا ہوں۔"

"کیاا گریمنٹ" وہ چوکی۔

"کیماا گریمنٹ" وہ چوکی۔

جانے ہیں بہت اچھے سے کہ زندگ Give

جانے ہیں بہت اچھے سے کہ زندگ and take

ہوں تم میرے ساتھ ایک منعظ گزارو، بالکل ای

تاریل طریقے سے جس طرح سارے ہسبنڈ

واکف رہے ہیں، ہیں جس عرح سے بات کرسکوں

اور تم میری بات سنو، بیزاری سے نہیں شوق سے،

قم میراخیال رکھو، تم میرے لئے مسکراؤ، بال سونی

میں تہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بے فکررہو

میں تہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بے فکررہو

میں تہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بے فکررہو

میں تہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بے فکررہو

میں تہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بے فکررہو

میں تہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بے فکررہو

میں تہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بے فکررہو

میں تہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بے فکررہو

میں تہیں میں تو آہت ہے دیا۔

"اس کے بعد میں خمین واپس چھوڑ آؤں گا۔"اس نے مضبوطی سے کہا، اس نے بے بیٹنی سے معد کا چرہ دیکھا۔

"اوراگرتم این بات ہے پھر گئاتو؟"اس کے لیج میں بریشنی بول رہی تھی۔ اندیس طف دینے کو تیار ہوں۔" وہ تیزی معد نے اسے کھانے کا ٹیل کہا۔ رات نے چاروں طرف اپنے پر پھیلائے تو وہ ساری سستی وکسلمندی کو پر سے پھینگا اٹھا اور شاور لینے چلا گیا۔

جب وہ شاور لے کرآیا تو سعیہ ابھی بھی ویسے بی پڑی تھی، وہ آہتہ سے اس کے پاس آ بیشا، وہ ذراسا چوکی اور پھر پیرسمیٹ لئے۔ بیشا، دمعیہ!"اس نے نرمی سے بلایا۔

مستعید است فرق سے بلایا۔ "ہوں۔" اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس طرح ہولی تھی۔ "اکھومیری ہات سنو۔"

اسو برق بات سو۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹاتی اٹھ بیٹی، اس کے بال اس کے گالوں کے گرد پھیل گئے تنے، اس کی آنکھیں بھی ہوئی اور اداس تھیں اور اس کی صحت پہلے سے خاصا گر گئی تھی، وہ کمزور نظر آتی

سعد کے اندر کچھٹوٹا تھا، اس نے بھی ایسا خبیں چاہا تھا، وہ تو اسے ٹوش رکھنا چاہتا تھا، خوش د کھنا چاہتا تھا مگر وہ نا کام ہو گیا تھا، اس نے خود کو سنجا کتے ہوئے ہات شروع کی۔

'' بین جانتا ہوں بیل نے پھوا چھا ہیں کیا، گر بیں مجبور تھا، یقین کروشا پر بیں اپنے آپ کوتم تک آنے سے پہلے ختم کر دیتا اور .....' وہ اک لیحے کور کا اور اس کیا چہرہ دیکھا، وہ مجبوری سے اس کی بات بن رہی تھی اور اس کے چہرے پر واضح بے زاری نظر آتی تھی۔

''اگر اس رات حبیب نہ ہوتا تو شاید میں اب تک یول تمہارے سامنے نہ ہوتا ، اس رات میں اب تک یول تمہارے سامنے نہ ہوتا ہوں رات میں نے میں نے خود کو کوئی کرنے کی کوشش کی تھی ، میں ازیت تھی اور وہ اپنے باز و کو د کھر رہا تھا جس پر سات بھی کیریں تھیں اس نے سات جگہ ہے آئی گلائی پر کیریں تھیں اس نے سات جگہ ہے آئی گلائی پر کیریں تھیں اس نے سات جگہ ہے آئی گلائی پر

منتا (161) اكتوبر 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہو بھی میں وہ اے فریش ہونے کا کم کر خود کافی بنانے چلا گیا، سعیہ سر ہلائی باتھ لینے چل گئ، نهیں حلف مبی*ں طرح*م وعدہ کرو کہ ..... وہ جب وہ کائی بنا کر لایا تو وہ ڈریٹک کے آگے بات مل بھی نہ کر یان می کرسعد نے اس کا ہاتھ براجان می اس نے سائیڈ سیل پر کافی کا کے تفام ليا، اين دونول بالحول من بهت مضبوطي ر کھتے ہوئے اسے دیکھا تو دل کھل اٹھا تھا، وہ سفید فرایک میں ملوں تھی جو کہاس کے معنوں کو

مين وعده كرتا بول سعيه، مين حميين واليس جيوز آؤل گاءتم جوبهي فيصله كرو كي مجھے تبول ہوگا، میں صرف تمہارے ساتھ کھ بل خوتی ك كزرانا جا بتا بول، كها ي مح جو بميشه مجھے سکون دے تئیں ، کچھ یا دیں انتھی کرنا چاہتا ہوں سونی، مسکراتی ہوئی محبوں سے لبریز یادیں، جو بیشہ مجھے خوش کر دیں، میں تمہارے ساتھ اس ایک مہینے میں اپنی ساری زندگی جینا جاہتا ہوں سلعید ! اس کی آواز شدت جذبات سے مغلوب ہورہی می استعید نے امید کی اس کرن کو کھونے

'' مجھے منظور ہے۔'' وہ بے ساختہ بولی تھی \*\*

وہ دونوں اس ونت شایک کے لئے آئے ہوئے تھے، اسے دنوں بعد باہرتکل کرستعیہ کو بھی فریش میل ہور ہاتھا،اے باہر کے کرا تے ہوئے معدنے اسے بس اتنابی کہاتھا۔

"میں جا ہتا ہوں تم میری پہند پہنوں اوڑھو " بسے" اس کے لوں پر بھی ی محراب تھی، سعیہ نے بس دھیے سے سر ہلا دیا تھا، ترشا یک سنريس كرسعدن سب محماس برجمور ديا مر وہ اسے چوائس میں میلب کرنا رہا،سلعیہ تھوڑی الجھی محسوس ہوتی تھی اسے مروہ خاموش سے نظر انداز کرتا رہا، کیونکہاس کے سوااس کے یاس اور كونى جاره نه تها، وه اس كى جيك كا ماخذ مجدر با

قاصرتفا كداس كيامحسوس مور باتفا اس نے نظر اٹھا کرسدر کودیکھا تو اس کے چرے یہ واضح محمراہث عیاں تھی، سدد کی ا احتياط اور زمي مي اس في احتياط سے قدم آ مے بو حایا اور سنعیہ کو دونوں شانوں ے تھام لیا، پھر بہت آ ہستی سے خاطب ہوا تھا۔ " بجے ایک اجازت واے سعیہ؟"

چھوری تھی، اس کے ساتھ ریڈدو پشا تواس

نے سریدلیا ہوا تھا، وہ اس کے قریب چلا آیا، وہ

دونوں کلائیوں میں چوڑیا چین رہی می سرخ

چوڑیاں، وہ خاموتی سے ڈرینک سے فیک

لگائے اے دیکھتار ہا، بعض منظر بیان کی حدے

باہرنگل جاتے ہیں،اس لئے وہ بیان کرنے سے

ووكيسي اجازت؟ "میں تہارے ساتھ کزرے ہر کھے کو كيمرے يس مقيد كرنا جا بتا بوب، من يادوں كا بيسرمانيه أكشما كرنا جا بيتا بهول سوتي ، ميس وعده كرتا ہوں کہ میں ان تصاور کو ہمیشہ سیرٹ رکھوں گاء نہ تو سی کودکھاؤں گا اور نہ ہی سی اور طریقے سے تمہارے خلاف استعال کروں گا۔" اس کا لہجہ مضبوط اوریقین دلانے والا تھا۔

سعيه نے بس بال ميں سر بلا ديا، سعد كا چرہ روٹن ہوگیاءاس نے بےساختہ سعیہ کواہے ساتھ لگایا اور دوسرا ہاتھ اونچا کرے اس کمھے کوتید

بجروه است الريفية كيا، بذيرات شا یک کر کے جب وہ لو فے اورات کھری

منا (162) اكتوبر 2016

الحصة بى توشيطى بى تاكل كراكر بروا تومحرا كلستان بو تىم تىم كى كى كى تىم تىم كى كردو بىل قىل اگرتم كردو تىمن بىل كى كردو تىمن بىل كى كردو كى توكى كى توكى

نیزی جی اس کا چرہ جاتی کا مظہر تھا، اس
کے چہرے پیافسر دگی اور خطن تھی اور وہ بے سیرے
ہوکر سور بی تھی ، حالا نکہ وہ اس کے بالکل پاس تھی
اس کے ساتھ تھی ، یوں کہ اس نے سندیہ کا سر
اپنے باز و پر دکھا ہوا تھا اور اسے بوی مضبوطی سے
اپنے حصار میں جکڑا ہوا تھا گر کہیں نہ کہیں وہ خود
بھی اداس تھا اور ذہن میں بس ایک یہی سوچ

" کاش پیرسب یون ند موا موتا۔" پچھتا واسل کچھتا واقعا۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

محبت میں دکھ کے سوا رکھا ہی کیا ہے محسن
وہ ال بھی جائے تو جدائی کے اندیشے ماردیتے ہیں
دہ اس وقت چناب کے کنارے موجود
تخے، رات کا وقت تھا اور چناب کے پانیوں پہ
روشنیوں کاعکس بڑا دکش تھا، وہ خاص طور پر آج
اے ادھر لے کر آیا تھا، ایک لمباچوڑا آرڈر کرنے
کے بعد وہ او پن ائیر میں بیٹھے تھے، سعد مسلسل
بول رہا تھا، اے آج چائیس کہاں کہاں کی با تیں
یاد آرتی تھیں ،سعیہ خاموثی سے اس کی با تیں ن

بٹھا کراس نے سائیڈ بیبل کا دراز کھولا اور اندر کے آلیل چیک بک تکالی، پھرائیک چیک جو کہ تیا تھا، الگ کیا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ ''بیر کیا ہے؟'' اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔

'' بیتمبارے تن مہر کا چیک ہے، اب جبکہ
ہم دونوں ایک با قاعدہ تعلق میں بندھنے جارہے
ہیں تو میں چاہتا ہوں کہتم پہکوئی بھی حق استعال
کرنے سے پہلے اپنا فرض ادا کروں، حق مہر میرا
فرض ہے اس کئے میں اسے ادا کرتا ہوں۔'' اس
نے چیک سعیہ کی طرف بڑھایا، سعیہ کا چرہ
سفدتھا۔

" مجھے بیٹیں چاہے۔" اس کی آواز مرحم

ال در میں جانتا ہوں ، گریہ تمہارے کام آئیں کے اور یہ تمہارا حق ہے سونی ، بیس فرائض کی ادا کیگی کے اور یہ تمہارا حق ہے سونی ، بیس فرائض کی ادا کیگی کے بغیر تم ہے حقوق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتاناں۔ ' وہ اب معنی خیز انداز بیس شکرایا۔ سعیہ کے گال تم تما اٹھے ، اس نے خاموثی سعیہ کے گال تم تما اٹھے ، اس نے خاموثی سعیہ کیڑا اور ای دراز بیس پھر سے ڈال

کانی کے سے آختی ہماپ اب بندر تک کم ہوتی جا رہی تھی ، اس نے کمرے کی روشتی مدھم کردی ، اب کمرے میں بلکی نیلی روشتی تھی اور سنعیہ کے گالوں پہ جیسے چراخ جل رہے تھے، سعد کھڑکیوں کے پردے گرار ہا تھا۔ تم ابر گریز اں ہو میں صحراکی ہانند ہوں دو بوند جو برسو گے برکار میں برسو گے برکار میں برسو گے برست بکو لے ہیں

مُتَا (10) اكتوبر 2016

كافي دنول بعد يرسكون نظران محى ''سعد! کیا اس یائی ٹین بندہ ڈوب جاتا ہے؟"اس نے جناب کے پانیوں پہ نظر جمائے اس سے سوال کیا تھا، وہ مجر پورطریقے سے چوتکا

"أكر بحانے والا ساتھ ہو تو تہيں۔" وہ اعمّادے بولا، سعیہ نے اک کھے کواسے دیکھا اس كا جره كتنا خوبصورت تها اورآج كل وه كتنا خوش رہتا تھا، بقول اس کے وہ اپنی زندگی جی رہا تھا، یادیں المصی کررہا تھا، وہاں بھی سعدنے اپنی اوراس کی بے تحاشا تصاور کی تھیں۔

وہ علمین تھا کیونکہ سعیداب اس کے ساتھ نارال دکھائی دی تھی، وہ اس کے یا تیں او تہیں کرتی تھی مراس کی یا تیں ضرور سنتی رہتی تھی اور اب وہ اے ناشتہ بنا کے بھی دیت تھی ، وہ بے حد خوش ہوتا تھا ایک ایک نوالے پر اس کی تعریقیں کرنا اور پھر ضد کرکے بہت پیارے چند نوالے خودا ہے کھلاتا تھا اور جب وہ شاور لے کرآئی تو اے پاس بھا لیتاء اس کے بالوں کی تئیں اپنی انظی یہ کیبیٹ کے اسے دیکتا جاتا، وہ اتنی با اعتاد س لڑکی کنفیوژ ہو جاتی اور جب اس سے سوال كرتى كهوه ايسے كيوں و كيور باہے تو وه بس محرا کاس کے پیٹانی چوم لیا۔

بہت ی باتوں کے جواب میں اس کا میں رى ايكشن موتا تفاجوكه سعيه كوخاصا جيران كرديا -18 to

ایک دن وہ اس کے لئے ڈھروں گلاب لے کر آیا تھا اور پھر بہت خوبصورتی سے اس کے بالول من سجائے تصاور پھراسے اس بدہ بخاشا یارآیا تھا، وہ اس کی بے تابیاں مبتی گلابوں سے مجى كلاب رنگ بى بولى جالى مي-

مرخوش آئدیات میری که معد کوات

سعیہ کا روید بدلا ہوا محسول ہوتا تعادہ اب جسے اس کو قبول کر چکی تھی، اب وہ بھی بھار اس کی معصوم شرارت پيلس بھي دين جي اور بال اب وه اس کی باتوں یہ جب ہیں رہی می وہ اسے مزے لے لے کر تک کرئی می اسے یاددلانی می کدوه یو نیورش میں کتنا اکر واور بدمیز تھا، وہ آگے سے شرمنده ہوئے بغیر ہس دیتا تھا اور اے بتاتا تھا كدوه اس كے عشق ميں كى كام كالييں رہا ورند اک زمانے میں او کیاں اس پر مرتی محس اب وہ خوداس يمرتا تقاءوه آكے سے سرح پر جالى۔

بھی بھار وہ اس سے عجیب می فرمائشیں كرتاء كبتا بهت سر درد بريس مالش كردواور ایک دفعہ واس نے صدی کردی آدمی رات کو تکلیف سے کراہتا اٹھ بیٹھا کہ اس کے شولڈرز یں پین تھاوہ اس کے شولڈرز دبانی رہی پھر ماکش بھی کی، پھروہ اس کی کودیش ہی سرر کھ کرسو کیا، سعیہ نے بھی اسے تک نہ کیا کہاس بے جارے کوا تنا درد تھا کہ اب وہ اتنی مشکل سے سویا تھا، اس نے مبل اس پدرست کیا اور خود بھی ویسے ہی المعين بندكريس

ایک دن وہ موبائل بدلگا تھا اور سعید و سے ال کے یاس بھی کا جب اس نے موبائل ستعيد كي طرف يوحاديا\_

"جهيس بھي تو كينڈي كرش پيند ہے ا، چلو تم کھیلو۔" اس نے کتے ہوئے سیعیہ کو عینے کر ائے سینے سے اس کی پشت تکادی اور مبل درست كرديا، چند لمحاتو وه ساكت ى ربى، كيا انداز تھا، لین کہ وہ سعد کے سینے سے پشت تکا کر میم دراز می اور سعد نے دونوں بازو اس کے گرد لیٹ رکھے تھاور محوری اس کے سرید تکائی ہوئی محى اورموبائل اس كے باتھ ميں ديے اس كے مسلنه كالانظار كرر بالقاءوه يحد الجكا كر كفيلنه كلي اور

منا (164) اكتوبر 2016

آ کر اول علام کیا جیسے روز کا معمول تھا اس کے انداز میں کوئی شرمندگی شدهی شد بی وہ اووری ا يكث كرر ما تقا، وه بهت يرسكون دكهاني ديتا تقا اوراس كالبجد بهت بموارتقار

اوراس کے اس اطمینان نے حسن میر کوطیش دلا دیا تھا وہ دانت مینجد آگے برھے اور اسے

كدهے سے تفام ليا۔ "تم .....تم سعد! حمدیں احساس ہے كتم كيا كركے آئے ہواورتم يوں رى ايك كررے ہو جیسے کچھ ہوا ہی مہیں ہم ..... بے غیرت انسان۔'' انہوں نے بے قابوہوتے ہوئے النے ماتھ کا تھے ا اس کے چرے یہ مارا تھا، ناکلہ دال کی لئیں، وہ آتے ہے چھنہ بولا ، بس ای طرح کمٹر اربا۔

" كتناظم كيا بتم ني مهيس اندازه ب ایک فاندان کی عزت ہے کھیلا ہے تم نے ، ایک شریف اورعزت دار خاندان کومنه دکھانے کے قابل جین چھوڑاتم نے بےشرم انسان، کیوں واليس آئے ہو، چلو بھر ياتى ميس ڈوب كر مر جاتے ، کم از کم میں تو لو کوں کی جواب دہی سے ف جاتا، مین تمهاری فکل جیس و یکهنا جایتا، اتنابی اندها كيا موا تفاعشق نے تو محصے بتاتے،عزت ے ان کی بین کا ہاتھ ما تک لیتے ، ہزاروں لوگوں ك موجود كى شي يوان كالتماشانه بنياً ،ان كى عزت كاجنازه نه كلتا بمهين ذراخيال نهآيا سعد، أيك بارتو سوچنے کیا کرنے جارہے ہو۔ ' وہ عضبناک ہو کر دھاڑ رہے تھے، وہ خاموتی سے نظریں جمكائے كمراريا-

"یا کله! مبشر صاحب کوفون کریں۔" وہ پھولے عش کے ساتھ چھے ہے اور ناکلہ کو مخاطب کیا وہ نورا ہے اندر کی طرف برحیں۔ ''تم وقع ہو جاؤیہاں ہے، ٹی الحال میں تمياري صورت مين ويمنا جابتا " انبول نے

معد کے اول سے بے ساختہ کمری مراجث آگی وه اسے اب تنگ کررہا تھا، وہ سے مود کیتی تو الثا مشوره دينا اور غلط موويلتي تو بنستا، وه بهي اب انجوائے كررى مى، واقعى بيديم دانيال كے علاوہ وہ جاروں کھیلتے تھے اور بمیشہ ایک دوسرے کے しととうとして

اب وہ و تفے و تفے سے اس کے بال اس کا ما تھا اور اس کے گال چوم رہا تھا۔

وه واقتى جعلا تها مرروز دن گنتا تها اور كنتا اداس ہوجاتا تھا کہ اس کے باس سعید بہت م ات کے لئے رہ کئی می جیے جیے دن کزررے تصعدى أتليول مين اكستقل اداى اوري چینی نظر آنی سمی اور اس کی شدتیس برهتی جار ہی

\*\*\*

مدایک مهینے اور گیارہ دن بعد کی بات می جب حسن مير كے كھركا درواز و كھلا اور بموارا نداز مين ايك سياه كار روش يرتضلني موني يورچ مين آ رکی ، اوئل دسمبر کے دن تھے اور حسن میر ای سز نا كليمير كے ساتھ لان ميں بيٹے جائے سے لطف اندوز ہورے تھ، مجر کارے ایکے وروازے مطے اور سعد اور سعیہ باہر نکل آئے ،حسن میر کے ہاتھ میں جائے کا کی ارز گیا، انہوں نے تیزی ے کپ میز پر رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے نا کلہ کا چہرہ سفید ہو کیا تھا انہوں نے بھی حسن کی پیروی کی اور کھڑی ہولئیں۔

معد اورسدعید اب ان کے قریب آتے جا رہے تھے، بیسعد تھا؟ ان کویقین نہ آیا تھا وہ بے حد كمزور دكھائي ديتا تھا مراس كي آنكھوں ميں چک می اوراس کے ساتھ وہ پیاری سی لاک می، بال دهسديدى كى-

"اللام سيم بايا، ماا" اي في تريب

مَّنَّا (165) اكتوبر 2016

''عورتیں مردوں سے نرمی سے بات نہ کریں در نہان کے دل ہیں روک پیدا ہو جائے گا'' یہ روگ، بیرخیال ہی تو گندگی ہے جو نہ دل کو پا کیزہ رہے دیتا ہے نہ اعمال کو۔'' وہ اب آنسوؤں سے روری تھی۔۔

"دو میں سوچی رہی کہ آخر میری غلطی کیاتھی؟
ایسا کون ساگناہ کیا تھا میں نے جو مجھ پر بیہ
قیامت ٹوٹی ہتو مجھا حساس ہوا کہ میں معصوم ہیں
تھی مسلسل چارسال اس کے علم کی خلاف ورزی
کرتی رہی ،اس کو جھٹلاتی رہی ، جھے اب ہتا چلا کہ
ہم جب اس کورد کرتے ہیں تو در حقیقت ہم ایپ
لئے گھڑ ھا کھودتے ہیں۔ "وہ بس ردتی جاتی تھی
اور ماجدہ اپنی لاڈلی کو سینے سے لگائے اسے چپ
اروانی تھیں۔

آج بہت دن بعد دہ کمرے باہرتکی می

المعد كی ساكت وجود می جیش مولی اوروه اندر كی طرف بوده گیا،اس نے مؤكر میں و يكھا تھا اگر مؤكر د كي ليتا تو پھر كا موجا تا۔ سار مؤكر د كي ليتا تو پھر كا موجا تا۔

اس کے بعد کی کہائی میں صرف معانی تلاقی میں ، جو کہ حسن میر سلسل مبشر حیات سے ماتلے سے ، مبشر حیات سے ماتلے سے ، مبشر حیات سے ماتلے سے ، مبشر حیات اور ماجدہ دہاں آگر سعیہ کولے شخصاور نی الحال معالمہ بالکل شخد ابر کیا تھا ، مگر دونوں خاندان اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ دہ اس زبر دی کے بنائے گئے رشتے کو ابنی کہ دہ ہر آسانی سے ختم نہیں کر سکتے تھے ، یہالگ بات تھی کہ ناکہ اور حسن کو سعیہ اتن پند آئی تھی کہ دہ ہر دوسرے دن اس سے ملنے چا آتے تھے ، جو کہ فاموتی سے اپنے کمرے میں وقت گزارتی تھی اور جب وہ ماجدہ سے فی تو اس نے اتنا بی کہا تھا۔

"سعد میرادوست تقاما، یو نیورٹی کے چار
سال ہم نے اکتھے گزارے اور جھے اندازہ ہی نہ
ہوسکا کہ وہ میرے بارے بیل دوئی سے ہٹ کر
سوچنا تھا، اب سمجھ بیل آتا ہے ماما کہ کیوں اللہ
تعالی مرد وعورت کا آزادانہ میل جول پند مہیں
کرتا، کیوں وہ کہتا ہے کہ دوئی کی کوئی بھی تتم مردو
عورت کو بدکاری اور فحاثی کی طرف ہی مائل
کرے گی۔" اس کے لیجے بیس آگی کا کرب
تھا۔

''ووكتناصح كبتاب ناما؟'' ''اور بات من الله سے بور كرسيا كون

ہے؟"

" كيے مكن ہے كہمردو حورت كى دوتى بيں جنس ندآئے،اس كا فيصلہ تو اللہ نے ازل ہے كر ديا تھا تا، جب وہ قرآن بيس سے كہتا ہے كہ

مَنْنَا (160) اكتتوبر 2016

ورانى ب

رز اشاه وه اس کی تصویر و کیدر یا تصاوه واقعی پیگلا تر

''اک بات کہوں؟''اس نے کہا۔ ''کہوناں۔''وہ بے تالی سے بولا۔ ''کیا تم میری ایک فرمائش پوری کرو مے؟''چینج مجراانداز۔ ''ضرور،تم کہو۔''

وہ ایک طرف پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹے گیا اور سعیہ بیڈ پہٹائلیں اٹکا کر بیٹے گئی، اے لفظ جوڑنا تھے اے بات کرناتھی، مگر کہاں سے شروع کرے، بجونیس آرہاتھا۔ مناس نے فیصلہ کرلیا ہے۔'' وہ بدقت بولی

ی۔ سعد کا چرو لیموں میں سفید بڑا گیا، اس نے سعد کو بوں و بکھا جسے کوئی صدیوں کا بیاسا، پائی کود کھتا ہو، چروہ لگاخت اپنی جگہ سے افعا اور اس ورنہ اس کا ول کب کرتا تھا کہیں جانے کو، ب مقصد مروکوں پہ گاڑی دوڑاتے وہ صرف اور صرف اس زندگی کے ہارے میں سوچ رہی تھی جو اب اے گزارنی تھی۔

لوگوں کے سوالات سے بچتے ہوئے، پچپتاتے ہوئے اور شاید کہیں نہ کہیں اس گزرے ایک مہینے کو بھی یاد کرنا اس کا تصیب بن چکا تھا، ای ابونے سب پچھواس کی مرضی پہ چپوڑ دیا تھا کہ دہ جو بھی فیصلہ کرتی وہ اسے تبول کرتے۔ کہ دہ جو بھی فیصلہ کرتی وہ اسے تبول کرتے۔

بیسته. او کیا فیصله کرے وہ؟ وہ الجھی می واپس آئی ا۔

اوراس شباس نے دورکھت نقل حاجت بڑھ کررورو کراللہ ہے دعا ما کی تھی کدوہ اسے کی مصلے پر پہنچا دے اور اکلی میج اسے اللہ کا فیصلہ ل کیا تھا۔

جس دن سے وہ واپس آئی تھی، سعد نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، ایک مہینے کے بعد وہ اسے واپس چھوڑ گیا تھا اور فیصلہ اس پہچھوڑ دیا تھا، اس شب اس نے سعد کوئیج کیا۔

'' کتیے ہو؟''مخضر سوال۔ '' ٹھیک، تم کیسی ہوسونی؟'' فوری جواب تھا۔

'' بین بھی ٹھیک ہوں۔'' اس نے لکھا۔ '' بہتو بہت انجھی بات ہے، اللہ جہیں ہمیشہ مسکرا تا رکھے۔'' اس کے والہانہ انداز، سنعیہ کی مسکراہث اداس تھی۔ ''کیا کی مصر میں'' ایس نے است

''کیا کر رہے ہو؟'' اس نے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا۔ ''سیکر رہا ہوں؟'' اس نے کہا ساتھ ہی اسکرین یہ سعیہ کاروش چرہ اُٹھرا، سعیہ کا ول

مُنّا (167) اكتوبر 2016

"مونی، تم م م کم که ربی مو؟" شدت مذبات سے اس کا چرہ سرخ ہور ہا تھا اور اس کی آ تعين تم عين -اس نے بساختہ اثبات میں سر بلایا وسعد نے اے بے قراری س اسے خود میں سمولیا، "سونی میری جان، میری سعیه-" وه والهانداندازيس اس يهثار مورما تفااور جب إن کے اشک تھے تو وہ دونوں ایک دوسرے کوریکھ کر بساختاس يزے۔ سعیہ نے مج بی تو کہا تھا، جس طرح ہر مشكل كے ساتھ آسانى باى طرح برتاريك شب کی امید سحر بھی ضرور ہے، ان دونوں کو بھی اك چيكتا جكنول كيا تفا\_ مكرراستداننا آسان بهي نبيس تفاءات الجمي سب کو منانا تھا، تمی یا یا، سعیہ کے پیرنش سے معانی مانگناتھی، حبیب کے پیرٹس کومنانا تھا،

اور سب سے بڑھ کر ان سب انسانوں کو ادھر ہی چھوڑ کراہے رب کا تنات کے آگے بھی جھکنا تھا جس کی منشاء کے بغیر یقیناً میمکن نہ ہو یا تا۔ کے بیروں ٹیں آن جیٹا، اس نے دونوں ہاتھ سنعیہ کے گھٹنوں پہر کھے اور اس کے آگے جمک گیا۔ ''تم جہ بھی فعال کی سدنی گر مری

" ''تم جو بھی فیصلہ کرو سونی، گر میری ریکوئسٹ ہاس سے پہلے جھےمعاف کر دینا۔'' اس کے ہونٹ کیکیار ہے تضاوراس کے ہاتھوں کے نیچاس کی ٹاکٹیں لرزاخیس۔

" "سعد!" اس نے سسکی سی لی اور دونوں

ہاتھ سعد کے شانوں پر رکھ دیے۔

''میں نے مہیں معاف کیا سعد'' وہ اس کے بالوں بیگال رکھے رور ہی تھی۔

'' بیجے پہتنہیں تھا کہ جھے کیا فیصلہ لینا ہے، فیصلہ تو اللہ نے کروایا جھے سے، اس نے اس نے جھے امید کی کرن دی ہے سعد۔''اس کی سسکیاں سے اختیار تھیں۔

"آیک ماہ اکیس دن پہلے جس کالی دات
یں، میں نے خود کو پایا تھا، اس تاریک شب کی
سحر ہوگئ ہے سعد، وہ آ رہا ہے، اللہ نے اسے بھے
عطا کیا ہے، وہ تمہارا خون ہے گر جھے اسے اپنی
سانسوں میں بینچنا ہے، اس کے بعد میں کیا فیصلہ
لے سختی تھی، فیصلہ تو اللہ نے کر دیا تا۔ "وہ شدت
مذبات کے اس دور سے نکل کر سیرھی ہو کر بیٹے
مذبات کے اس دور سے نکل کر سیرھی ہو کر بیٹے
مذبات کے اس دور سے نکل کر سیرھی ہو کر بیٹے
شخی جنہیں وہ تھیلیوں سے صاف کرتی تھی۔
شخی جنہیں وہ تھیلیوں سے صاف کرتی تھی۔
سعد کسی پھر کے بت کی مائند ساکت تھا،
پھر اس میں حرکت ہوئی اور وہ تروپ کر اشا اور

"اعرزاز"

اُم مریم اپنی شادی کی مصرونیات کی وجہ نے اس ماہ آپ کے پہندیدہ ناول'' دل گزیدہ'' کی قسط لکھ نہ پائی، انشاء اللہ آئندہ ماہ'' دل گزیدہ'' کی قسط شامل اشاعت ہو گا۔

公公公公



حدف اسيخ نازك كلاني بالحول كوسبلات تم نے پوچھاتو ہم بھی بنانے لکے كس كي آنے ہوسم سانے لكے ہوئے جواب دیا۔

"اجھا اگرزيادا تھ كيا ہے تو جائے بنا دو-" رائمہ باتی نے سلائی مشین چلاتے ہوئے کہا۔ "ویے بیزیادصاحب کاارادہ طویل قیام کا بی لگ رہاہے، خالہ کے سسرالی استے امیر کو کبیر ہیں مگر موصوف ہمارا امتحان کینے آن مینیے۔ سامعے نا کواری سے کھا۔

"بری بات سامعہ وہ مارے مہمان ہیں اور ہم غریب ضرور ہیں مرتک دل جیس ہیں۔ رائمہ باجی نے اسے ٹوکا۔

اورا تدر لیثا زیادسامعه کی بات س کریے صد شرمندہ ہور ہاتھا، وہ باہر والے کمرے میں رہتا قیا، کمرے کی کھڑی چھوٹے سے سخن میں ملتی می، جہاں ہے آوازیں یا آسانی سنا تیں دینتی

زیاد حیررآباد سے کراچی جاب کے سلسلے میں آیا تھا، یہاں اس کی مجمعیو کا تھر بھی تھا اور عاچو کا بھی مراس کا دل جایادہ اپن شمرہ خالہ کے

يهال آكراے اندازہ ہوا، خالد كے كمر ك مالى حالات بحد خراب تعيد، دراصل زماد ک والدہ کا برسوں پہلے انقال ہوگیا تھا، ای کے انقال کے بعدزیاد کا ای کےرشتے داروں سے ملنا جلناحتم ہو گیا تھا،اس کے ابو پہلے بھی اپنی امی اور بہنوں کی سنا کرتے تھے، آج بھی ان کی دنیا صرف این مال بہنوں تک تھیں۔

زياد كوخاله كالحرياد تها، وه تجين مين أيك مرتباي كساته آياتها \*\*

"باجى آج كيايكا ہے؟" سامعہ نے يو جھا۔ ودهم خود دیکی لوے مائے باجی جائی می

اس کی روش نگاہوں کا ہے بیفسوں مواند حراجي تو جمكانے لكے اس کی جارہ کری کابیا عادے چشم نم دفعنا مسكران كل ایک ساعت اگر ہاتھ وہ تھام لے كروش وقت بحى برجمكانے لكے جس کے آنے کی می زندگی منظر اس کوآئے میں کتنے زمانے لکے

سامعدسرور سےاس کا ایسابی دل کامعالمہ تھا،کیکن محترمہ تھبری بلا کی نازک مزاج ، گھر بھر کے لاڈ نے اور باہر والوں نے اس کے حسن کے یدے پڑھ کراہے بگاڑنے میں کوئی کمرنہ

"یا جی! اس بھی کرو، تہاری مشین کی اس چھاڑتی بھویڈی آواز سے دماغ بھی جھنجمنا اشا ے " سامعدسرور نے اسائلش مبوسات والی ماؤل كراز سے جاميازين في ديا تھا۔

"مامعه كمرك حالات تبهارے مائے یں، بچائے کے تم جاری مدد کرو، تا کہ جاری آمدني مين اضافه موزندگي محصيل موجائ بيكن تمہارے کئے دان میں سونا لازم وطروم ہے اور تم اتنافيمتي ونت بغيركسي وجوك سوكر ضالع كرتي ہو۔"رائمہ باجی نے اسے پھردیا۔

"باجى! مجھ سے بيس ہوتا بيسب كام اور نہ ى مجھے پندے۔"سامعہ بے بی سے بولی۔ "مہارے خیال میں ہمیں شوق ہے ب سب كام كرف كايا جميل بهت آسان لكتاب-رائمہ باجی نے جک کر دھا کہ توڑتے ہوئے

الله أن روثيال بنا كرتفك كل مول"

مُنّا (170) اكتوبر 2016

الے كر ليا بندائيں اوركر الحاق زياد حن كو ؟ ئیر بریانی ہے۔" زیاد نے اے شاپر پندلیس تھے۔ سامعہ نے آ کے بوء کر وحکن اٹھایا اور پکڑایا۔ "کس خوشی میں؟ کہیں اس نے میری تلی میں جمانگا۔ ''کیا کپ سکتا ہے ہمارے جیسے محمروں میں آج کھر کر ملے۔'' سامعہ کا موڈ بری طرح باتين تونېين من لين-"سامعه مڪلوك موئي-"ميرا دل جايا من كآياء" وه لا پروائي خراب ہو چکا تھا۔ اچھا!" سامعہ نے اطمینان سے شاہر " آہتہ بولو، گھر میں مہمان ہیں۔" رائمہ پارا، اندر سے آئی بریانی کی خوشبو سے اس کی باجی نے مجھایا۔ "مہمان تین دن کا ہوتا ہے اور موصوف کو بھوک جل اتھی تھی۔ ، چک احمی حمی۔ جلدی ہے ایک پلیٹ میں زیاد کودے کروہ دو ہفتے ہو گئے۔"وہ بے نیازی سے بولی، زیاد جو چن میں بیٹھ کر کھانے لی گی۔ کی اس مانی سے آرہا تھا،شرمندگی سے واپس "مول سول-"مرجيل بهت تيز تحيل، كاش "روٹیال بنا کر میں نے باث باث میں د ہی بھی لے آتا اسامعہ نے سوجا۔ " تمهاری خوابش بوری موکئے۔" رائمہنے ر کھ دی ہیں کھا لینا۔" رائمہ کوسلائی کے کیڑے اے ویکھ کر سکراتے ہوئے کہا۔ مل كرنے كى قارشى \_ "میں کیا کھاؤں گ؟" سامعہ روہانی " بال يالكل تحيك كهدرى مو" وه كعاف یں معردف تھی۔ ''سامعاہیے اعرصر پیدا کرو، دیکھواہتم "اغره بنالو" رائد باجی فےمشوره دیا۔ بدى موكى مو - "رائمه باتى بوليل-"الرومبين كمانا ب-"اس في منه بنايا-"اتنى بھى بدى تہيں ہوئى ہول-" سامعه " پر کیا کھانا ہے؟" رائمہ باجی پریثانی بساختہ بولی۔ ''سامعہ تمہارا بچینانہیں گیا ورنہ آپ کی عمر اب تھلونوں سے کھیلنے کی نہیں رہی ہے۔' رائمہ یے بولیں سامع ان کی سب سے چھوٹی بہن " مجمع برياني كمانى ب-"سامعه چكى-"دماغ چل گيا ہے تہارا۔" رائمہ باجی كه باجى يوليس\_ "باجي آپ توبس رہنے ديں۔"سامعہ بور - しょり سامعہ بنا کھانے کے ٹی وی دیکھنے لی، ہوئی۔ "باجی!اس بارسردیوں کی زبردست کلیکشن آئی ہے۔" استے دیدہ زیب پرنش کے دیکھ کر رائمہ باجی نے میمض ممل کر کے سکون لیا ،امی نماز اوروظا كف مين مشغول موكتين تحيي -''دروازے پہدیکھوکون ہے؟'' رائمہنے تھک کرسامحوکوخاطب کیا۔ خريد فے كودل كل كيا۔ " تم نے کہاں دیکھ لئے؟" رائمہ باجی

منا (17) اکتوبر 2016

وريس وهي يول، زياد عو كا- اسام

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

تی قلت ہے۔ ' رائمہ نے احساس ولانا جاہا " باجی گھر میں تو از ل سے ہی قلیت ہے اور "کیا مطلب کالج سے والی میں۔" رے گا۔" وہ الروائی سے بولی می ، رائمہ رائمہ یا جی الجھیں۔ تاسف ہے اے دیمتی رہ گئی تھی، وہ شروع ہے "مطلب میری بیٹ فرینڈ ہے نہ عروج الیی ہی تو تھی ،خودغرض ، مفادیرست ،اپٹی زات ا ہے کچھ شاینگ کرنی تھی تو ہم دونوں مال کئ تھیں۔"سامعہ نے بتایا۔ "دکتنی بری ہات ہے سامیعہ گھر والوں کی کے لئے صنے والی۔ "بنا! آج كه مهمان آنے والے بي جازت کے بنا إدهر أدهر كفومنا ممهيں ہم يوسے ا کھی ی تیار ہوجانا۔''ای نے اسے کہا۔ هجتے ہیں تم سیدهی جایا کرواورسیدهی آیا کرو۔' وہ رائمه قبول صورت تھی مگر سیرت بہت انچی تھی اور بے حد مخنتی ،حساس لڑکی تھی۔ "بينا! آج كه لوگ آرے بن رائمه كو أف باجي آپ بھي نداى كى طرح فرسوده د کیھنے۔''آمی نے زیاد کو بتایا۔ ''بیتو بہت خوشی کی ہاہت ہے۔'' زیاد کوخوشی خيالات ركھتى ہيں۔''سامعة جھنجھلائی۔ "سامعہ ہم تمہارے بھلے کے گئے کہتے ہونی وہ رائمہ کی بہت عزیت کرتا تھا، وہ اس کا ہی ہیں۔" رائمہ باجی تری سے بولیں۔ مہیں سب کا کیساں خیال کھتی تھی۔ " تنگ آ کئی ہوں میں اس مصلے سے اس وولو کا کیا کرتا ہے آئٹی؟''زیاد نے پوچھا۔ بوسیدہ کھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کے خیالات "الوكاسركارى ملازم ب-"اى خوتى سے بھی بوسیدہ ہو گئے ہیں، مجھے تو منتن ہونے لکی ے۔"سامعہ بر تمیزی سے بولی تھی۔ پولیں۔ دوگریمس محکمے میں ؟'' "مم په کوئی بے جا پابندیاں عائد نہیں کیس ''نام تو میں بھول کئیں۔'' وہ سادگی ہے بولیں ، زیاد مشکرا کررہ گیا تھا۔ 'برانی اور فرسوده روایت بر عمل کروانا، ''ای مہمان آگئے ۔''سامعہ بولی۔ يابندي مبين تو كياب؟" سامعه في طَنز كيا تقا-پیتہیں کیوںتم ضدی ہوئی جارہی ہو۔ زیاد نے اسے نظر بحر کر دیکھا، جواس وفت مر مے سزموث میں بہت بیاری لگ رہی تھی، رائمه باجى عاجز مولى-زیاد جائے کے ساتھ سموے اور سکٹ بھی لے آناءای نے ہدایت جاری کیں۔ "باجی! مجھے دوسو روپے جاہے تھے۔ سامعہ نے اب کے تھبرے ہوئے کہے میں کہا۔ ''مگر کیوں؟''رائمہ چونگی۔ ''جی!'' سعادتمندی ہے کہا زیاد ای ونت رائمہ باجی ہے تیاری کا کون سا طریت " باجی بس جاہیے پلیز۔" سامعہ نے منت ہے؟"مامعدنے کھورا ریز انداز میں کہاتو رائمہ کو مائی ہی پڑی۔ " " رائم اليي بي بي سي " رائم يه بي ولي س

2016) كتوبر 172)

"او کے مرتم جاتی ہونہ کہ امریس جیوں کی

بولى تخى \_ U \_ U \_ V الك دوكان إان كاكرابية جاتاب " إلى آپ ببت سادا بين الي لا كيون كو چھ پیشن ہے، عزت سے کزارہ ہوجاتا ہے۔ بھلاکون پیند کرتا ہے۔' سامعہ بولی۔ ای عاجزی ہے پولیں۔ "ماسعه چپ ہو جاؤ۔" رائمہ بے زار تتنول عورتوں کے چبرے پر مایوی پھیل گئی اس کے بعد وہ خاموش ہی رہیں، امی سمجھ کئیں، امرضی ہے۔ " سامعہ نے میکزین انھایا، آج پھراپیا ہی ہوگا، آنے والیں کھانی کران کی رائمہ نے جائے بنالی می اسکٹ اور سموے رکھے پیاری سلیقه شعار بنتی کومستر د کر جا نیس کی ،ان کی اور شرالے کے کر چھے تھبرائی ہوئی سی اندر داخل كم مائيلى كى وجه سے، ان كے كھر آنے والے لوگ برنفیبی سے سب ہی لا کی ہوتے تھے۔ وہ خواتین چلیں لئیں؛ رائمہ نے بے دلی '' یہ بٹی ہے آپ کی؟'' نتیوں خواتین نے سے تیبل پر سے برتن سمیٹے اور پکن میں آگئی۔ سرے چیر تک رائمہ کو بغور دیکھتے ہوئے یو چھا، " خلے گئے مہمان؟" زیاد نے جرت سے ان کے اس طرح دیکھنے سے رائمہزوس ہوگئی۔ یو چها، آ دها گهنشه بی گزرانها به 'جی بہ میری بنی ہے، بی اے کیا ہے اس ''تو اور کیا تیہیں ڈیرہ ڈال لیتے۔'' سامعہ نے اس کے علاوہ کھانا ریانے اور سلائی کڑھائی - U. J. Z مہانوں کی رائے خالہ کے چبرے پر ماہی میں اسے بہت مبارت ہے۔''ای نے خوشی سے کی صورت میں مھی من یا دا فسر دہ ہوا۔ اپ کے میاں کیا کرتے ہیں؟" بوی "آج كيا كهاناتين ملے گا۔" زياد نے رائمه کومخاطب کیا۔ عمر کی خاتون نے اپنی بلیٹ میں دوسموے اور خوب چینی کا بھرتہ بناتے ہوئے یو تیما۔ زیاد کی آواز یداس کے خیالات کاسلسل ٹوٹ گیا تھا،اس نے تھکے تھکے قدموں سے پکن ''ان کا انتقال ہو گیا ہے۔'' ای رنجیدہ كارخ كيا تھا، سالن كرم كيا اور باث ياك سے ا-''او..... افسوس ہوا۔'' موٹی عورت نے مصنوعی افسردگی سے کہا۔ میں مہیں بہت بہادر مجھتا تھا۔ از یادنے ''شوہر کیا کرتے تھے؟'' تیسری بولی۔ کہا۔ ''تو مجھے کیا ہوا ہے؟'' رائمہ نے نگاہیں ''سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔'' ''او ..... کلرک بے'' خاتون کوافسوس ہوا۔ '' کے نہیں بس منہ اثر ا ہوا ہے اور خاموش "اورآب کے سنے کتنے ہیں؟" خاتون صونے پر چیل گئی۔ ہو۔'زیاد بولا۔ "جي ايك ہے ميڑك ميں ہے-" "میں ای کی وجہ ہے پریشان عدل، وہ ''تو گھر کا گزارہ کیے ہوتا ہے؟'' خاتون بہت میں کتی ہیں کھران کی طبیعت خراب ہو

جانی ہے، ورنہ اس ان نا قدرے او کوں کی وجد

اورم آؤ بھی یوں بھی تو ہو زیاد کولگا وہ برسول ہے اے جا ہتا آربا ب، سامعه كا جب تحفظ كالمجلج حتم بوا تو وه اندر جانے کے لئے برجی اور زیاد کو دیکھ کر جران رہ "آپيهان؟" "موسم احجها تها، مين بابرآ كيا\_" زياد في "موسم احیما ہے؟" ہوا کی رمی تک نہیجی اور هنن اورجبس سے سامعہ کی جان نکلے جارہی تھی اور وہ کہدرہا تھا، موسم اچھا ہے، سامعہ کواس کی و ما تل حالت په شبه بهوا په ''میرے دل کاموسم اچھا ہے۔'' زیادہ نے '' آپ پیجھی اس گھر کے مکینوں کا اثر ہو گیا ہے، ایویں بلاوجہ خوش ہونے کے بہانے ڈھونڈ نا۔"سامعے نے کہا۔ '' پیتو بہت انھی ہات ہے،انسان کو ہرحال میں خوش رہنا جا ہے۔'' زیاِ دنے کہا۔ "نوري-" وه كهه كرچل دى، زياد محض اے دعے کررہ گیا۔ سامعہ کالج ہے آئی تو امی اے تحن میں مل کئیں دیکھتے ہی بولیں۔ '' کہاں رہ گئے تھی تم ؟ اتنی دیر لگا دی ، کتنی بار

کہہ چی ہوں ، چھٹی ہوتے ہی کھر آجایا کرومگر

تمہارے کان پر جون تک نہیں رینکتی، پیتہ نہیں

دوسروں کے ساتھ فالتو باتیں کرنے میں کیا مزہ

" الله بهتر كرے گا۔ " زياد كو مجھ ميں تہيں آيا اے کن الفاظ میں سلی دے۔ \*\*\* زیادرات میں سحن میں تازہ ہوا کے لئے آیا توسامعه كي دلكش ودل موه لين والي بلسي كي آواز آئی تھی، اعماد سےلبریز اور فضاؤں میں تھٹنیاں ی بجا دینے والی ، زیاد چونکا فضا میں رحی رات ک رانی کی میک اپنے اندر سمونے لگا۔ وہ اپنی میلی عروج سے کالج کے فنکشن پہ تبعره کررنی تھی۔ زیادہ کا دل جاہا وہ اس کے پاس بیٹے اور بوتی جائے اور وہ اسے سنتا جائے۔ مکمل حاندکی روشن تھی، سامعہ کے چہرے ير جا ند كى جاندى بلھرى بوي دلكش لگ رہي تھي، وہ نے خود سما اے دیکھے گیا، ایک ہاتھ سے موبائل کانوں کو لگائے دوسرے ہاتھ سے اپنے اڑے بالوں کو قابو کرتی بہت انہاک ہے باتوں میں مکن تھی، وہ زیاد کی آید سے بے خرتھی۔ بھی یوں بھی تو ہو دريا كاساحل بو اورے جاند کی رات ہو اورتم آؤ بھی یوں بھی تو ہو كونى شمير بساته بو بھی یوں بھی تو ہو بادل ایبا ثوٹ *کر بر*ہے میرے دل کی طرح ملنے کو

اور تم آؤ مجھی یوں بھی تو ہو ایک اس طرح ہوانا مجھی یوں بھی تو ہو ہو کا اس طرح ہوانا

عنا (174) اكتوبر 2016

تمہارا دل جھی تر ہے

کہا، سامعہ کی آنگھول میں امی کے رویے یہ آنسو آ گئے ، زیاوٹر کے کررہ کمیا تھا، سامعہ کی آ تکھ میں آنسواے بے چین کر رہے تھے،اے مجھ تہیں آیا، وہ کیا کریں، وہ کچھ دیر بعد گھرے چاا گیا، والس آیا تو اس کے ہاتھ میں شاہر تھا۔ پەخالەتىن سوپ بېن -' زيا دېھېچكا، خالە کی ناراضکی کا بھی ڈر تھا، مگر سامعہ کے دل ٹو شخ كالجحى ذرتها\_ " كس كے سوف؟" انبول في ابرول يزهاس\_ "ميرا دوست ب زمان اس في دوكان بنائی ہے، آج افتتاح تھا، کپڑے آدشی تیت پہ ال رہے تھے میں نے سوچا آپ لوگوں کے لئے لے لوں۔"زیاد نے بہانہ بنایا۔ یہ '' بیٹا! اس کی ضرورت نہیں تھی ہم نے پیسے کیوں برباد کیے، کوئی ویجھے تو کیا نہیں کہ تھرین ر کھ لیا تو اے لوٹا جار ہا ہے۔'' وہ د کھیے بولیس۔ " آئی آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں جھتی تب ہی ایے کہدری ہیں۔"زیاد نے دکھ سے کہا۔ "بینائم میری مرحومہ این کے سنے ہو جھے برے بارے بوطر .....؟" "مرجميں اچھائيس لگنا كة باي بي اس طرح ہم پرخرچ کریں۔" رائلہ نے بات ململ کری تھی، رائمہ بے حد حساس، خود دارار کی تھی،اہے بہت شرمند کی ہوئی تھی جب زیاد گھر كے لئے كوئى چيز لے آتا تھا۔ '' تحیک ہے پھر جھے بھی کوئی کرائے کا کھر

کے لئے کوئی چیز لے آتا تھا۔ ''ٹھیک ہے پھر جھے بھی کوئی کرائے کا گھر د کھے لینا چاہیے جب آپ لوگ اتن اجنبیت برت رہے ہیں، پھرتو میرا یہاں مفت میں رہنا اور کھانا پینا بھی مناسب نہیں۔''زیاد نا راض ہوا۔ پینا بھی مناسب نہیں۔''زیاد نا راض ہوا۔ ای کوافسوں عوا۔ مناسب نہیں وگا تھا، تمر انہیں جب غصر آتا وہ بول ہی آپے ہے باہر ہوجا تیں ادر بھی کسی کے سامے لحاظ نہ کرتنس تھیں، سامعہ کوان کی بید عادت بہت بری گئی تھی، وہ خاموثی ہے اپنے کمرے میں آگئی تھی۔

سامعہ کا چھوٹا بھائی اسفر، زیاد سے پڑھ رہا تھا، زیاد کے آنے کا بید فائدہ ہوا تھا، زیاد اسفر کو پڑھا دیا تھا، زیاد اسفر کو پڑھا دیتا تھا، نیوٹن کے دو ہزار نج گئے تھے اور گاہ باک بیوں سے کوئی نہ کوئی ضرورت کا سامان بھی لے آتا تھا، خالہ کے دگرگوں معاشی حالات کا اسے افسوس تھا، وہ جانتا تھا سامعہ کو آم بہت پہند ہے، اکثر آتے ہوئے تھا سامعہ کو آم بہت پہند ہے، اکثر آتے ہوئے آم سامعہ مزے سے کھائی جاتی اور زیاد اسے گھاتا دیکھ کرخوش ہوجاتا تھا۔

公公公

کراچی میں ہی سامعہ کی دور کی بھیجورہتی تھی ،انہوں نے اصرار سے اپنی بٹی فروا کی شادی میں ان سب کو بلایا تھا، سامعہ تو بہت ایکسا یکٹر تھی

''باجی مجھے نہیں معلوم، کجھے دونوں فنکشن کے لئے نئے جوڑے جاہے۔'' سامعہ نے چہرے پر پلیچ کرتے ہوئے کہا۔ ''دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، آرام سے ہیٹے جا گھر میرے پاس پسے نہیں ہیں۔'' ای

''پھر میں کیا پہنوں گی؟''وہ چلائی۔ ''تمہاری شادی نہیں ہے۔'' امی نے اطمینان سے جواب دیا۔ ''میں نہیں جاؤں گی ان مرانے کمٹروں

''میں نہیں جاؤں گی ان پرانے کپڑوں میں۔''سامعہرودہیے کوشی۔ میں۔''سامعہرودہیے کوشی۔

"تمہاری مرضی ہے۔"ای نے آرام سے ای کوافسوں ؟

المسادی مرضی ہے۔"ای نے آرام سے ای کوافسوں ؟

ا " عن لير التي آئي بول أ " الله النا

پراعنادانداز میں کہا۔ "بہت خوشی ہوئی آپ سے ل کر۔" وہ بے یاک سے بولا، سامعہ مسکرانی تھی، رائمہ رخ موڑ

"میں سلیمان ہول، امریکہ سے آیا ہول ا بنی بہن کی شادی میں۔'' وہ بتا رہا تھا اور سامعہ بے حدمتا شر نظر آ رہی تھی، وہ اس کے خوابوں کا شنراده نكلاتها\_

''شادی سے فرصت کے بعد میں آپ کے كھر آؤں گا۔''وہ لگاوٹ ہے بولا۔ " رائمها تناتیم محصورا کیوں ہے؟" رائمہا کواری ے آہتہ سے زیادے بولی۔

''ان لوگوں کے باس بیسہ بہت ہے مگر صرف پیسہ۔''زیاد نے بتانیا۔ '' دیکیے پچکی ان لوگوں کا ماحول۔''رائمہ عاجز

کھانے کے وقت رائمہامی کے باس تھی، اسفر اور زیاد ساتھ ساتھ تھے، ایسے میں سلیمان نے چیچے سے سامعہ کا تمبر مانگا اور اسے موبائل

میں سیوگرلیا تھا۔ سامعہ ہوا دُن میں اڑ رہی تھی ، رات کواس نے فون کیا، سامعہ کا دل دھڑ کئے لگا، جو اس ساتھ ساتھ چھوڑ گئے وہ جس لگاوٹ اور بے تھی کا مظاہرہ کر رہا تھا، سامعہ کے ہاتھ پیر پھول

به بچ تھا،سلیمان کووہ بہت پیاری تلی تھی،وہ اس سے شادی کرنا جاہ رہا تھا، تون رکھ کر بھی وہ لتني دير اين ول كي دهر كن اين ساعت مين دھڑ کتا محسوں کرتی رہی، وہ روزانہ فون کرنے لگا، ادھر سامعہ کے اندر نشہ اتر آیا، ہزاروں تشنہ خواہشیں لی بھر میں آتھوں میں خواب بن کراڑ

سلیمان نے اپنے گھر رشتے کی بات کی تھی تھوڑی تی بحث وتکرار کے بعدوہ بالآخر مان گئے تھے،سامعہ کواپی خوش صمتی پینا زہونے لگا تھا۔

میرے ہونٹوں پہجس رت میں تیری باتیں نہیں

ووساون کیوں شہوءاس رہ میں برساتیں مہیں

نددیکھوں کر تیرا چہرہ تو یوں محسوں ہوتا ہے کاس دنیایس جیے جاندنی راشی ایس آس به گاتا گلنا تاحسن به بنستا موا پیگر

ک کے ماس بن تیرہے، بیسوغا تیں ہیں ہوتیں محبت جس کو کہتے ہیں ہنتیل ایک ذات ہے وہ بھی کریں جو پیار،اس کے سامنے را تیں ہیں ہوتیں خوب صورت نبير ليج ميں شاعري اس كي ماعت میں اترنے تھی

ی'' آپ به'' وه اس کی اتن محبت په حیران ره

جاتی تھی۔ ''آپ کے حسن کا پجاری اور یہ آنکھیں ''آپ کے سائی رہتی ہیں۔'' نون کی بیل برسامعہ نے کال ریسیو کی تو سلیمان نے اہے خوبصورت لیوں کہیج میں مظم سنائی " کچھ ہوش کریں مجھ کے جار بھنے والے ہیں۔"اس فےشرارت سے کہا۔ ''آپ بات کررہی ہوں تو کس کا فر کو ہوش ہے گا اور اگر سامنے ہوتو نجانے کیا ہوگا۔'' وہ

تشكى آواز ميں بولا تھا۔ سامعہ شرم سے سرخ پر گئی تھی، دوسرے دن واقعی سامعہ کا رشتہ لے کر سلیمان کے کھر والے آگئے تھے، ای اور رائمہ بہت سے وسوسوں 

منا (176) اكتوبر 2016

"سلیمان حیدرمیرا آئیڈیل ہے"

"م اسے نہیں جانی وہ انجان فض ہے
لاکھوں میلوں کے فاصلے پر ہے،سلیمان میں کیا
فاص بات ہے" زیاد نے طنز کیا۔
"سلیمان میں سب ہی خاص ہے، وہ انچی
شکل کا ہے، مال و دولت والا ہے۔" سامعہ
بولی۔

"آئی کانٹ بلیو، دولت بیسے تمہارے گئے
اس قدر اہم ہے، محبت،خلوص، وفا، رشتے سب
تمہاری نظر میں ہے،محبت،خلوص، وفا، رشتے سب

تاسف، جیرت کیا کچھ بیس تھا۔ '' میں آپ لوگوں کی طرح محص اخلاق، کردار، سیرت پر گزرانہیں کر سکتی، میرے کچھ خواب ہیں اور ان کی تعبیر اگرمل رہی ہے جائز طریقے ہے تو اس میں کیا برا ہے؟'' سامعہ نے

والدا کے معمولی کلرک تھے، ان کی شخواہ بہت کم تھی، اس کئے زندگ تھے، ان کی شخواہ بہت کم تھی، اس کئے زندگ ہارے لئے بھی ہمی آسودہ ہیں رہی ہے، روپے پہنے کی شادی میں سب سے بڑی روکاٹ ہے، رائمہ باجی میں کیا گئی ہے، ان سے اچھی لڑی خاندان میں نہیں ہے، گرکسی کو بھی بہو ڈھونڈ تے ہوئے رائمہ باجی نہیں نظر آئیں۔'' بہو ڈھونڈ تے ہوئے رائمہ باجی نہیں نظر آئیں۔'' سامعہ تلخ ہوئی تھی۔

''اس لئے میں اب تنگ آگئی ہوں اس غربت ہے، میں اچھی زندگی گزارنا جا ہتی ہوں، اچھے مہنگے کپڑے دل کھول کر شاپنگ کرنا چاہتی ہوں،سفر کے لئے آرام دہ گاڑی چاہتی ہوں، کیا آپ بیسب مجھے دے تکیں گے؟''

ر یاد خاموش رہااس کا سرنفی میں ہلاءاس کی تخواہ بندرہ ہزارتھی، نی الوقت مہنگائی کے لحاظ کے اللہ اس کے لیاظ کے اللہ اس کے لیاظ کے اللہ اس کے لیاظ کے اس میں گزارہ آسان نہیں تھا، اس لئے

آمادہ بھی ترقیس، سامعہ ان کی بے صدالا ڈ کا گئی، امی نے سوچنے کا وقت مانگا مگر دل میں انکار کا تہیرکرلیا۔

"امی اور باجی میں اس دشتے پہ بہت خوش ہوں، میرے خواب تعبیر بن رہے ہیں، آپ لوگوں کے لئے بیہ ہی بات کانی ہونی جا ہے کہ میں خوش ہوں۔" سامعہ نے پیارے کہا۔ ""مٹالڑ کا امر مکہ میں ہے اور ہم تو تجھ سے

''بیٹالڑ کا امریکہ میں ہے اور ہم تو تجھ سے ملنے کوترس جا نیں گے ، اتن دور رہنا آسان ہیں ، دل نہ لگا تو۔''امی بولیں۔

''امی کی خوش رہنا اہم ہے جانے فاصلے بھی زیادہ ہوں، گر قریب ہواور ہر جانے فاصلے بھی زیادہ ہوں، گر قریب ہواور ہر وفت دکھی رہے ول جانا ہے، آپ بس دعا کریں بیٹیاں جہاں رہیں تکھی رہیں۔'' سامعہ نے منانا

" " د میں سوچتی ہوں ، گرمیرا دل نہیں مان رہا اتنی دور ۔ "امی پریشان تھیں ۔ ددمیر سام سریار دار نہید ہیں "

'' جھے ان لوگوں کا ماحول پیند نہیں آیا۔'' رائمہ نے نا گواری سے کہا۔ ''تریں میں اگر اور میں میں افسان میں مالان کا

'' آئی وہ لوگ امیر ہیں، ماڈرن ہیں،ان کا ماحول ایساِ بی ہے۔''

زیاد کو جب پنة چاا لو وه بے چین ہی ہو ا۔

"سامعہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔"اس نے لگی لیٹی بغیر کہا۔ ""مگر میں آپ سے شادی میں انٹر سٹر نہیں ہوں۔"سامعہ نے منہ بنایا۔

''کیوں؟''اس کا دل ڈوبا تھا۔ ''آپ میرے آئیڈیل نہیں ہیں۔'' اس

نے صاف کہا۔

''تہارا آئڈ مل کیا ہے، جھے بھی تو پتا طے۔''

منة (177) اكتوبر 2016

خاموتی ہے راہتے ہے ہٹ گیا تھا ا اے تنہارے بناایک بل بھی ہیں رہ الجھی کیا کہیں ،ابھی کیاسیں سکنا، یہ ایک مہینہ کیے گزرے گا؟ بولو..... سلیمان نے انگی ہے اس کے گالوں کو چیوا، یونمی خواہشوں کے نشار میں سلیمان کی بے باک نگاہی پورے استحقاق سے بھی ہےسب بھی بے خلل کہاں کون کس سے چھڑ گیا ایں برجیس میں اسامعہ کی نگاہیں بے ساختہ جھک کے کس نے کیے گنوا دیا مجھی پھرملیں کے تو سوچنا «'يولو گينبيس؟'' شادی کی تاریخ بہت جلد رکھی گئی تھی، "سلیمان پلیز۔"اس کے چرے بے حیا کی سليمان حيدر كو واپس جانا تھا، نكاح ہو گيا تھا، لا لى دوژ گئى۔ " پلوهم این پیاری بیوی کوزیا ده تنگ نهیس كيوں كه وہ اے ساتھ لے جانا جابتا تھا، تو ڈ اکومنٹس ننے میں وقت در کارتھا۔ كرتے، اسٹيب باني اسٹيب چلين مے۔ تكاح كيا مواسليمان كوتو كويا آزادي مل سلیمان نے ذومعنی انداز میں کہاتھا۔ سامعه بھلا ان باتوں کا کیا جواب دیتی، وہ " میں منہیں شاپل پہ لے کر جاؤں گا۔" گاڑی ہے باہر دیکھنے لکی تھی،سلیمان نے اسے بهت زبردست شاینگ کرانی تھی ،رات کووہ لدی سلیمان نے کہا۔ "ای سے یوچھنا بڑے گا۔" سامعہ نے پھندی کھر آئی تھی، افی ناراض تھیں کہ اس نے در کردی اب امی کوکیا بناتی کهاس یک نگسته ندر جاری سے بولی۔ "بیوی ہوتم میری -"اس نے حق جمایا۔ ونت کا پیته کبال چلتا تھا، و وسوچتی تھی ، وفت تھہر مامعہ نے رائمہ باجی تک سلیمان کی جائے، نکاح سے رحقتی تک کا دیت بے صد حسین خواہش پہنچائی، رائمہ نے کئی نہ کسی طرح امی کو تھا، رائمہاس کی شاینگ دیکھ رہی تھی۔ ''رنگ تو بہت مہنگی لگ رہی ہے اور تمام منابى لياء كوكه وه خوش نبيل تحيس مكر سيامعه اب اس سوٹ بھی، ڈیزائٹر کے ہیں، تم تو واقعی مالدار کی منکوحه بھی ،ا جازت دینی ہی پڑی تھی۔ آدى كى بيوى بن گئى بو-" سلیمان کی خواہش پہ اس نے ڈارک بلیو '' ذرا جوتے دیکھیں میرے۔'' سامعہ نے فیمض یا مجامہ پہنا تھا، مناسب میک اب کے اس کی دلکش صورت مزید حسین لگ رہی تھی۔ کہا، رائمہ نے نظرا تھا کر دیکھا، سیاہ رنگ کی بے حد ٹازک مینڈل اس نے پہنی تھی، جواس کے ''منز سلیمان میلے ہم آنسکریم کھا تیں -" وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا وہ مسکرا دی گورے یا وک میں بہت بھلی لگ رہی تھی۔ " عُلَيْنَ كَى ہے اور بيتم بين كر آئى ہو، خراب کردوگی۔" رائمہ یا جی حظی سے بولی۔ وتم بہت حسین ہو، بہت پیاری میرے

منا (178) اكتوبر 2016

'' یہ تین بزار کی ہے اور سلیمان کہدرے

دل کی ملکہ ہوتم۔'' وہ بہت محبت سے بول رہا تھا،

سامعہ بے حد خوش تھی، اے سیا قدر دان کی گیا

نا آپ منوالیتی ہے، مگر بیباں تو اس کے برعکس سامعہ نے اس کی محبت کو پہنیا نا بھی تہیں۔

''اُف..... به سلیمان مجمی نه هر ونت روماننگ فلموں کا ہیرو بنا رہتا ہے، خیریہ سب چزیں سمیٹ کر الماری میں رکھ دو، میں زیاد کو کھانا دے دوں۔"رائمہ بولی۔ " بين بهت تفك كئ مول، آپ ركه دؤ\_"

سامعدلا ڈے بولی۔

''اچھا میں رکھ دیتی ہوں، ویسے بھی تم ایک مہینے کی مہمان ہو۔'' رائمہ کی آنکھیں نم ہوئیں، سامعة بھی افسردہ ہوئی تھی۔

" إلى حجوز و ميس كركيتي مون " سامعه نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لئے اور ہینگر کرنے

متم اب كام كى عادت ۋال لو-" رائمه

'' بیہاں تو آپ نے میری عادتی خراب کر دى بى - "سامعدنے كما-

'' پیجی ٹھیک کہاتم نے اب وہ تمہیں خود ہی سدهاردےگا۔

''وہ ایبانہیں ہےاہے ہر دفت گھر کے کاموں میں مشغول سے طلبے سے غافل عورتیں يندنبين بي-"سامعه نے نازے كما، رائمه نے اسے دل ہی دل میں خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ 公公公

زیاد کا دل بچھ کے رہ گیا تھا، وہ رات گئے حاكمًا ربتا تها، حاك كرصحن مين مبليًا ربتا تها، سامعہ وہ پہلی لڑ کی تھی جواہیے بھائی تھی، جس کو د کھے کر اس نے خواب بنیں مگر اے اس کے خوابوں کی تعبیر نہیں ملی تھی ، وہ اداس تھا، اے دکھ تھا، اس کی محبت اتنی ارزاں کیوں تھبری، سامعہ کے مزد کی محبت میں تو برسی طاقت ہوتی ہے، وہ

ای رائمہ سے پہلے شادی کے ان مرائیں تحييں مگريہ بھی سے تھا، رائمہ کے لئے کوئی مناسب رشتہ بھی مہیں مل رہا تھا، بروس سلمی نے سمجھایا کہ رائمہ کے انتظار میں سامعہ کا رشتہ گنوانا عظمندی مہیں ہے کیونکہ سلیمان کو شادی کی جلدی تھی، انتظار وہ کرنہیں سکتا تھا،سلیمان کے بعد پھر کوئی اییا رشته آتا یانہیں بیمھی فکر کی بات بھی ،سلیمان نے جہیز سے انکار کر دیا تو دیر کرنے کی کوئی بھی وجه ندرای طی-

آج ووعروی جوڑا لینے سلیمان کے ساتھ آئی تھی،سلیمان بے حدخوش تھا،ا گلے ہفتے ان کی شادی تھی، سب کچھ حسب خواہش ہو رہا تھا، وہ بهت تر مگ شن گاڑی ڈرائیو کرر ہا تھا ، موسم رہت خوبصورت ہور ہا تھا، بادل کہرے ہورے تھے، سامعہ تو تھی خوبصورت موسم اور بارش کی ویوائی اس کا موڈ بھی بہت خوشگوار ہو جاتا تھا۔

> توموسم جانا بيجانا توصندل كاپير مين خوشبو كاحيا ہے والا اک ہے سی پرندہ ميراسفرانجانا تيرے چرے يالها ہ أبك إحالاخوابون جبيبا بجحه كومياهول تو ありこりま

گابوں جیسا

آخر شادی کا دن بھی آ پہنچاء گھر میں افراتغری کا عالم تھا، وہ ہی ہٹگا۔ اور جلید ہازی جو شادی دا لےسب کھروں میں نظرآنی سمی میامعہ ما الله المنظمين كا الرام كالح فيلو حران كي، اتني

یا تقا، رات بیتی جارہی تھی، دوسرے دن ولیمہ ز بردست بولل میں ہوا تھا، سامعہ کوخوش دیکھ کر سب مطمئن لگ رے تھے، دن برلگا کر گزررے تھے،سلیمان اس کے مسکتے قرب کا عادی ہو گیا

دو دن بعد ان کی امریکه کی فلائیت تھی، سامعداہے میکے آئی تھی، امی اور رائمہ کی اداس د کیچ کر وه بھی اداس ہو گئی تھی ، ای اور رائمہ اس ہے جاتے ہے مل کر بہت رونیں ، وہ بھی ضبط نہ ر کھ مگی ، زیادا ہے حسرت سے و مجھ رہا تھا۔ "آپ نے جارا بہت ساتھ دیا اس کے

لے آپ کا بے مدشکر نیے "سامعہ نے کہا۔ ' أس مين شكري كي كيابات بين نے الیا کچھ بھی مہیں کیا۔'' زیاد طنز سے بولاء سامعہ چپ رہی۔ میر ٹی آئھوں میں رات جلتی ہے

رات میں ٹی خواب جلتے ہیں دیے طلے ہیں

اے بیکے بتاؤں کہ جان جلتی ہے شب پھلتی ہے

لحدلحه دل سلكتا ہے دئے جلتے ہیں

سامعه کو لگا سلیمان بهت سوشل تھا، اس کا طقہ احیاب بہت وسیع تھا، سامعہ نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی ،خود ہی جانے کے لئے اٹھ کئی حالانکہ آج بوری رات اس کا دل جا ہا ہوں ہی جیسی رہے، اپنوں سے دوری آسان تو مہیں

وہ امریکہ ائر پورٹ میں بڑی خبتی ہے اتری، وہ ہر چز کو جرت اور خوشی ہے و کی ای

جلدی اتنا شاندار رشته اے کیے ل عمیا اس کا كريدت انہوں نے اس كے ملكوتى حسن كوديا تھا، سامعہ مزے سے ان کے تھرے من رہی تھی، رائمہاورا می کھر کے کاموں میں ملکان ہوگئی تھیں، اسفر اور زیاد باہر کے کاموں میں مصروف تھے، کچھ بھی تھا، وہ امیر لوگ تھے، ای کی خواہش تھی کہ بارات کا کھانا شادی بال میں شاندار ہونا جاہے، رائمہ کے لئے ڈالی میٹی ان کے کام آ

با لآخر بارات كا دن جمى آپينچا تھا، ايخ وجود میں خوشبوسمیٹے دولہنانے کا روب سجائے زبورات اورقیمتی جوڑے سے آراستہ اس کاحسن آج جا ندکو بھی مات دے رہا تھا،سرخ اور میرون منکے میں بہترین میک ایپ کے ساتھ، وہ پرستان کی کوئی بری لگ رہی تھی، جس نے بھی دیکھا مراہے بنامیس رویایا تھا۔

ر مقتی کے وقت وہ ای اور رائمہ سے ل کر

روئی تو وہ بھی ضبط کھو کئیں۔ سلیمان اے لے گیا، زیاد ایسے دیکھتا رہ کیا، ساری رات زیاد نے دکھ میں جاگ کر کائی، اس کے عم کاکسی کو بھی انداز ہبیں تھا۔

حجلہ عروسی میں وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، بے حدخوبصورت کمرا تھا، تیمتی سامان سے آرات اس کی حاوث قابل دید تھی، جب ہی دروازه کھلا ،سلیمان کو دیکھ کروہ سیرھی ہوگئی تھی، سلیمان کے قریب آتے ہی کولون کی دلکش مبک نے سامعہ کے گرد کھیرا ڈالا تھا، وہ اس کا ہاتھ تھاہے اس کی آنگھوں کو چپورے تھے اور پھیل کر اس کے لیوں میراور اس کی صراحی دار گردن میر آ مجے تھے،اس کی پلیس حیاء ہے لرز رہیں تھیں۔ ''سامعه بهت مسین لگ ربی ہو۔'' وہ مخمور ہے میں بولا تھا، سیمان کا مس اس کا دل دھڑ کا

منتا (180) اكتوبر 2016

# الچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈا کیئے علتے ہوتو چین کو ملئے ..... -00 ن تگری نگری پیرامسافر ...... -175/ خطانشاجی کے ..... 200/- .. والترسيد عبدالله 160/- .....

| L |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | السليمان في لاك كلوالا تو وواندر آني، اينا                                                         |
| Ī | گھر دیکھنے کی اسے بڑی جلیدی تھی،کیکن پیر کیا                                                       |
|   | ایک کمرے کا تنگ و تاریک تھٹن زدہ فلیٹ اور                                                          |
|   |                                                                                                    |
|   | اس کمرے سے مسلک نام کے کچن اور واش روم<br>اس بوسیدہ کھنڈرکود کی کرسامعہ کا دل تھبرا گیا۔           |
|   | اس بوسیده هندر تود میم ترسامعه کا دل هبرا کیا۔<br>''سلیمان اتنا مجھوٹا فلیٹ ہم یبال رہیں<br>گے؟''' |
|   | 2?2"                                                                                               |
|   | "دنہیں ہم وائٹ ہاؤس میں رہیں گے۔"                                                                  |
|   | سلیمان نے اطمینان سے کہاتھا۔                                                                       |
|   | یماں کے بہاں کے بہات ہوا ہے۔'' سامعہ رودینے                                                        |
|   | کر میں مگرسلیمان اظمینان سے لیٹ گیا۔<br>کوشی مگرسلیمان اظمینان سے لیٹ گیا۔                         |
|   | ''اکھو چھکھانے کو بنالو۔''<br>''اکھو چھکھانے کو بنالو۔''                                           |
|   |                                                                                                    |
|   | " آپ ہاہرے لے آئیں میں بہت تھک<br>گئی ہوں۔" سامعہ بے زاری سے بولی۔                                 |
|   | ن ہوں۔ سامعہ بےراری سے ہوں۔                                                                        |
|   | " يبال ببت مبركائي ہے۔" سليمان نے                                                                  |
|   | سنجیدگی سے جواب دیا۔<br>دوق '' رکھ                                                                 |
|   | ""نو''و ه المجھی۔<br>"نہم عیاشی نہیں کر سکتے۔"                                                     |
|   | ام عیا می اس کرستے۔                                                                                |
|   | سامعہ تھے قدموں ہے کین زدہ کچن میں آ                                                               |
|   | حَمَّىٰ تَعْمَى ، اندُونِ كا سِالن بنايا ، كھانا كھا كر جائے<br>معند                               |
|   | پی،سلیمان تو تھک کرسو گیا گرسامد بے چینی                                                           |
|   | ہے جاگتی رہی تھی۔                                                                                  |
|   | <b>拉拉拉</b>                                                                                         |
|   | سلیمان اسٹور پیسیلز مین تھا، اس کی تنخواہ                                                          |
|   | معمولی تھی،اس میں بہت مشکل ہے گزارہ ہوتا                                                           |
|   | تھا، سامعہ بہت پریثان تھی، ایسی زندگی کا اس<br>زنجھی تصویم بھی نہنس کہ اتوارسلیران ضبح دیں سمج     |
|   | ز بھی تصدیقی تہم کا تجاب کے اتحاب کے انتہاں بھی کے                                                 |

نے بھی تصور بھی ہیں کیا تھا،سلیمان ج دس کے چا کررات دی کچ آتا تھا، وہ سارا دن بہت بور ہوتی تھی، زبان کا مسئلہ بھی تھا اور یہاں کے لوگوں کے پاس فرصت بھی کہاں تھی، بیٹے کر اس کے دکھ سکھ منٹیں ، ہر مخص محنت کرتا تھا، ہر مخص ایخ

مُنّا (181) اكتوبر 2016

لا ہورا کیڈمی ، چوک اُردویا زار ، لا ہور

7321690-7310797

المادكب سے وكيور باتها، رائد كر شة أنے كاسلىلدا در بات نەبنے كاسلىلە يرانا ہو كيا تھا، وہ جیران تھا کہاتی بہترین اور مخلص لڑکی لوگ اتنے بیوتو ف کیوں ہوتے ہیں ، وہ سوچتا تھا،خوش نصيب ہو گا وہ محص جو رائمہ كو اپنائے گا اور نا قدرے ہیں وہ لوگ جو ہیرا صفت لڑکی کو پہیان یا تیں، پھروہ چونک گیا، اس نے سوجا، سامعہ تو اے مل مہیں علی، رائمہ کی تو وہ قدر کر سکتا ہے، جب کے ایک سال سے اس کے ساتھ رہے ہوئے وہ جان گیا تھا کہ زندگی کے سفر میں دھوپ جھاؤں سب کے ساتھ آئی ہے اس میں رائر جیسی لڑکی ہی بہترین ہوی ثابت ہوسکتی ہے۔ اس نے اسے ابو سے مات کی ، انہوں نے خالہ سے رشتہ ما نگا، خالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہیں تقاہ رائمہ کے لئے کتنی بار چکے ہے ان کے دل میں زیاد کا خیال آیا تھا، نیکن کڑی کی ماں ہونے کے ناطے خود سے کہ کر اپنی بیٹی کو کیسے ہاکا کرسکتی

آج ان کی دلی خواہش پوری ہوگئی تھی، وہ شکرانے نوافل پڑھرہی تھیں۔

دومری طرف رائمہ تھی اس نے بھی بھی زیادیا کی کے متعلق اس طرح سے نہیں سوچا تھا، لیکن اب وہ خوش بھی تھی کیوں کے زیاد بلاشبہ ایک شریف النفس ذمہ دار اور محنتی مرد تھا، اس نے ہمیشہ ان کا خیال رکھا تھا، رائمہ اسے کزن کی حیثیت سے بہند کرتی تھی، اب وہ ہم سفر ہے جا رہا تھا تو وہ بہت خوش تھی۔

سامعہ کونون ہے اطلاع دی تھی،اسے بے حد خوشی ہوئی، یہاں آگر اسے انداز ہ ہوا کے زیاد ایک بہترین لڑکا تھا، وہ سلیمان کو جو بجھتی تھی وہ ایک بہترین لڑکا تھا،

''سلیمان! ہم پاکستان چکتے ہیں، یمبال اتنی تکی بھی ہے اور میرا دل بھی نہیں لگنا، وہاں آپ کا کتنابڑا کھر ہے۔'' سامعہ بولی۔ ''سامعہ ا میکھ میں سال کی نیز

''سامعہ! وہ گھر میرے ابو کو گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے وہ وہاں جب تک کام کریں گھرچھوڑ نا ہوگا، میں وہاں کیا کام کرسکتا ہوں، گھرچھوڑ نا ہوگا، میں وہاں کیا کام کرسکتا ہوں، وہاں اگر بیتہ چل جائے تو سب میرانداق اڑا میں گے، میری تعلیم بہت کم ہے، وہاں میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔'' سلیمان کی سچائی پر اسے دھچکا لگا

تھا۔ ''مسلیمان ہم یہاں کب تک رہیں گے؟'' اس کا دل ڈوپ گیا۔ ''مسامعہ چھنہیں کہدسکتا، دس سال شاہدہ جہ سے رہیں میں میں میں سال شاہدہ

من معلی شاہد ہے۔ جب تک استے پہنے ہو جا نیں میں وہاں کچر کام کرسکوں۔''

''دس سال ..... میہ تنہائی کا عذاب بھکتنا ہو گا۔'' وہ چاائی تھی اور اس دن بہت روئی تھی ،اس کے سب خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے، سلیمان نے اس کی دلجوئی کے بجائے اسے بری طرح ذلیل کیا۔

" بین سارا دن مشقت کرتا ہوں، تم فارغ بین کر کھاتی ہو، گھر تھ کا ہارا آتا ہوں تو تم منہ بنا کر گلے شکوے کرتی نظر آتی ہو، بہتر ہے حالات سے مجھوتہ کرلو۔''

سامعہ کے کرب کا اسے اندازہ نہیں تھا، اسے اپنا گھرامی، رائمہ باجی، اسفر ان لوگوں ک محبیل شدت سے یاد آئیں، وہ بے ساختہ رو دئیں، یہاں کوئی اسے چپ کروانے والانہیں تھا، جوہم سفر تھا جس کے لئے سب چپوڑ کرآئی تھی، وہ اس کے تم سے جبرخرافے لے کرسور ہاتھا۔ اس کے تم سے جبرخرافے لے کرسور ہاتھا۔

ر المرابع الم

www.palksociety.com

کہ سلیمان ایکی بچوں کے حق میں ہمیں تھا، کیکن اس معاطے میں سامعہ اڑگئی تھی، سلیمان جی رہا وہ بچی کو اس معام ارگئی تھی، سلیمان جی رہا ہے کہ کو ڈے کیئر سینز چھوڑ کر جاب پر جاتی تھی، لیکن اسٹار امل گیا تھا، ایک نئی اسٹار سیدا ہوگئی تھی، اب اسٹور بیاس کی ٹائٹمنگ کم ہو گئی تھی، وہ زیادہ وقت اپنی بیٹی دی کے ساتھ گڑارتی تھی۔

ای طرح وفت گزرتے گزرتے دی سال کا طویل عرصہ گزر گیا، سلیمان نے پیسے جمع کر گئے شے،اب وہ پاکستان آ رہے میں اور رال مد

سامعہ خوتی سے پہلی والی سامعہ نظر آرہی تھی۔
پاکستان آ کر سلیمان نے اپنا چھوٹا سا
ریسٹورنٹ بنایا اور ایک کرائے پر فلیٹ لے لیا،
بہت بھاری قیمت چکائی تھی، اس کے شوق،
خواہشیں سب مرکئیں تھیں، وہ بس یوں خوش تھی

وہ ابنوں کے قریب ہے۔ امی جان اپ بوڑھی ہو گئی تھیں، اسفر کی شادی ہو گئی تھی، رائمہ زیادہ کے ساتھ خوش تھی، ان کے تین بچے تھے،سامعہ اب مطمئن تھی۔ فزال کا موسم طویل تھالیکن گزر گیا، اب سارے گلاب لمح بہکنے گئے تھے۔ اسے جاب کا بالکل بھی شوق نہیں تھا، مگر وہ جاب کر رہی تھی، سے شام تک کھڑے کھڑے اس کی ٹائلیں تھک جا تیں تھیں، وہ رات کو واپس آئی تو فلیٹ کی صفائی اور دیگر کاموں ہیں جت جا تیں، سلیمان اس کی سیلری سے فلیٹ کاریٹ واب سودا دے دیا، جو تھوڑے بہت نے جاتے اس سے سودا سلف لے لیتا، وہ صبح سے شام تک کما کر بھی خالی سلف لے لیتا، وہ صبح سے شام تک کما کر بھی خالی وہ رائم کے لئے اسفر کے لئے تھا نف بھیجے، مگر ما تھا، اس کا اپنی کمائی سلیمان نے صاف منع کر دیا تھا، اس کا اپنی کمائی سلیمان نے صاف منع کر دیا تھا، اس کا اپنی کمائی سلیمان نے صاف منع کر دیا تھا، اس کا اپنی کمائی سلیمان نے صاف منع کر دیا تھا، اس کا اپنی کمائی سلیمان نے صاف منع کر دیا تھا، اس کا اپنی کمائی سلیمان نے صاف منع کر دیا تھا، اس کا اپنی کمائی سلیمان ہے صاف منع کر دیا تھا، اس کا اپنی کمائی سلیمان ہے۔

ریای کہتی تھی، وہ بے حدخوش ہے۔ رائمہ اور زیاد کی شادی ہوگئی تھی، رائمہ ہے شادی کے بعد زیاد کو احساس ہوا، حسین صورت ٹانوی شے ہے، رائمہ نے اسے ہر طرح کا سکھ دیا، وہ بہت خوش تھا اور رائمہ کا بہت خیال رکھتا تھا اور رائمہ کا بہت خیال رکھتا تھا، رائمہ کوخوش دیکھنے کو امی بہت خوش تھیں، البتہ سامعہ کو سب و کیکھنے کو

سامعہ زندگی ہے تھکنے لکی تھی، یہاں اللہ نے اس پر رحمت کر دنی، اس کی بیٹی ہوئی تھی، کو

''انقال پرملال'' ہماری پیاری مصنفہ کنول ریاض کے والد ماجد خواجہ ریاض احد گزشتہ ماہ تضائے الہی سے انقال کر گئے۔

اناللہ وانا علیہ راجعون ادارہ حناغم کی اس کھڑی میں کنول ریاض کے ہمراہ ہے اور دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے توازے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطافہ لیے آمین ۔

عُتَا ( الله المحتوبر 2016 ع



سے جذبوں سے مہنگی ہوگئی دھات اب کے خوب ہوگی بن موسم برسات کمٹ ہی جاتی ہے کیسی بھی رات باسی ہوئی جائے دل میں رکھی بات

سب کی اک اوقات عشق نہ کچھے ذات بالکل بھول گئے کرنی تھی کیا بات ستا کردے گی زرگی میرافراط اب سے تیرے ہیں میرے دن اور رات

### ناول

پی ڈورمیاں کب تک دین ساتھ گر ہیں کھولےگا جانے کب وہ ہاتھ میے اجزائے؟ خوابوں کے باغات

ر بیحان گردیزی راش پانی اور وہ وہ وہ سامان جوہ ماتھ لائے تھے جھونپر کی والوں میں اشتیم کرکے والیس اپنی گاڑی کی طرف جارہے تھے گرمن کی ہے کی اور بے چینی کسی طرح بھی کم ہونے میں نہ آئی تھی ، دل کا درد بڑھ جاتا تو وہ اس طرف آ نگلتے گر جانے اس درد کی نوعیت کیا اس طرف آ نگلتے گر جانے اس درد کی نوعیت کیا تھی کہ کسی طرح بھی کم ہونے میں نہ آتا تھا۔

ہلا ہلا ہلا وقت کہیں قریب ہی کھڑا مسکرا رہا تھا، اے اس وقت کوموں کیا اور شرمندگی سے





### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیسبُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



www.palksoefetykenm

"سمیکہ! کیا ہو گیا ہے جہیں کیوں چے رہی

" ابا! آپ کو پند ہے، اس نے میراسوٹ جلادیا ہے جوکل میں نے تابندہ کی برتھ ڈے کے لئے خریدا تھا۔" وہ انہیں بتاتے ہوئے بھی شریفاں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔

'سمیکہ! کم آن بیٹا جہیں کون سا کپڑوں کی کی ہے، تہارے پاس ڈمیروں ڈمیرسوٹ ہیں تم کوئی سا بھی پہن لو۔'' انہوں نے اس کا خصہ شخنڈا کرنے کی کوشش کی۔

''بابا آپ نے گئی آسائی سے کہددیا دوسرا پہن لو،کل سارا دن میں نے بوتیکو کے چکر لگائے تب جا کر کہیں مجھے ووسوٹ پیند آیا تھا۔''

"إجهاتم ايهابى اوركي وَ"

رمبیل اب میں برتھ ڈے میں ہی ہیں ہی اس میں ہی ہیں ہوا ہوا ہوا گی ،آپ نے ان لوگوں کوسر پر چڑ ھایا ہوا ہے ہیں کتے۔'' اس کا غصر کی مل ڈھنگ سے کر ہی ہیں سکتے۔'' اس کا غصر کی طرح بھی کم ہونے میں نہ آرہا تھا ، وہ غصے میں اپنے کمر بے میں جا کر بند ہوگئی تھی ، ریحان صاحب پہلے ہی بہت تھے ہوئے اور پر بیٹان تھے ،اب سمیکہ کا موڈ بھی آف ہوگیا تھا اور ان کی پر بیٹانی میں مزیدا ضافہ۔۔ اور اور ان کی پر بیٹانی میں مزیدا ضافہ۔۔

اگلی میچ آفس میں ریحان گردیزی کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر زبیر عباسی کوتشویش نے آگھیرا تنا

''ریحان تم کل پھر وہاں گئے تھے۔'' اور ریحان آنکھیں چرا گئے تھے۔

"اركب تك آخر يوں بے جين رمو

ریجان کا کوئی د کھزندگی کا کوئی گوشہ زبیر ۱۳۹۵ م "صاحب! تو كتناع بح ہے تمہارے دل ميں غريوں كے لئے كتنا پيارے ميں تمہيں بتاؤں۔" وفت نے ان كے كندھے پر ہاتھ ركھ كرسرگوشى كى مقى۔

دونہیں نہیں کیا بتاؤ کے، پلیز کچھ مت بولنا،
میں فلطیوں کے ازالے کے لئے تو یوں در بدر
محومتا رہتا ہوں کہ شاید کہیں سے میرے دل کو
تلی اور خوشی ل جائے، تم پھر کیوں مجھے پریشان
کرتے ہو، بولو جواب دو، میں تمہی سمجھ چکا ہوں،
اے دفت، میں تمہیں جان چکا ہوں، جاؤ اب
میرا پیچھا مچھوڑ دو۔' وہ نا دیدہ دفت کے آگے
ہاتھ جوڑ کرا پن گاڑی کی طرف بڑھ کے تھے۔
ہیرا پیچھا مجھوڑ دی۔ کہ جہد ہد

سمیدریان صاحب کی اگلوتی بینی تھی ، بے
تخاشا دولت نے اس کو مغرور بنایا ہی تھا اس پر
اس کی خوبصورتی نے سونے پہسماگے کا کام کیا
تھا،سمیکہ کواپنے سواکوئی نظر نہ آتا تھا، پھر ریحان
گردیزی کے بے جالا ڈیپار نے اسے ایک شان
اور ہارعب انداز پخش دیا تھا، وہ مدمقابل کو سحور
کرنا جانتی تھی وہ جہاں جاتی اک جہاں کو اپنا
رویدہ بنالیتی ، جب بھی وہ وہ اس سے ہوکر آتے
ہوئی لئے ہے اور خالی ہاتھ آتے ، وہ دل کی بے
گی سے گھرا کر وہاں جاتے تھے گریہ بے کلی تو
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی یونمی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے
واپس آکر بھی تھی دی ہونہ کا دی ساتھ کے دور کی کے دیا تھی ایس آگر ہی ہونہ کی دور کی ایس تھی تھی رہتی تھی اور شاید تا عمر ایسے بی رہنا تھا۔

سمیکہ کے گر جنے پر سنے کی آوازیں ہا ہرتک آر ہے تھیں، آج جانے کس کی شامت آئی ہوئی تھی، وہ اندر داخل ہوئے تب بھی اس کے گر جنے پر سنے میں کی نہ ہوئی تھی، وہ شریفاں پر برس رہی تھی جس نے اس کے پسندیدہ سوٹ کو استری کرتے ہوئے جلادیا تھا۔

منا (100) اكتوبر 2016

## شَّلْفة شَّلْفة روال دوال



ابن انشا کے سفر نامے









آ ٹی تی اپنے قریبی بسیال یا براہ را سے ہم کے طلب فر ما میر

لاهوراكيدهي

پېلى منول مى يىلى ايمن مىية ليس ماركىڭ 207 سركلردوۋاردويازارلا بهور كۇرى: 21690 - 17-042 ، 942-37310797 اکشے پڑھا اکشے جوان ہوئے، ریحان گردیزی
ہالینڈ سے ایم بی اے کرکے لوٹے تھے اور باپ
عبای نے ایم بی اے کرکے لوٹے تھے اور باپ
عبای نے اپنی زمینیں چھ کراس کی مینی میں شیئر ز
میں نے اپنی زمینیں چھ کراس کی مینی میں شیئر ز
میل نہیں کھاتی تھیں، یوں ان دونوں نے مل کر
میل نہیں کھاتی تھیں، یوں ان دونوں نے مل کر
ملک میں ان کا ایک نام تھا، لوگ ان کو جانے
تھے، کاروباری طقوں میں ان کی ایک پیچان تھی
لوگ ان کے ساتھ کام کرنا باعث فخر سجھتے تھے۔
لوگ ان کے ساتھ کام کرنا باعث فخر سجھتے تھے۔
فیریا دول میں بتا دی ہوگ۔

''''م بھول کیوں نہیں جاتے اسے۔'' زہیر نے ہمیشہ کا دھرایا ہوا سوال ایک بار پھراس کے سامنے رکھ دیا تھا، یوں جیسے وہ کوئی کوہ پیا تھا اور ایک بار پھرمشکل ترین چوٹی سرکرنے اسے بھیجا جار ہاتھا۔

جود ایسا کرو ..... 'زبیر کی بات مند بین بی تھی کہ فون کی تیز بیل نے ان کو خاموش کروا دیا ، ریحان نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سمیکہ تھی۔ ''بابا! میں تابندہ کے ساتھ اس کے گھر جا رہی ہوں ،شام تک لوٹوں گی۔''

"او کے جلدی آجانا۔"

''ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔'' جیسے ہی انہوں نے فون رکھاز ہیر پھر بول اٹھا تھا۔

''جھوڑ و یارتم تو کہتے ہی رہتے ہو، یہ کوئی نئ بات نہیں ہے۔'' ریحان نے اس کا نداق اڑایا تھا۔

وہ دل میں سمیکہ کے شکر گزار ہور ہے تھے کہاس نے بروفت نون کرکے انہیں بچالیا تھا، ینہ زبیر عباسی کم از کم دو گھنٹے ان کی جان شہ

2016 منا (187) اکتوبر 2016

آو گری دوسرا گھر چینچنے کی جلدی اوراوپر سے بید مانگلنے والیاں جان نہیں چیوز تی تھیں، وہ ان سے جان بچا کرنگل جانا جا ہتی تھی کہان میں سے ایک تو تقریبا اس کی گاڑی کے سامنے آگئی آخرا ہے بریک لگانا ہی پڑے۔

" "كيابات ہے، كيوں تك كررى ہو\_" وه شيشه ينچ كرتے ہوئے پوچھنے لكى تقى \_ " بى بى جھے تم سے ایک بات كرنى ہے \_" ان ميں سے ایک بولى \_

''کیا بات کرتی ہے۔'' وہ تیوریاں چڑھا کر بولی بھی اور ساتھ ہی پرس سے پچاس کا نوٹ نکال کراس کی طرف بڑھایا تھا، وہ جانتی تھی پہلے یہ کوئی من گھڑت قصہ سائیں گی اور پھر پنے مانکیں گی اس نے کوفت سے بچتے ہوئے نوٹ ان کی طرف بڑھایا تھا۔

'' بنہیں کی تی ہمیں پیے نہیں چاہے۔'' سمیکہ کوجیرت کا جھٹکا لگا تھا۔

''پیے جیس چاہیات کی جائے گئی ہے۔ کیوں روکا ہے۔''اسے وہ پی مفکوک کی گیس۔ ''بی بی خدا کے واسطے ہماری ہات بن لو۔'' سمیکہ کسی سے ڈرتی تو نہیں تھی پھر اس کا گھر بھی تریب بھی تھا، اس کی ایک چنج پر اس کا گارڈ دوڑ کر آسکتا تھا، اس نے جھنجھلاتے ہوئے گاڑی سائیڈ پرروکی اور نیچ اتر آئی۔

''ہاں جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ گری سے جان نکلی جا رہی ہے۔'' اس نے نشو سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔

"تمہارے ہاپ کا نام ریحان بابو ہے نا اور وہ بڑے سے سفید گیٹ والا گھر تمہارا ہے نا؟" ان میں سے ایک تصدیق کرنے والے انداز میں بولی تھی۔

ان صرے بالو کا نام ریجان ہے اور وہ

چھوڑتا، وہ کب جاہتا تھا کہ اس کا جگری دوست بول پریشان ہو میداور بات کدوہ اپنی تمام تر مخلصی اور کوشش کے باوجودر بحان کے گئے پچھانہ کرسکتا تھا۔

" تم ایسا کرو که گھر جاؤ اور جا کرآ رام کرو، ساری رات جا گئے رہے ہو، اس حالت میں کام خاک ہوگاتم ہے۔" من کریں میں مدیمی کر سے میں میں میں میں میں میں میں کام

'' نھیک ہے، میں بھی بہی سوچ رہا ہوں کہ گھر جا کرتھوڑی دیر آرام کرلوں۔'' وہ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولے تھے۔

ریحان نیند پوری کرنے گھر آئے تھے لیکن گھر کی تنہائی ملی تو پھراس کی یا دوں نے مل کران پرحملہ کر دیا تھا، وہ ایک ہار پھر ماضی میں پہنچ گئے تھے، جہاں وہ تھی جو دل کے کونوں کھدروں سے نکل کر سامنے آگھڑی ہوئی تھی۔

مریل دھیان میں لینے دالے اوک افسانے ہوجاتے ہیں اسکون کی ہوجاتے ہیں ساری ہات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے میل دلول میں آ جائے او گھر دیرائے ہوجاتے ہیں موسم عشق کی آ جائے او گھر دیرائے ہوجاتے ہیں موسم عشق کی آ جٹ سے ہی ہراک چیز بدل جاتی ہے را تیں یا گل کر دیتی ہیں دن دیوائے ہوجاتے ہیں دنیا کے اس شور نے امجد کیا گیا ہم سے چھین لیا ہے خود سے بات کے بھی اب تو کئی زمانے ہوجاتے ہیں خود سے بات کے بھی اب تو کئی زمانے ہوجاتے ہیں خود سے بات کے بھی اب تو کئی زمانے ہوجاتے ہیں خود سے بات کے بھی اب تو کئی زمانے ہوجاتے ہیں خود سے بات کے بھی اب تو کئی زمانے ہوجاتے ہیں خود سے بات کے بھی اب تو کئی زمانے ہوجاتے ہیں خود سے بات کے بھی اب تو کئی زمانے ہوجاتے ہیں خود سے بات کے بھی اب تو کئی زمانے ہوجاتے ہیں خود سے بات کے بھی اب تو کئی دمانے ہوجاتے ہیں خود سے بات کے بھی اب تو کئی دمانے ہوجاتے ہیں خود سے بات کی جوجاتے ہیں دو اب تو کئی دمانے ہوجاتے ہیں خود سے بات کی جوجاتے ہیں دو اب تو کئی دمانے ہوجاتے ہیں دو اب تو کئی دو اب تو کئی دمانے ہوجاتے ہیں دو اب تو کئی دیا ہوجاتے ہیں دو اب تو کئیں دو اب تو کئی دو کئی دو کئیں دو اب تو کئیں دو کئیں دو کئی دو کئیں دو

سمیکہ کالج سے گھر دالیں آرہی تھی کہ عجیب بات ہوگئ، پہلے اسے ڈرائیور لاتا اور لے جاتا تھا گر جب سے اس نے کالی جانا شروع کیا تھا اسے ڈرائیور کا دم چھلا اچھا نہ لگتا تھا وہ خود ڈرائیونگ کرتی اور خود ہی کالی آتی جاتی تھی، گھر کے قریب ہی دوعور توں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تھا، اپنے جلیے سے وہ خانہ بدوش نظر آ رہی تھیں ، سمیکہ کوالیں اوگوں سے بہت جربی ایک

منة (188) اكتوبر 2016

نہ گیا تو شہیں آواز و ہے پیشی۔ ''ان بیس ہے جو ذراعمر میں بڑی اور کم گوس لگ رہی تھی اس کے چلانے پر یولی تھی۔

سمیکہ کا ذہن اس وقت کہیں اور بھک رہاتھا بابا کا جھونپر یوں میں جانا، چیزیں باغنا اور غریوں سے خاص ہدردی نہیں ایسانہیں ہوسکتا، ان کی تو عادت ہے، اس نے اپنی بات کی خود ہی تر دیدکی تھی۔

''دیکھواگرتم لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تو اجھانہیں ہوگا، میں تہریں تھانے میں بند کروا دوں گی۔'' اس نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی

"آؤز بوچلو يهال سے، اليانا گريا سے، رائيانا گريا سے، ريشو كى بني ہے، ارى اس كى اندر خون أو اس شهرى بابو كا ہے تا، جو اس نے حارى بهن كے ساتھ كرے ساتھ كرے گى۔" وہى مورت پھر بولى تھى۔

''اچھا ادھر آؤ اور گاڑی میں بیٹھو اور مجھے ساری بات بتاؤ''اب گرمی کا حساس پیچھے رہ گیا تھا اب ان کے کپڑوں سے آنے والی بو کی بھی پرواؤ بیں تھی بصرف بجس تھا۔ پرواؤ بیں تھی بصرف بجس تھا۔

این نے گھر میں آتے ہی بیک ایک طرف
پینکا اور بیجان گردیزی کے کمرے میں تھی گئی،
بیوک، پیاس اور تھکاوٹ کا احساس تو ان دونوں
کی باتوں سے ختم ہو چکا تھا، اس نے بابا کے
کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی، وہ کوئی شبوت
چاہتی تھی ، اس نے دس بارہ ڈائریوں میں سے
سرخ رنگ کی سب سے بوسیدہ ڈائری اٹھائی اور
تیزی سے اس کے ورق پلٹا شروع کر دیے، وہ
جائی تھی کہ اس کے ورق پلٹا شروع کر دیے، وہ
جائی تھی کہ اس کے بابا با قاعدگی سے ڈائری الھائی اور

''تم ان کی بینی ہو،اکلولی بینی ہےنا؟''
''جب میرے بابا کا نام ریحان ہے تو بیل
ان کی بینی ہوئی نا،کیسی احقول جیسی با تیس کررہی
ہوتم دونوں۔'سمیکہ کوایک دم سے خصر آیا تھا۔
''کیا صرف بہی پوچھنے کے لئے جھے بھری
دو پہر میں روکا ہے، واٹ نان سیس۔' دہ گاڑی
کی طرف بوسے گئی جب ایک نے پھر بودی
لیاجت سے پکارا تھا۔

کم کی براہے''

''ہاں کیابات ہے؟''وہ مڑی۔ ''ادر ہاں پیچھے ہٹ کر بات کرو پیتہ نہیں اب سے نہائی ہیں ہو، کپڑے نہیں ہدلے۔'' ''بیٹائم اپنی ہاں کوجائتی ہو؟''

''ہاں تو کیا تہیں جانتی ہوں اور میری ماں اب اس دنیا میں تہیں ہے۔'' وہ اکھڑے ہوئے انداز میں بولی تھی ،اس کا اتنا کہنا تھا کہان دونوں

نے رونا شروع کر دیا۔ ''اس کا نام رکیٹم تھا، وہ جہیں پیدا کرتے ہی مرگئ تھی وہ بدنصیب ہماری بہن تھی۔'مسمیکہ کو لگا کہ اس کے پاس ہی کہیں دھا کا ہوا ہے جس نے اس کی ساعتوں کومفلوج کر دیا ہے۔ ''کیا بکواس کر رہی ہو، میرایا میری مال کا

کیا جوال سرری ہو، سیرایا ہیرہ کی مال ہ تم لوگوں سے کیا تعلق، وہ سامنے میرے باپ کا محل نما گھر دیکھر ہی ہونا اور اپنی حیثیت بھی دیکھو، عجیب لوگ ہوتم مانگنے پر آتے ہو تو او چھے ہتھکنڈوں پراتر آتے ہو۔' وہ چلائی تھی۔

ودہمیں جھوٹ ہولئے کی کیا ضرورت، ہمیں تمہارے سے کیا لین دینا، میں تو اس زبیو کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں گڑیا کو نہی بتانا جا ہے لیکن میدتو پاگل ہے، کہ گڑیا ہماری ریشو کی نشانی ہے تہمیں روز دیکھتے ہیں آتے جائے ، آن اس بھی ہے اسا

من (189) اكتوبر 2016

# مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

نظر آگیا، اس نے وہ ڈاٹری اٹھائی اور اپنے نظر ایک دفعہ اس پر پڑ جاتی دوبارہ ہنا بھول کرے بیں آگئی۔

جاتی، ای کی بے تحاشا خوبصورتی آڑے آتی اس کی جو نہرہ ی آئے۔
ملی، کلی کلی پھرتے ہوئے لوگ اس کو دیکھتے اور بعض منچلے تو اس کی جیونپرہ ی تک پہرتے ، وہ بہت نازک مزاج تھی اس کے جیونپرہ ی سے لوگوں کی گندی نظریں برداشت نہ ہوتی سے لوگوں کی گندی نظریں برداشت نہ ہوتی تعین، اس لئے اس نے محنت کرنے کے لئے گلی تھی، اس لئے اس نے محنت کرنے کے لئے گلی تھی، اس لئے اس نے محنت کرنے کے لئے گلی تھی، اور کسن سے سارے کام تھی، وہ بردی خوشی محنت اور کسن سے سارے کام کے سے بہت خوش کرتی تھی بی بہت خوش کرتی تھی بی بہت خوش کے اس کے کام سے بہت خوش کھیں۔

اس دن وه سرف ژال کر پورچ دهوری محی جب ریحان کردیزی کی گاڑی آ کررکی می اوروه سرعت کے ساتھ گاڑی ہے تک کراندر کی طرف جانے لگا تھاجب سرف والے بانی سے ریجان کا یاؤں بھسلا تھا اور اس نے کمال مہارت کے ساتھ پورچ کے مار کو تھاما تھا اور خود کو بخشکل كرنے سے بحاما تھا، رہم جواس صورت حال كى عینی شاہداور ذمہ دار بھی تھی ریحان گردین ی ہے درنے کی بجائے قل قل کر کے بھے تھی تھی، ريحان جوتب تك خود كوسنجال چكا تھا اب اس جمرنے جیسی ہلی کی طرف متوجہ ہوا تھا اور آج شاید پہلی باراس نے رکتم کود یکھا تھا اور دیکھتا ہی ره گیا تھا،اس لڑکی کی آواز تھی یا کوئی پہاڑی کیت جوساز کی طرح نج رہی تھی اور وہ خود کوئی جادو مرتی بی محی جونهایت رف سے طلبے میں بھی اس کے دل کی تمام تر دیواریں گرا کر اندر تھتی جلی جا ربی تھی، رکتم کی خوبصورتی ادر معصومیت تو عورتوں کو پھر بنا دیا کرتی تھی ریجان تو پھر مرد تے اور عمر کے اس حصے میں بھی جہاں دل کے تار کی کودیکھ کرخود بخو د بچنے لگتے ہیں، باہر مارن یجا تھا اور وہ عواش وحواس کی دنیا میں لوئے تھے آیک دن جنت جوان کی پرانی ملازمہ تھی ایک لڑک کو لے کر اس کا نام رہیم ہے اور بی بی جان سے درخواست کی کہ یہ بہت غریب لوگ بیں جگہ جگہ پھرتے اور اپنا رزق تلاش کرنے والے، اس کی ماں مربیکی ہے بیاس سے بردی ہے، میں اسے صفائی وغیرہ کے لئے یہاں لائی ہوں۔

لی کی جان ایک نیک دل خانون تخیس انہوں نے پرانی ملازمہ کی گارنٹی پر ریشم کو صفائی وغیرہ کے لئے رکھ لیا۔

وغیرہ کے لئے رکھالیا۔ ریٹم صرف نام کی ریٹم نہ تھی بلکہ وہ سراپا ریٹم تھی، نازک سا بدن، کپلیلی کمر، کالی سیاہ آگھیں رنگ بہت زیادہ سفید نہیں لیکن اتنا چیکٹا ہوا کہ اس کے ملے کیلے کیڑوں میں بھی جس کی

عَيْنَ (190) اكتوبر 2016

و کیمنا اورد کیمتای مره جاتا ۔

''دریشم جائے بہیں لے آؤ۔'' بی بی جان ''ریشم جائے بہیں لے آؤ۔'' بی بی جان

اورر بحان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب بی بی جان نے اسے آواز دی تھی، وہ جائے کی ٹرے

الفاكر كے أن في بي جان كو جائے دينے كے

بعد جب اس نے ریحان کو کب پکڑانا جا ہاتو ان

کا دھیان کہاں تھا خودان کو بھی خبر نہ بھی سو کپ پر ان کی گرفت کمزور ہوئی ، جائے چھلکی اور ریشم کے

پاؤں کوجلا گئ ، رکیم نے بس ی کی آواز تکالی جبکہ

ریحان کے دل پھر بھا بھڑ سے جل اٹھے تھے۔ ''اوہ سوری۔'' وہ ٹشو پیر لے کر فورا اس

کے یاؤں پر جھکا تھاجہاں جائے گری۔

ا پی قسمت پر نازاں تھی، رہشم مالک کو جھکتے وہ بھی رعب داب والی مال کے سامنے کب دیکھ علی تھی اس نے ایک لیحہ لگایا تھا اور منظر سے غائب ہوگئی تھی، یہ الگ بات کہ معتبر ہاتھوں کا

لس ياؤن كوتا دير چومتار با تفا\_

'''بی بی جان کا تبھرہ تھااور پینجبرنہ تھی کہ ملازمہ کا تو تھن پاؤں ہی جلا ہےاور بیٹے کا دل آگ میں جایڑا ہے۔

ریشم جوان می اور جذبات و آساسات

السل بر دل رکھی می اس کی عربی تو ایسی می
خواب دیکھنے کی، رکوں سے با تیں کرنے کی، یہ
الگ بات کہ جمونیر ایوں میں پلنے والے خواب
دیکھ کے جی آبیں تعبیر مشکل سے بی المتی ہے، وہ
دیکھ ربی تھی البی کی آبھوں سے نگلنے والی ست رکی
محبت کی شعاعوں کو خود پر پڑتے کئی دنوں سے
دیکھ دبی تھی اور اب انجان نہ ربی تھی، مگر وہ زمین
اور آسان کا فرق جانی تھی، اسے پند تھا کہ ٹاٹ
میں محمل کا پوند بھی تبییں گانا، بوی بات تھی کہ ان
لوگوں نے اسے اپنے قدموں میں جگہ دی تھی وہ
لوگوں نے اسے اپنے قدموں میں جگہ دی تھی وہ

اور پھر خود ہی اندر کی طرف ہو ہو گئے تھے جیکہ رہیم دوبارہ اپنے کام میں کمن ہوگئی تھی۔ ''کون تھی ہیہ؟'' بہت دیر تک بیسوال د ماغ میں کرولا تار ہاتھا۔

اور پھر تمام ترممروفیات پس پشت ڈال کر وہ نہ صرف شام تک گھر میں ہی تھے رہے تھے بکہ ریکھی جان گئے تھے کہوہ نئ کام والی تھی اوراس کا نام ریشم تھا۔

''ریشم!'' نام کیا تھا اک نرماہٹ ی ذہن میں تھل گئی تھی

''رئیٹم !'' محبت کا اک تھان تھا جو کھلٹا چلا گیا تھااوران کواپٹی لپیٹ میں لے بیٹھا تھا۔ ''رئیٹم!''اک انہونی تھی جوہو پھی تھی۔ ''رئیٹم!'' اک جھرنا تھا اک ساز تھا جو

ساعتوں میں رس شکا تا تھا۔

عمر كا اك حصد بالنائد جيسے ملك ميں الزارنے والے اور جانے كہاں كہاں كھونے والے اور جانے كہاں كہاں كھونے الك عام كائرى بر ، كر جواب عام كہاں ربى تھى۔ الل نظر كى آنكو بيل تاج و كلاه كيا ماليہ ہو جن پہ درد كا ان كا پناہ كيا ماليہ ہو جن پہ درد كا ان كا پناہ كيا مرا مقدمہ كيا دل كے بعد آبروئے دل بھى رول دي كيا دل كے بعد آبروئے دل بھى رول دي كيا دل كے بعد آبروئے دل بھى رول دي كيا دك كے بعد آبروئے دل بھى رول دي كيا جان كا جاہ كيا ہو كيا كيا كون ما كيا كيا كون ما كيا كيا دل كے بعد آبروئے دل بھى رول دي كيا جائرى اس كو جا كے بيہ حال تباہ كيا ہود تجيئى نگاہ كيا جادد تجرى وہ آنكھ وہ جيكتى نگاہ كيا جادد تجرى وہ آنكھ وہ جيكتى نگاہ كيا جادد تحرى وہ آنكھ وہ جيكتى نگاہ كيا

دنوں کا وہی پیر پھیر تھا گر بدل گیا تھا تو ریحان کا وفت، بہت کم گھر میں تکنے والا اب زیادہ وفت گھر میں ہی گزار نے لگا تھا، وہ ریشم کو گھر میں چلتے کھرتے کام کرتے آتے جاتے

عُنّا (19) اكتوبر 2016

دن کی محل کے باوجود آ کلیس بند ہونے کے نام نه لیتیں، وہ جیران تھی کہان کی جمونیزی میں یا کچ سات افراد کے بعد اتن جگہیں ہوئی کہ یاؤں بھی رکھا جا سکے پھر ریحان بایو اپنی شان اور وجاہت کے ساتھ کیسے چھوٹی ی جھونپروی کے کونے کونے میں براجمان ہو جاتا ہے،اے وہ دن جب ریحان بابونے ایم محبت کا اظہار کیا تھا الچھی طرح یا د تھا، بھلا وہ اسے کیسے بھول عتی تھی ، جنت کو بخار تھا اور وہ کام برمبیں آئی تھی، سو ر یحاین کے کمرے کی صفائی بھی اسے ہی کرنا يرى مى، ريحان لا كدابالي تفاليكن لي لي جان كا احرام اوررعب اتنا تھا کہ اس کی بھی جرأت نہ ہوئی تھی کہان کے سامنے کوئی بات بھی کرسکتا، آج توجنت کے بارہونے پر جسے اس کی مراد بر آئی تھی،اس نے جیسے بی ٹی بی جان کو إدهراُدهر ہوتے دیکھا جھٹ اینے کام میں مصروف رہیم کے سرجا کہنجا تھا۔

المجان ا

ریجان تخیرا تھا اس چیوٹی ہی سلطنت کا باوشاہ ہ ایسے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ ریشم کیا سوچتی ہے اور دنیا کیا سوچتی ہے اسے تو ریشم کی معصومیت بھاتی ، کالی آ تکھیں محسور کرتیں ، اس کی لمبی ناگن جیسی چوٹی میں اپنا دل اٹکٹا ہوا محسوں ہوتا ، وہ تو اس سے محبت کرنے لگا تھا الی محبت جو کچھنہیں دیکھتی بس اگلے بندے کو آسیب بن کر چہٹ جاتی ہے۔

چے جاتی ہے۔
جاتی بلتا کوئی صحرا تھا اور وہ پردی زدہ
ہونٹوں کے ساتھ صحرا کے ہیموں ﴿ جَیْمِی تھی،
ہونٹوں سے اس کا ہرا حال تھا حاتی ہیں جیے کا نے
اگر آئے تھے کہ ریحان بابوایک گھوڑے پہوار
آئے تھے اور اس کے ہاتھوں کی چھا گی ہیں پانی
کی دھار شکانے گئے تھے، وہ شکر گزار نظروں
سے اپنے ہاتھوں کوروک سے شخنڈا میٹھا پانی پینے
گی تھی، پھروہ گھوڑے سے نیچا ترے تھے اور
ساس کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئے تھے اور اس کی
جاور کا بلواٹھا کر اس کے ہونٹوں سے چھلکا پانی
صاف کرنے گئے تھے کہ اک جھٹکے سے ریشم کی
مان کرنے گئے تھے کہ اک جھٹکے سے ریشم کی
مان کرنے گئے تھے کہ اک جھٹکے سے ریشم کی
خواب ہی ہوگیا تھا۔
جارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، خواب تھا اور اب
خواب ہی ہوگیا تھا۔

رفتہ رفتہ ربحان کی آٹھوں سے نگلتی محبت
کی شعاعیں اے اپنے حصار میں لینے لگیں، وہ
کام کرتے کرتے رک جاتی، اردگر در بحان بابو
کی خوشبومحسوں کرتی اور پھر کام شروع کر دیتی،
ایسا اس کے ساتھ دن میں گئی بار ہوتا، وہ خود کو
بہت ڈانٹی لیکن اس ول وحشی کا کیا کرتی جو
ڈانٹ من کر بھی چوری چوری ربحان ربحان ہی
گارے جاتا۔

رات کودہ اپنی جمو نیزی میں کیٹنی تو سارے

منا (192) اكتوبر 2016

بہاں اس کی روزی کے چند ہی دن ٹیل کیونکہ اگر کسی کو پہنہ چل گیا تو ریحان بابو کا تو کچھ نہیں گئرے گااس کی رسوائی ہی ہوگی، جہاں محبت کی میں اس بھوار برس رہی ہو دیاں دل کے بیاسی زمین کتنے دن اس بھوار سے لاتعلق رہ سکتی ہے، ایسا ہی رہے کے ساتھ ہوا وہ ریحان سے زیادہ عرصہ لاتعلق نہ رہ سکی اور پور اپوراس کی محبت میں ڈوب گئی ہے۔

''وقت''ریجان کودوست بن کرسمجهار ما تھا کہ اک معصوم اور غریب لڑکی کی زندگی مت خراب کرو، زمین آسان بھی نہیں مل سکتے ، لیکن ریجان کو وقت کی پرواہ نہیں رہی تھی اس نے وقت کا دل کھول کر غراق اڑایا یہ کہہ کر کہ ضروری نہیں تم بھیشہ انسانوں کی سوچوں سے آگے نگل جاؤ، میں جو و کیے اور سوچ رہا ہوں، تم نہیں جائے، میں جو و کیے اور سوچ رہا ہوں، تم نہیں جائے، میں جو و کیے اور سوچ برہا ہوں، تم نہیں جائے، میں جو و کیے اور سوچ برہا ہوں، تم نہیں حانے بتم بھی بھی نہیں جان کتے ،اس کمے وقت کو بہت غصہ آیا اور وہ ریجان کردیزی کی طنزیہ

موت تو حنا کی ماند ہے کہ تھی سے اتر نے

کے بعد بھی رنگ اور خوشیو چیوڑ جاتی ہے رنگ دنیا

کو نظر آتا ہے اور خوشیو چیوڑ جاتی ہی بندے کو

مہکاتی رہتی ہے، ان کی محبت کی خوشیو بھی ان کے

دلوں سے نکل کر اردگرد کھینے گئی تھی، بی بی جان

جہاند یدہ عورت تھیں بیٹے کے رنگ ڈھنگ اور

ریشم کی نزاکتیں نظر انداز نہ کر سکیں، وہ خدا ترس

سبی لیکن خاندانی عورت تھیں اور گردیزی

صاحب سے ڈرٹی تھیں کہ وہ تو الی بات

برداشت نہیں کر سکیں کے اور الزام سارا ان کی

تربیت پر آئے گا، وہ اب دنیا کو دل کی نظر سے

تربیت پر آئے گا، وہ اب دنیا کو دل کی نظر سے

نہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھا نے

انہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھا نے

انہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھا نے

انہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھا نے

انہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھا نے

انہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھا نے

انہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھا نے

انہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھا نے

انہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھا نے

انہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھا نے

انہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھا نے

انہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھا نے

انہوں نے باتوں باتوں میں بیٹے گئی بار تھیا نے باتوں بیت بیت کے تھا نے باتوں باتوں میں بیت کر تھی تھیں۔

کا کوشش کی لیکن دوان کی بات کہاں بجیدگ سے
سنتا تھا، انہوں نے بس ایک ہی فیصلہ کیا رہیم کو
اپنے گھر آنے سے منع کر دینا چا ہے اور پھر انہوں
نے ایسا ہی کیا، ریشم کواب ٹوکری جانے کا تم نہیں
تھا دکھ تو اس بات کا تھا کہ ریحان بابو دور ہو
جا کیں گے اوران سے دوری ان کے لئے سوہان
روح تھی۔

''روز ملنے آیا کروں گاتم ہے۔'' ریشم کی آکھیں برس رہی تھیں اور ریحان گردیز ی کی حان مربنی ہوئی تھی۔

جان پر بنی ہوئی تھی۔ ''آپ بی بی جان سے کہیں نا مجھے یوں اس کھرے دور نہ کریں۔'' ''اگر میں نے بی بی جان سے تمہارے

''اگر میں نے کی کی جان سے مہارے والے معاملے پر مزید ہات کی تو معاملہ کہیں زیادہ ہی الجھ نہ جائے۔''

" الیکن ریجان بابو، دوری تو دوری رہے گا نا، یہاں تو اک کھر میں ایک جہت تلے تھے۔ "

د جوتم سوچ رہی ہو میں بھی وہی سوچ رہا
ہوں لیکن یار مجبوری ہے نا، تمہارا کیا خیال ہے تم
یہاں سے چلی جاد گی تو میں تمہیں بھول جادک
گا، بہتو مرکز بھی نہیں ہوسکتا ویسے بھی مجھے تمہارا
گا، بہتو مرکز بھی نہیں ہوسکتا ویسے بھی مجھے تمہارا
مطرح سے بہا چھا ہی ہورہا ہے۔ "اس نے جسے
طرح سے بہا چھا ہی ہورہا ہے۔ "اس نے جسے
طرح سے بہا چھا ہی ہورہا ہے۔ "اس نے جسے
تیسے کر کے رہتے کو سمجھالیا تھا، اس کی آنکھوں کی کی
تو نہ گی البتہ آنسووں پر بند ضرور بندھ گیا تھا۔
تو نہ گی البتہ آنسووں پر بند ضرور بندھ گیا تھا۔

ر بحان اب ریشم کو ملنے اکثر و بیشتر اس کے گھر چانے لگا تھا، وہ پہلے والی ریشم تو ندر ہی تھی، وہ تو زر دی تھی، وہ تو ریسی کوئی ہوئی کوئی اپر امعلوم ہوتی تھی جو ایک بار جادور کا ریگ جڑھا اپنے جا سکے، ریحان جب بھر ایا نہ جا سکے، ریحان جب بھی جاتا ان سب کے لئے ڈھیروں ڈھیر جب کے لئے ڈھیروں ڈھیر

کے حکر پر داشت کرتا ، اس نے اپنے ایک دوست سے بات کی اور آیک چھوٹا سا فلیٹ کے لیا تھا۔ بی بی جان اور گھر والوں کو خبر ہی نہ ہو تکی کہ ان کا بیٹا کیا گل کھلا چکا ہے ، وہ ریٹم کو گھر سے نکال کر سمجھ رہی تھیں کہ انہوں نے ہر وفت اچھا فیصلہ کیا ہے لیکن انہیں بینہیں پہند تھا کہ وہ ریٹم کو نمور سے نکال رہی ہیں بیٹے کے دل ود ماغ سے نہد

ان دنوں رہم پر نظر ہی نہ تھہ تی تھی،
ریحان کی محبول نے اسے ریگ دیا تھا، وہ اپی
جمونیر کی کو بھول کر فلیٹ کو زندگی بچھینی تھی،اس
نے اپنے جلیے کے ساتھ زندگی کی دوسری
ترجیحات بھی بری تیزی سے بدلی تھیں، دوچار ا،
میں ہی وہ اتنا بدل گئی تھی کہ کوئی اسے اک نظر
دیکتا تو بھی نہ بچپان یا تا کہ یہ پہلے والی ریشم
میں ریگ کر اک نئی ریشم بن گئی تھی، جب جب
میں ریگ کر اک نئی ریشم بن گئی تھی، جب جب
مہک جاروں اور بھیل جاتی، ریشم اٹھلاتی،
مہرارتیں کرتی مجویہ بن جاتی کہ بھی بیوی بن کر
خط اٹھاتا اور سرشار ومحسور ہو کر رائے گئے گھر

تھا کف کھل اور اس کے باپ فغلو کو ڈھیر ساری رقم دے کروالی آتا ہوں ان کے کھرٹی ہے گی کواس کے آنے اور رکیٹم سے ملنے پر اعتراض نہ تھا۔

"بابوا تم سے ایک بات کہناتھی۔" فعنلو جھلٹگای چار پائی میں تھسا اپنے کان تھجا رہا تھا جب ریحان اندر داخل ہونے لگا تو اس نے اے روک لیا تھا۔

"إل كبو؟"

''بابوا ہم غریب جرور (ضرور) ہیں پر عجت دار (عزت دار) لوگ ہیں، تمہارے آنے پر یہاں کے بچھلوگ عجب با تال (با تیں) کرتے ہیں، کوئی کے ریشو نے محنت مجدوری (مزدوری) چھوڑ کر اب بید کام پکڑ لیا اور کوئی کے ہماری رصعوں (بیٹیوں) کو بھی بیخراب کرے ہے، بابو تم اس سے بیاہ (شادی) کرلوتو اچھا ہے۔' ''بیاہ۔'' ریجان کوتو ایک جھٹکا سالگا تھا۔ ''ہاں میں جی (جائز) طریقہ ہے۔'' وہ مسلسل کان تھجا تا رہا تھا، ریجان وقتی طور پر اس

س کان سیاتا رہا تھا، ریحان وی طور پراس کی ہات پر ہنسا بھی تھا اور پر بیٹان بھی ہوا تھا، گر جب کھر جا کراس نے سوچا تو اسے ریشم سے ملنے اور تاعمراس کوساتھ رکھنے کا یہ آسان طریقہ نظر آیا تھا، ریشم بھی تو ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی بارا سے کہہ چکی تھی کہ اب اس سے دوری برداشت نہیں ہوتی اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی

'' بجھے کون سا روپے میسے کی کمی ہے، میں اسے کہیں بھی رکھ سکتا ہوں۔'' گرم اور جوان خون تھا اسے کہیں بھی اسے آگے سوچنا وقت کا تقاضا ہی نہیں تھا، سواس نے دو چا رونوں میں ہی ریشم کو کورٹ میں لے جا کر نکاح کر لیا اور اب جبکہ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی دہ اسے گندی مندی جھونیوٹی میں

عُنّا (194) اكتوبر 2016

"الجعاب" وه اس كي آنگھوں ميں آنگھيں زال کر بولی تھی اور پہلی دِفعہ رکیتم کی کالی سیاہ آتھوں کاحس ان براؤن آتھوں میں ڈو بنے لگا تھااور تہد در تہدیجے جانے لگا تھا، پھر جب تک وہ دونوں ایک پرتکلف سا ڈنر کرکے واپس لوئے تص تب تك ركيم كى معصوميت اورحس شاكل كى نزا کوں اور اداؤں کے سامنے ممل ڈوب گیا تھا، مانديز كيا تفا\_

اس رات شائل كوخوشى سے نيندنيس آئي تھي اور ریحان کردیزی کو عجیب سی بے چینی نے آ محيرا تفاء وه ساري رات إيس في نرم كرم بسر میں کروٹیں بدلتے گزاری تھی، سے تک وہ اس بے چینی کوکوئی نام میں دے سکا تھا۔

انسانی جلت ہے کہ جو چیز دستری میں نہ ہو اس کے لئے انسان دن رات دعا میں مانگتا ہے اور جب وہ چیز یاس آ جالی ہے اس سے پھر جلد ای بیزار ہو جاتا ہے، ایا ای کچھ رکتم کے ساتھ ہونے والا تھا، دن ایک ایک کرے کر رنے لگے تصاوروه آہتہ آہتہ رکتم سے دور اور شائل سے قریب ہونے لگا تھا، رکتم شراب بہت ساری خامیاں نظرآنے تکی تھیں جو بھی محبت کے منہ زور جذب تلے نظرید آئی تھیں اور شائل میں وہ بہت کچھ دیکھنے لگا تھا جومرد کے ذاکعے کو بدلنے کے

کے کائی ہوتا ہے۔ "کل کیوں نے آئے تھے، کہاں تھے آپ؟" يبلي آن جاني ميل كھنے كم ہوئے تھ اور آب دنوں کی باری آ گئی تھی، رائم اس کے سامضراباسوال بن كر كمرى مى \_

° كهال مونا تقا، بس ذرامصروف تقا\_ ' وه جوتے اتار نے لگا تھا،ریتم نے جلدی سے یاؤں يل بيفكر جوت اتار في شروع كردي تفى، جي وه ان مظاهرول پر خار موتا تھا اور آج بيزار

اوردہ ریمان کے انظار پس بیعی تعی "ارے واہ آج تو بڑے بڑے لوگ نظر آ رے ہیں۔" وہ لان میں مبل رہی تھی جب ریحان ایک محرانگیزی دهن سینی پر بجاتا ہوا اس کے یاس آیا تھا۔

بے حداصرار پر آئی تھی اور اب شام ہونے کو تھی

" آپ کو کیا ، کوئی آئے یا جائے ، آپ کی تو اپنی مصروفیات ہے نا۔"اس نے بوے ناز سے شكوه كياتها\_

"ارے اب الی بھی بات نہیں ہے، ہاں مرممر وفیت ضرور ہے لیکن کھر والول کے لئے تو ہم ہروفت حاضر ہیں۔''وہ شوحی سے بولا تھا۔ ' چلیں آئیں پھر اندر چلیں، بی بی جان '' كب سے آپ كا انتظار كر ربى ہيں۔ "وہ بھى البين بهجيو وغيره نبيس كهتي تعين بلكه سب كي طرح لى في جان بى مهتى تعى\_\_\_

''چلئے جناب!''وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جھکا فا اور شائل ایک دکش ی بلی بنتے ہوئے آگے

بڑھ گئاتی۔ ''آپ کی تو شام برباد ہو گئے۔'' بی بی جان نے اے زیردی شال کے ساتھ ڈنر کے لئے باہر سے دیا تھا، وہ اب تک سک سے تیاراس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی چیک رہی تھی۔

" كيول برباد كول؟" وه مهارت سے ارائیونگ کرتے ہوئے شائل کی قربت کو پوری طرح محسوس كرر ما تقا\_

"آپ کوزبردی میرے ساتھ بھیج جودیا۔" آج تو الى شاكل كے ليول سے جدا بى ميس مو

"اس زبردی میں بھی الک ولکشی ہے، ایک حسین ساتھ ہے اور میں اے انجوائے کر رہا

منتا (195) اكتوبر 2016

ایب رہم کی مزاکتیں ریجان کے لئے پھر ہوگئی ایس اور بوبا جان کا اصرار شکل اور بابا جان کا اصرار شادی کے لئے بڑھتا جا رہا تھا اور اس میں اتی ہمت نہ تھی کہ ان سب کوریشم سے شادی کا بتا کر اک طوفان اٹھا دیتا، وہ اسے عاق کر دیتے اور وہ آسانشوں کا عادی جھو نپرٹی میں دن کیسے گزارتا، آسائشوں کا عادی جھو نپرٹی میں دن کیسے گزارتا، ویسے بھی ریجان جیسے لوگوں کو محبت بھر سے پیٹ کے ساتھ اچھی گئی ہے ورنہ یہ محبت نہیں عذاب کے ساتھ اچھی گئی ہے ورنہ یہ محبت نہیں عذاب بین حاتی ہے۔

بن جاتی ہے۔ ریشم کا نظار اب طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا، ریحان بھی بھولے سے فلیٹ کی طرف آ بھی نکلتا تو جھوٹی محبت جتاتا، غیروں کی طرح اس کا ہاتھ پکڑتا اور یوچھتا۔

دیں۔'' وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھتی اور کئی۔'' وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھتی اور

و ول نہیں چاہتا انہیں پینے کو، تم نہیں ہوتے ریحان بابوتو ان چوڑیوں کی کھنک مجھے تم نہیں انہاری یادولائی رہتی ہے تہبارے انظار میں بہتی رہتی ہیں اور تم نہیں آتے، میری مہندی کا رنگ اڑ جاتا ہے اور تم نہیں آتے، میری مہندی کا شرمندہ ہوتا، بھی بہانے بناتا اور بھی بس اسے شرمندہ ہوتا، بھی بہانے بناتا اور بھی بس اسے ٹالیابی رہ جاتا۔

بہت دن سے وہ نہیں آیا تھا، اس ا کیے میں اب ڈر لگنے لگا تھا، اس نے ریحان بابو کو بہت نون بھی کرڈالے تھے مگروہ اس کا نمبرد کیے کر فون اٹھا تا ہی کب تھا، اس نے تھک ہار کرفلیٹ کو تالا لگایا اور اپنے باپ کے پاس اپنی جھونپردی میں چلی آئی تھی۔

ریحان آنے والے وقت سے خانف تھا کہ بیہ ہمیشہ اس کے پیچھے رہا ہے اور آج جانے اسے کیا سبق پڑھایا ہے لیکن ریحان انتظار ہی

نظر آرہا تھا، شائل نے تو اسے بھی پانی کا گائی کلسا تھا کر فہ دیا تھا، گر اس کی خوشبو وار قرب مک سک سے تیار سرایا کچھ اور دیکھنے دینا تو محبت کے بیچھوٹے موٹے مظاہر نظر آتے۔ محبت کے بیچھوٹے موٹے مظاہر نظر آتے۔ محبت کے بیچھوٹے موٹے مظاہر نظر آتے۔ محبت کے بیچھوٹے موٹے مظاہر نظر آتے۔

تھی۔ ''کیابنایا ہے؟'' ''اچار گوشت اور روٹی ، ساتھ میں پلاؤ بھی ہے۔'' وہ روانی سے کہنے گئی تھی۔ ''ہونہہ اچار گوشت اور روٹی۔'' وہ منہ بنا کر بولا تھا، رات جوشائل کے ساتھ چائنیز کھایا تھا

ابھی تک اس کا ذا کقہ زبان پر تھا۔ '' لے آؤل پھر؟'' وہ منتظر کھڑی تھی۔ ''نہیں رہنے دو۔'' وہ اس چوائس سے ایک دم بی بیزار ہوا تھا، شاید وہ ریشم سے بی بیزار ہو گیا تھا۔

''کیا کھا کر آئے ہیں۔''اس کی تسلی نہ ہو رہی تھی ،وہ خود بھی تو ابھی تک بھو کی بیٹھی تھی۔ ''دنہیں اور بھوک بھی نہیں ہے۔'' وہ تکیہ منہ پرر کھ کر لیٹ گیا تھا، پہلے کی طرح پنہیں پوچھا تھا کہ تم نے بھی کھانا کھایا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رہتم اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی۔

وہ سوگیا تھایا شاید سوتا بن گیا تھا، ریشم اس کے سر ہانے بیٹھی اس کے گھنے بالوں میں الگلیاں چلاتی رہی تھی ہورہی چلاتی رہی تھی ، آلکھیں بھوک کی وجہ سے تم ہورہی تھیں یا شاید اس کے رویے پر، مجھے نہ آرہا تھا۔

公公公

جومحبت ریحان نے جلد بازی میں کی وہ اب اے وہال نظر آنے گئی تھی جمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا تو سب سے پہلے ممل کو ہی چھنے لگا تھا،

2016 كتوبر 2016

اڑگی تھی وہ بھت جیسے فرسودہ خیالات پر ذرا کم ہی یقین رکھی تھی ،ریحان گردیزی اس کی ضد تھا اور اس نے ضد جیت لی تھی وہ تو اس نشے میں مد ہوش تھی ،گرریجان کے دل میں جانے کیسی بے چینی آسائی تھی جو کسی طرح دور نہ ہوتی تھی۔

''آپ کہاں کھو جاتے ہیں۔'' وہنی مون منانے شائل کی بے حد فرمائش پر سنگا پور آئے تھے، سنگا پور کی متحور کن فضاؤں نے بھی ریحان کے موڈ پر چھے خاص اثر نہ ڈالا تھا، یوں تو شائل کی بے باک قربت ہی اس کے ہوش آ ڈانے کو کائی محی مگر ریحان کی ہنوز ایک ہی کیفیت تھی تھا۔ کرشائل پوچھے گئی تھی۔

''کہیں بھی نہیں، یہاں تمہارے پاس ہی تو ہوں۔''اس نے چونک کر شائل کا چرہ دیکھا تھا اسے اس کے نقش غیر مانوس سے لگے تھے، وہ اس کو بانہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کھو کھلے سے لیجے میں بولا تھا۔

''میر سے پاس ہی او نہیں ہیں۔' وہ ان کی بانہوں کے کمزور سے حصار سے نکل کر ایک درخت کے تنے کے ساتھ فیک لگا کر بولی تھی۔ '' یار ایسے مت کہا کرو، اب تو تمہارا ہی ہوں۔'' وہ اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے

''وہ تو ساری دنیا کو پہتہ ہے۔'' وہ فخر سے
کھلکھلائی تھی اور ریحان کر دیزی کو جانے کیوں
وہ لڑکی یاد آنے لگی تھی جس کوساری دنیا ہے چھپا
کراپنایا تھااور اب بالکل بھول گئے تھے۔
وہ لوگ ہنی مون سے لوٹے تو شائل کی
کھلکھلاہٹیں عروج پرتھیں اور وہ گم صم سے تھے
ادراس چیز کوسب نے نوٹ کیا تھا، اگلے دن وہ
بیٹے اخبار پڑھ سے تھے
بیا بین کے باس بیٹے اخبار پڑھ سے تھے
بیا بی جان کے باس بیٹے اخبار پڑھ سے تھے
بیا جنت اور نی بی جان باتیں کرنے لکیں

کرتا رہ گیا آئے دنت کوئیس آنا تھا، وہ اسے تمام سبق پڑھاچکا تھا،اب تو اسے اپنا دیا سبق ریحان گردیزی کے منہ سے سننے کا انتظار تھا۔ ملا جھ جھ

" لے روئی کھا لیے۔" وہ اجڑی حالت لئے ایک کونے میں پڑی تھی جب زیبونے کھانا اس کے سامنے رکھا تھا۔

'' بھے بھوک نہیں ہے۔'' وہ اب اس جھونپڑی میں بھی مگر جھونپڑی والی لگتی نہ بھی، ریحان کی محبت نے اسے سرتا یا بدل دیا تھا، وہ تو سی اور بی دلیس کی رانی لگتی تھی، مگر رانی کورانی بنا کرر کھنے والا کہیں جاچکا تھا۔

''بھوک نہیں بھی ہے تو کھا لے، کھنے ضرورت نہیں گر اس دوسری جان کوتو ضرورت ہے جو تمہارے وجود میں بل رہی ہے۔'' زبونے اسے مجھانے والے انداز میں کہا تھا۔

'' جھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔'' وہ ریحان بابو سے کیا جدا ہوئی تھی جیسے خود سے بھی بیزار ہوگئی تھی۔

" " " مرجمیں تو تمہاری ضرورت ہے نا۔" وہ آگے بڑھ کرنوالہ بنا کراس کے منہ میں زیردی ڈالنے گی تھی۔

جس دن ریحان گردیزی نے شائل کو شریک زندگی کیا اس دن جھونپروی کے کمزور سائبان تلے ریشم سمیکہ کوجنم دے کر زندگی کی بازی تو اس نے اس دن بازی ہوا گئی ہاری تو اس نے اس دن باردی تھی جس دن ریحان بابواسے چھوڑ گیا تھا۔ باردی تھی جس دن ریحان بابواسے چھوڑ گیا تھا۔ شائل کو اس نے اپنی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، گر جانے کیوں دل اس طرح خوش نہیں تھا جس طرح سے اس کو ہوتا طرح خوش نہیں تھا جس طرح سے اس کو ہوتا جا ہے تھا، شادی کی پہلی رات بھی وہ بہت بے کل جا ہے تھا، شادی کی پہلی رات بھی وہ بہت بے کل اور بے چین رہا تھا، شاکل آج کے دور کی ماؤرن

منا (197) اكتوبر 2016

وہ قریب میں تو ہزاری بن کی تھی اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور کئی تو دوبارہ سے ریحان کے دل میں اپنی سوئی ہوئی محبت کو جگا گئی تھی، وہ اس کی ایک آیک چیز کو سینے سے لگا لگا کر دھاڑیں مار کی رہ ریر حقہ

مانحہ کتنا بڑا ہے سانحے کو کیا پتہ کون زد بین آگیا ہے حادثے کو کیا پتہ طلح والا عمر بحر چلنا رہے اس پر مگر مل مرف ہے رائے کو کیا پتہ دو دلوں کے درمیاں زنجیر کی صورت رہا کس نے توٹا رابطے کو کیا پتہ کس نے توڑا کیے ٹوٹا رابطے کو کیا پتہ کون تھک کر گر بڑا ہے فاصلے کو کیا پتہ کیا تہ کہ کہ کہ کہ اپنے کا کہ کیا ہے گہر کی صورت میں تم ہوتا ہے بڑھا ہے گر کے اپنے توٹا ہے گر کہ کو کیا پتہ سلطے کو کیا پتہ سر گرال بھرتا ہے چندا کس کی ہوتا ہے بڑھا کی کیا پتہ رات بھر کی ہے اس کو تلاش مر گرال بھرتا ہے چندا کس کی ہوتا ہے بڑھا کے کہا پتہ بھر کی ہے بھول بے جندا کس کی مقدر سے دیے کو کیا پتہ بھول کے بھول ہے بھول

" اہمی ہے چاری گی عمر ہی کیا تھی، مگر کی ہے موت جوان اور بوڑھا تھوڑی دیکھتی ہے، جس کی عمر گھٹ جاتی ہے وہ یونہی چلا جاتا ہے۔ " بی جان جانے کس کا افسوس کررہی تھیں۔ " بی بی جان کم تو اس تھی جان کا ہے جسے پیدا کرتے ہی مال تو چلی گئی مگر اب اس کا کون آسرا ہوگا۔ " جنت بولی تھی۔ آسرا ہوگا۔ " جنت بولی تھی۔ " مال نہ سہی چلوغریب کو ہاہے کا بیار تو مل

FOR THE

جا تا۔'' کی کی جان نے کہا تھا۔ '' ہا پ تو سب سے ظالم لکلا جواسے ماں کی کھو کھ میں جھوڑ کر ہی چلتا بنا۔''

''بی بی جان آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔''ان بالوں پر جانے کیوں ریحان کا دل تیز تیز دھڑ کنے لگا تھاوہ بی بی جان سے پوچھے بغیر نہ رہ سکے تھے۔

''ریشم کی جو ہارے گھر کام کرتی تھی ایک بی کوجم دے کر بے جاری جان سے چی گئے۔" نی لی جان کے الفاظ تھے یا بم کا دھا کہ جس نے ر یمان کردیزی کے پر تچے اڑا دیئے تھے،اے لگا تھا زمین میں شکاف ہو گیا ہواور وہ اس میں اندر تک وسس گیا ہے، رہیم کی موت اور بینی کی پیدائش اے مجھ ہیں آ رہی تھی کہوہ خوشی منائے یا عم ، وہ دونوں طرف بے بھی کی اینتاؤں پر تھے، انہوں نے گاڑی کی جائی اٹھائی تھی اور کھر سے نكل آئے تھے، ريشم كى موت كاعم وہ سب كے سامنے کیے مناسکتے تھے، فلیٹ پرآئے تو وہاں پر تالاان كامندج ارا تقاان كے ياس اس تاك كى ايك جاني موجودتهي انهول في وه تالا كهولاتو اندر سے رکتم کی خوشبو کا اک جھوٹکا ان کے نتھنوں ہے عمرایا تھا اور وہ اندر چلے آئے تھے، ہر چز میں ریشم کاعلس تفاہر جگہ پر اس کی یا دیں بھری میں ،

منتا (198) اكتوبر 2016

کر کے اس سے شادی کر لی، وہ رکھم کی طرح محبت میں مرمثنے والی اٹر کی نہ بھی ، وہ تو جار دن کی زندگی کوبھر پورانجوائے کرنے والی تھی وہ انجوائے منك ريحان كي قربت مين نه ملي تو اور تهين تو اور سہی کےمصداق نے جہان کھوجنے چل نکلی۔ "ريحان بينا آج ايك بات تو بما تجھے۔" شائل کوطلاق دیے کا سب سے زیادہ دکھ لی لی چان کو تھا وہ آج گئی دنوں بعدایے کمرے سے 'جي ني ني جان پوچھئے'' وه مودب ہو کر "میرے بیٹے کی بربادی کا سب کیاہے؟" وہ ماں تھیں بیٹے کی بدلی نظر بھی پہچانتی تھیں، آج ول کڑا کے اس سبب کے بارے میں یو چھ بیٹھی دنسبآپ کے سامنے تو ہے۔'' وہ نظر جرا "وہی تو یو چھر ہی ہوں جونظر کے سامنے

ہے۔ ''بی بی جان اب کیا فائدہ پوچینے کا ، اب تو '' سب حتم ہو گیا ہے۔'' وہ جان گئے بتھے آج بی لی جان دل کی بات الکوا کری دم لیس گی۔

''پھر بھی، میرے دل کی سلی کی خاطر ہی بتا دو۔'' انہوں نے کہا تھا اور ریحان نے دل کھول کر مال کے سامنے رکھ دیا تھا، جب رکیتم اس دنیا میں ندر ہی تھی تو چھیانے کا فائدہ بھی کیا تھا، دل کا غبار نکا تھا اور آ تھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی لگ كِي تُلَى فِي فِي جِان كُوتُو سمجھ مبيس آ ربي تھي كهاس انوکھی داستان پر کیا کیفیت ظاہر کریں، وہ حیب جا ب اٹھی تھیں اور آئے کمرے میں جا کر بند ہو علی تھیں ، دل بیرچانے کہا گز ری تھی کہ رات تک ر کت قلب بند ہو جانے کی وجہ ہے اس و نیا سے

مخص نفاه ده محبت کا مسافر نفاا دروه مسافر بھی دہ جوزادسفريس سب يجهلنا بنفا تفا-

"ریحان آخرکیا مسلہے آپ کے ساتھ؟ میں کب سے پوچھ رہی ہوں اس سوٹ کے ساتھ بہ والاسیٹ پہن لوں سکن آپ جانے کہاں م بیں،میری بات کا جواب بی ہیں دیے رہے ہیں۔ 'وہ تیسری مرتبداس سے پوچھنے آنی می اور اس کے خاموش رہنے پر جھنجھلاتے ہوئے بولی

" ہاں ہاں چین لو۔" وہ غائب دماغی سے

لے تھے۔ ''کیا پہن لوں؟'' وہ ٹیکھی نظرا ٹھا کر بولی '' یہی سوٹ '' وہ گڑ بڑا گئے تھے اس کی

بات فور سے تی ہیں تھی۔ " بھاڑ میں گیا سوٹ ۔" شائل نے سیٹ کا ڈیا تھا کر ڈریٹک تیبل کے شیشے پر دے مارا تھا، شیشہ ایک جھکے سے چکنا چور ہو گیا تھا، وہ اپنی فرسريش نكال كربابر جا چكى تفى اور وه اندر بى ا بلتے لاؤے کو دباتے رہ گئے تھے، وہ اپنے دل کا غبار کسی میر نکالتے ،کس کے کندھے پر سر رکھ کر

روتے ، کس کوحال دل ساتے۔ شاکل اتنے ٹھنڈے تھارآ دمی کے ساتھ تہیں ر ہ علی تھی ، دن رات کے یہ جھکڑے اتنے بڑھے کہ وہ کر دین کی ہاؤس چھوڑ کر اپنی مال کے گھر جا بيتهى اور ريحان سے عليحد كى كا مطالبه كر ديا يوں بھی اب اے ریحان گر دیزی میں کوئی جارم نظر نِيهَ تَا نَقَاءَاسَ كَي فريندُ كَالْ يَكُ لندنِ مِلْتُ بَعَالَى جَو بھی اس برمرتا تھا اور وہ ریحان کردیزی کے پیچے پاگل تھی، اب سے پاگل بن ختم ہوا تو اس لندن ملیث سے رابطے بحال ہونا شروع ہو گئے تھے اور آخر کاراس نے ریجان سے علیحد کی اختیار

عُنّا (199) اكتوبر 2016

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



کچھ ہو چی کرا چی جار پائی ہے اٹھا اور ریحان کو اندر لے آیا تھا۔

'نابو! ہماری دھی تو شاید اتن ہی جندگی (زندگی) لائی تھی، کیکن بابوتو نے اچھانہیں کیا اس کے ساتھ۔'' ساتھ ہی اس نے اپنی میلی کچیلی ممیض کے ساتھ اپنی آنکھوں کا گدلا پانی صاف کیا تھا، ریجان کو بے تحاشا شرمندگی اور ندامت نے آگھیراتھا۔

''بابا میں شرمندہ ہوں۔''اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔

'' آخری وقت تک اسے تیرے آنے کی آس رہی۔'' وہ کھر رونے لگا تھا، ریحان پہ گھڑوں پانی پڑا تھا، وہ واقعی برا تھا اور اس نے ریشم کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔

''خیرادهرآ بابواور دیکھ لے اپنی گڑیا گو۔'' اس نے ایک جاریائی پر پڑا ہوا گندا سا کپڑا ہڑایا تھا، بچی رونے لگی تھی، ریحان نے لیک کر اپنی بٹی کواٹھایا تھااور سینے سے لگایا تھا،خون اپنا ہوتو جوش مارتا ہی ہے، گڑیا ہو بہوریشم کی کاپی تھی، ویسی ہی آنکھیں ویسا ہی چمکنا ہوا رنگ، ویسا ہی

''باہا میں آپ سب کا مجرم ہول، معانی کے قابل تو نہیں آپ سب کا مجرم ہول، معانی کے قابل تو نہیں لیکن پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کردینا۔''اس نے تضلو کے ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ ''بابوا ہم معانی دینے والے کون ہیں ،اب ریتونہیں تو ہم تمہیں کیا کہہ سکتے ہیں۔'' ریشونہیں تو ہم تمہیں کیا کہہ سکتے ہیں۔'' فضلو اور ریحان دونوں کی آنکھوں ہے ایک ساتھ آنسو میکے تھے اب کے بار دونوں کاغم ایک بی تھا۔

یک میں گڑیا کو لے جانا چاہتا ہوں۔'' ریحان نے جھمجکتے ہوئے پوچھاتھا۔ ایکان کے جھمجکتے ہوئے پوچھاتھا۔ مسامور کی تھیں، بابا ساحب کو فیکٹریوں اور زمینوں کے بھیڑوں سے بھی ای فرصت نہائی کی کہ گھر کے کاموں میں زیادہ دلچیں لے سکیں، انہوں نے اپنی راجدھانی کی ملکہ بی بی جان کو بنا رکھا تھا، انہیں بی بی جان سے محبت اور ان کی صلاحیتوں پر کممل بھروسہ تھااور بی بی جان نے بھی مسلاحیتوں پر کممل بھروسہ تھااور بی بی جان نے بھی ان کے اعتماد اور مان کو بھی تھیں نہ پہنچائی تھی، ان کی وفات نے سیح معنوں میں صلاح الدین گردیزی کی کمر تو ٹر کر رکھ دی تھی، سالوں کی جوڑی ٹوئی تو وہ بھی اس تم کوسہار نہ سکے اور ٹھیک دوماہ بعد بی بی جان کے ہمسفر بن گئے۔

سلے رکیم، پھر تی بی جان اور اب بابا صاحب کی موت رہان کی توسیحہ بیں پچھ ندآ رہا تھا کہ وفت ان کے ساتھ کیا چال چل رہا ہے، ایک لمج عرصے تک وہ بس اپنے بیاروں کا سوگ ہی مناتے رہے اس عرصے بیں اگر انہیں کس نے سنجالا تھا تو زبیر عباس کے سوا وہ اور کوئی نہ تھا، وہ برنس بار ننز بھی تھا اور ووست بھی اور وفت کے دیئے گئے زخموں بر مرہم بھی بن گیا تھا۔

دیے سے رسوں پر سرم ہی ہی اپیا تھا۔ بیب حالت ذرا سلنجملی تو انہیں اپنی بنی کی یاد آئی تھی، وہ دوبارہ انہی جھونپر ایوں کی طرف گئے جہاں بھی ان کی ریشم نسینی تھی۔

ریتم کی بہنوں نے آہیں بٹی سے ملنے نہ
دیا، ان کی نظر میں ان کی بہن کی موت کی ذمہ
داری اس پر تو آئی تھی، ریشم کا باپ اس جھلٹگ
چار پائی پر لیٹا ہوا تھا جس پروہ بمیشہ پڑار ہتا تھا،
یاد نظر آ رہا تھا، لیکن اس تم میں بھی اس کو ایک
بیار نظر آ رہا تھا، لیکن اس تم میں بھی اس کو ایک
بیار نظر آ رہا تھا، لیکن اس تم میں بھی اس کو ایک
بیار نظر آ رہا تھا، لیکن اس تم میں بھی اس کو ایک
بیات یاد تھی کہ بیاس کی بیٹیاں تو پاگل ہیں ماں نہ
بیات یاد تھی کہ بیاس کی بیٹیاں تو پاگل ہیں ماں نہ
بیات یاد تھی کہ بیاس کی بیٹیاں تو باتھی اس کے
بیات یاد تھی کو باپ کا بیار تو ملنا چاہیے اس کے
باپ کے پاس رو بے بیسے کی کی نہیں کم از کم ریشم

منا (200) اكتوبر 2016

ر منیں میں خود و مکھا ہوں۔' وہ ٹائی کی ناٹ وہیلی کرتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف پرھے تھے۔ 'سمیکه .....میکه بینا!'' وه آوازی دیة

ابن انشاء اوردوکی آخری کتاب ..... 🜣 \$ ..... rolli وياكول ب .... آواروكروكي والزي الن الله لا كا قعا قب ش ين ورة عن أريان گۈي گرى چرەمسافر ..... ال سق عال أي ين ..... \$ ..... Fely ڈاکٹر مولوی عبد الحق (تخاب كارم بير طيف فزل .... عيد اقبال .... عليد اقبال چوک اور دوباز ارلا مور ن 3710797 , 042-37321690 ن 3710797

ا الله ين من منه الما أب كا حرد إدا كرون، غريب آب يين بين مين بون، مين آب کو کچھیل دے سکا اور آب نے مجھے مالا مال كرديان اس فضلوكو كهراتم دينا عابي مراس نے لینے سے انکار کر دیا، ریحان شرمند کی اور تاسف میں گھراوہاں سے اپنی بٹی کو لے آیا تھا۔

سمیکہ جے بھی کسی چزک کی محسوس نہ ہوئی تھی، آنسو کیا ہوتے ہیں وہ بیں جانتی تھی، مرآج وہ ڈائری سامنے رکھے چھوٹ چھوٹ کررورہی محى، اس كى مال كا دكھ بہت برا تھا، اے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ملی تھی، ریحان گردیزی اس کے بایا بمیشہ اس کے آئیڈیل رہے وہ فخر ہے اپنے باپ کے بارے میں سب کو بتاتی تھی، آج ان کی تخصیت کا بت ماش ماش بو کیا تھا، انہوں نے سمیک سے کتنے جھوٹ بولے تھے کہ اس کا اس دنیا میں کوئی مہیں جبکہ ماں کے سوا اس كے بہت سے رشيخ اس دنيا ميں باقى تھے اور وہ اتنے کم ظرف کدمیری مال کے مرنے کے بعد بھی مجھےان کے فریب رہتے داروں سے ملنے نہ د یا ، و هسوچ ر بی همی ـ

شام کوریجان نے گھر میں قدم رکھا تو غیر معمولی خاموشی اور سنافے کا احساس موا، اس وقت سمیکہ یا تونی وی کے سامنے بیٹھی ہوتی ،فون ر کسی ہے گی شب لگارہی ہوتی یا پھر پچھاور نہیں تُوشریفاں کی شامت آئی ہوتی لیکن آج ایسا کچھ نهیں تھاءشریفاں انہیں دیکھ کر دوڑ کر آئی اوران ك ماته سے بريف يس كيا تھا۔

سميكه كبال ٢٠٠٠ ''صاحب جی! اینے کمرے میں ہیں سمیکہ

منا(201) اكتوبر 2016

اندرآئے تھے، دروازہ لاک نیس تھا، وہ دستک کی محبت ہے دور ہوا تھا، جھے لوٹ کر تو ای کے دے کراندرآئے تو اندھرے میں یک دم کھنظر پاس آنا تھا بس اس نے میرا انظار ہی نہ کیا۔" سميكه كوايك چپ سي لگ كئ تھى، وہ اپنى صفائياں سمیکہ سورہی ہو بیٹا!" انہوں نے سو بج - E & SE SE SE SE آن کیا تو سارا کمرہ روشی سے بحر کیا، سمیکہ "بال ساراقصور ميري مال كاتحا آب كاتو سامنے بیڈیرسرخ ڈائری کودیس رکھے ہے حس و نہیں۔"اس کے منہ سے پھر تھے تھے اور ریحان حرکت بیتی تھی، سرخ ڈائری نے ایک سے کے کانٹن من تیل وثیل ہو گیا تھا۔ " مجھے مبیں پتا تھا رکتم اتنی کم زندگی لکھوا کر آئی ہے۔' وہ بولے تھے۔ '' پید تو کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ کب کیا ہو اسميكه!" وه مت كرك آك برع " بنی کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟" جائے۔''وہ خلاؤں میں گھورنے لگی تھی۔ "مت لہيں مجھے بئي مبين موں ميں آپ "آپلس ميراايك كام كرين-" کی کچھ بھی ، کاش میں بھی اپنی مال کے ساتھ ہی " ہاں بولو۔" وہ بے تالی سے کویا ہوئے "آپ قاتل ہیں، غربیوں کے، ان کی " بھے بھی و کے یاس باہر بھجوا دیں، میں خوشیوں کے ان کی محبتوں کے '' وہ مذیاتی انداز اب آپ کے ماس رہنا ہیں جا ہیں۔'' میں چلا رہی تھی، وفت سامنے کھڑا تھا ایسا تو ہونا "مُم بحصاص عمر میں تنہا کر کے جارہی ہو۔" تھا، انہیں بھی تو کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہی " ان آپ کے لئے اتنا ہی بہت ہے کہ تفاء آج سميكه كود مكيه كراتبيل لگ رما تفاريشم ايني يل اس دنيا يس ريون-" اور ريحان كرويزى محبت کا خول بہا ان سے ما تک رای ہے، اپنی اس کی بات پر دہل کررہ گئے تھے۔ خواہشوں اور خوشیوں کا حساب طلب کر رہی ہے، آخر تفک ہار کر اور اس کی ضد کے آگے مجور ہو کر انہوں نے اے اپنی ہمن کے یاس بيرون ملك بعجوا ديا تها، أب خالي كفر نتيا أور وه کزرا وفت ان ہے ایسا روٹھا کہ پھر ان تھے، سمیکہ کی خوشبوتھی اور رکتم کی یادیں تھیں اور ہے منایا ہی نہ گیا ، وہ اس سے شرمندہ تھے ، معالی كرديزى باؤس كے درو بام سے لينى بولى وه مِا مَكُنا جِائِجِ تِنْ ال كواي بال بلانا جائج تنظ محبت تھی جوایک بارلہیں جہتم لے لے تو پھر مرکر کیکن گیا وقت بھی کیا خوب تھا بھی لوٹ کرمہیں بھی حتم نہیں ہوتی جان نہیں چھوڑتی ،محبت کرنے والے رہیں یا شار ہیں میدفنامہیں ہوتی ، بیدان کی روحوں کا جھی چیچھا کرتی رہتی ہے۔ محبیت کی قسمت میں از ل سے بھٹکٹا ہی لکھا

آتا، وہ ریشم کو ندمنا سکے تھے جس سے انہوں نے ٹوٹ کرمحبت کی تھی اور اب سمیکہ کو کیسے منا کیتے 公公公 

公公公公

لے تو انہیں بھی ساکت کردیا تھا۔

مرکی ہوتی۔ 'وہ پیٹ بڑی می۔

وہ چھے بول ہی نہ سکے تھے۔

مُنّا (202) اكتربر 2016

بعدوه بھنگی ای رہے گی اید تک میں اس کا مقدر



الفاق قرار دے کران تک رسائی بھی حاصل کر کیتے ہیں اور پھر چند دنوں میں ان کے ساتھ ان

کی خوب گاڑی چھنتی نظرا نے لگتی ہے۔ لوگوں کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے جنہیں دوسرول سے زیادہ اپنی صحت و تندری اور فلس کا خاص خیال ہوتا ہے اور وہ واقعی سنج کی سیرتازہ ہوا كے لئے، فالتو چر في زائل كرنے كے لئے اور تازہ دم ہونے کے لئے کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی قطعا کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اردگرد کے لوگ ان کے بارے میں لیسی لیسی رائے کا اظہار كررے ہيں، صبا بھى لوگوں كى اس تيسرى سم میں شامل تھی اور خود اینے تجزیئے کے مطابق بھی وہ اس کیفگری میں آئی تھی۔

وہ تیز تیز قدم اضاقی اپنے چکر پورے کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے سامنے ایک بهت بی مونی خاتون فرامان خرامان چل رہی قیں اور صبا کو ان ہے آھے کا منظر دکھائی نہیں وعدما تفاء

'انو بہ ہے، بوری موسو پہلوان ہیں یہ خاتون چٹان کی طرح رات رو کے پھوئے کی حال چل رہی ہیں۔" صانے بیزاری ہے سوجا۔ اور جب وه خاتون اینی رفتار میں اضافیہ نہ كرنے كے موڈ ميس نظرة مين تو وہ وين رك كئي اور تازہ تازہ بھینی جھینی مبک سے پر ہوا اینے پھیچردول میں بھرنے لی، اسے بہت تازی اور فرحت كا احساس مور باتھاء اس كے سامنے أيك نص جو بہت دیر سے اسے فالو کر رہا تھا کھڑا اے دیکھے جار ہا تھا۔

اور وہ ظاہر کر رہی تھی جیسے اس نے اسے دیکھیا ہی نہ ہو، ایبا وہ سب کے ساتھ کرتی چلی آنی می ارک میں جو گنگ کے لئے آنے والے کی لوجوان لڑکوں نے اسے ای طرف متوجہ

منتح كاسبرا دكش حسين منظرتها، مورج ني نارنجی رنگ کی جا در سے آہتہ آہتہ بلکوں کے در واہ کرنے شروع کیے تو اس کی زم زم کرنیں اہل زمین کوروشنی د کھلانے لکیس، فضامیں پرندوں کی چپهاهث، چولول، پودول اور درختوں کی متحور کن میک کے ساتھ ساتھ، انسانوں کے چلنے چرنے، دوڑنے بھا گئے، اچھلنے کورنے، منتنے بولنے کی آوازیں بھی رات بھر کا مہیب ساٹا تو ڑنے کا اعلان کررہی تھیں۔

صاحب عادت مارنگ داک کے لئے محرے تکی تھی، یارک میں موجود دوسرے لوگوں ہے ہلو مائے کرنے کی اسے بھی بھی عادت مہیں رای تھی، وہ سنج کی تروتازہ ہواایے اندراتارنے کے لئے آیا کرتی تھی عمر کے چیس ویں برس میں قدم رکھ چکی ھی، سہری رنگت ، سنہری بالوں اور قابل قبول صورت کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پر اعتاد اور ڈبین بھی تھی، تین بہنوں كى شاديال ہو كيس ميں جوسب سے بوى مى ابھی تک کنواری تھی واسے اپنی بسند کا مردمہیں ملا تها، خوش فتكل، ايمانيدار اور خلص اور باوفا، جعلا ایک مردیس بی ساری خوبیال ایک ساتھ کیے یکجا ہوسکتی ہیں، اسے سب نے سمجھایا آخر وہ شادی ہے بی انکاری ہو گئے تھی ، می ڈیڈی کواس کی فکر دن رات کھائے جارہی تھی،اس نے نوٹ کیا تھا مارننگ واک کے لئے تین طرح کے لوگ باہر نطلتے ہیں، ایک دہ جو بہت فرید، مو نے اور بھاری مجرام ہوں جنہیں دوسرول نے "موٹایا بار اول کی جڑے اور تم مو فے ہو کر بہت بھدے دکھائی دینے گئے ہو'' وغیرہ جیسے کلمات سے نوازا ہوتا ہے اور دوسرے وہ جو اینے اعلیٰ افسران اور مطلب کے آدمی سے راہ ورسم برد حانا جا ہے ہیں وہ مارنگ واک اور جو گنگ کے بہانے تھن منا (201) اكتوبر 2016

بنا بھی جھے بہت مجیب بلکہ منفر ومحسوس ہوا تھا۔'' "اس ساری جملے بازی کا مقصد کیا ہے؟" مبانے سیاٹ کہے میں یو چھا۔ "مقصدآب سےدوی کرنا ہے۔ "مر مجھے آپ سے دوئی نہیں کرنا۔"اس نے قطعی انداز میں جواب دیا۔ " كيون؟" اس نے اپني روش براؤن آ تھوں سے اس کے چبرے کود مکھا۔ '' کیونکہ مرد اور عورت کی دوتی جارے ندب اورمعاشرے میں ممنوع ہے سمجھے آپ۔ صانے نہایت ساف کہے میں کہا اور آ کے براہ حَلَى ، وه " سنتے سنتے" كرتاره كيا۔ اوراقلی سنج وه غیرارا دی طور پراس کی آید کی منتظرر ہی ، ابھی اس نے ایک چکر ہی لگایا تھا کہوہ آن شكاء ثريك سوث بيل بھي خاصا نيچ رہا تھا اس نے سرسری نظر میں بھی اچھا خاصا جانچ کیا تھا اس بلومس گذ مارنگ "وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ "آپ آج پر آ کے یہاں۔" صانے رك كراس كحورا '' آپ بھی تو یہاں آج پھر آگئی ہیں۔''وہ مسكراتے ہوئے بولا۔ "میں بہاں مہینوں ملکہ ڈیڑھ سال سے آ ربی ہوں مسٹر۔ "ميرا نام اسدجعفري ہے-" اس نے مسكرات ہوئے اپنا تعارف كروايا۔ "تو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟" وہ تنگ کر یولی۔ " " وروز بهال آتے ہیں ملتے ہیں تو جمیں

کرنے کی کوشش کی تھی مکروہ انجان بی رہی تھی ، آخروہ ہی ہار کر ملیث کئے تھے اس کی خاموشی کسی کوآ کے برجے بی تہیں دیتی تھی۔ "بيلو" ووتحص اس كے قريب آكراس سے مخاطب ہوا وہ اب بھی خاموش رہی ، تو اس نے اس کے کان کے قریب مندلا کر بہت زور دار "كيابدتميزي ٢٠٠٠ وه كان ير باته ركه كر المجيم فت ہوئے غصے سے بول-الوه سوري آب سنتي بهي اور بولتي بهي بیں ۔ ووہدی ڈسٹانی تے مسکراتے ہوئے بولا۔ "میں جا تھا شاید آپ یا تو سبری ہیں یا پھر او نیاستی ہیں اس کئے میہ یا آواز بلند حرکت اور آب کو بیر حرکت کرنے کی ضرورت كيول يش آني؟ "وهطنزيداندازيس بولى-مسكيونكه بين آب كوجاننا حابها بول-

'' بھے جانے سے پہلے آپ پی خبر کیجے۔'' وہ یہ کہ کررخ پھیرگی۔ ''اپی خبر لینے کے بعد ہی آپ کی خبر لینے آیا ہوں۔'' وہ معنی خبز کہے میں بولٹا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو اس نے کھا جانے والی نظروں سامنے آ کھڑا ہوا تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔

۔ اس کیوں آئے ہیں، میں نے تو آپ کوئیس "" کیوں آئے ہیں، میں نے تو آپ کوئیس

جایی در مجھے معلوم نھا کہ آپ تو مجھے بھی نہیں ''اسد بلائیں گی، مجھے خود ہی آپ کے پاس جانا پڑے ''میر گا، ویسے بھی وومشل مشہور ہے نا کہ ساسا خود مسکراتے ہم چل کر کنوس کے پاس جاتا ہے ، کنواں بھی نہیں ''تو ' آتا پیاہے کی بیاس بجھانے کے لئے ، سومجورا نگل کر بولی مجھے آنا پڑا اور آپ کا دوسرے لوگوں سے انسل کے المحقوم ''قرام مجھے آنا پڑا اور آپ کا دوسرے لوگوں سے انسل کے ''قرام مجھے آنا پڑا اور آپ کا دوسرے لوگوں سے انسل کے ''قرام ''کی اور کو کیوں آپ کو کیوں نہیں پکڑ لوں؟'' وہ شریر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا،اس کے دل کی دنیا میں بھونچال سا آگیا اور ایبا پہلی ہار ہوا تھا، وہ جیران تھی کہ وہ اس مخض کے سامنے تھن دوسری ملاقات میں اتن ہے بس کے سامنے تھن دوسری ملاقات میں اتن ہے بس کیے ہوگئی۔

" الكتاب آپكوراه چلتے راه ورسم بردهانے كى عادت ب\_" صبائے معجل كر بردے طنزيه ليج بيں كها۔

'''تم کچھ بھی کہدلو میں تہارا پیچا نہیں چھوڑوں گا، تہہیں مجھ سے بات کرنی ہی روے گ۔'' وہ آپ جناب کی تمام دیواریں گرانا ایکدم سے تم برآیا تو وہ ششدررہ گئ، ایا تو اس کے ساتھ بھی بھی نہیں ہوا تھا۔

ے ماک من میں ہاں ہوں۔ ''میں یہاں صرف واک کرنے آتی ہوں سجھے۔'' دہ ہیا کہ کرآگے بڑھ گئی۔

ب و داک کے ساتھ ساتھ ٹاک بھی ہوتی رہے تو کیا حرج ہے؟ ''وہ بھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے بولا تو وہ اسے بس گھور کررہ گئی۔

اوراب بدروز کامعمول بن گیا تھااورا سے فرور ملتا، اس سے باتیں کرتا رہتا وہ بشکل ہی اس کی کئی بات کا جواب دیتی، وہ آستہ آستہ اس کے دل و د ماغ پر مسلط ہوتا چلا گیا اور جلد ہی اسے ادراک ہوگیا کہ وہ اسد سے محبت کرنے گی اسے اور خوشی کے ساتھ ساتھ الجھن میں بھی مبتلا سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی، اسے اس کا نام سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی، اسے اس کا نام سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی، اور وہ ہے کہ اسے سیدھے منہ بات تک نہیں خوبصورت تخت پر بوی اپنے دل کے آگی میں خوبصورت تخت پر بوی شان سے بھا چکی ہے، اس کی مجھ میں نہیں آر با شاک وہ وہ اگی ہے، اس کی مجھ میں نہیں آر با شاک وہ وہ اگی ہے۔ اس کی مجھ میں نہیں آر با شاک وہ وہ اگر کے لئے آئی شاک وہ وہ اگر کے لئے آئی

اکیلہ دوسر کے تاموں کا علم تو ہوڈا جانے نا، آپ کا کیانام ہے؟'' ''میں کسی اجنبی شخص کو اپنا نام نہیں بتایا کرتی''

"در لیجے، اجنبی کون ہے بھی میں تو کی مفتوں سے آپ پر نظر رکھے ہوئے تھا، میرا مطلب ہے کہآپ کو یہاں واک کرتے دیکھتارہا ہوں اورکل کی ملاقات اور آج کے تعارف کے بعد میں آپ کے لئے اجنبی کیونکر رہا بتاہے تو ذرا۔" وہ دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا او چھ ذرا۔" وہ دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا او چھ رہا تھا اور وہ بہلی بارکی مرد سے نروس ہوری تھی، گرظا ہر بیس کرنا جا ہی تھی۔

''آپ یہاں آتے کس لئے ہیں؟'' اس نے کڑے تیوروں کے ساتھ اسے محورتے ہوئے کہا

"" آپ يمال كس لئة آتى بين؟" وه بھى سوال سے سوال نكالنے كا ماہر تھا۔

"میں تو یہاں واک کرنے آتی ہوں۔" اس نے تو پرزوردے کر کہا۔

"اور میں یہاں واک کرنے کے ساتھ ساتھ تازہ ہوا کھانے کے لئے آتا ہوں اورضح کے سیر پرآنے کا ایک فائدہ بیہوتا ہے کہانسان کو قدرت کے بہت حسین مناظر دیکھنے کو ملتے رہے ہیں۔" اسد نے اس کے چرے کو دیکھنے ہوئے ہیں۔ اسد نے اس کے چرے کو دیکھنے ہوئے ذوعنی بات کی ، وہ سپاٹ کہے میں بولی۔ اور چھے کیوں گھوررہے ہیں؟"

ے یوں موررہے ہیں. ''آپ بھی تو قدرت کے حسین مناظر کا ہی ایک حصہ ہیں۔'' وہ شوخ نظروں شوخ کہجے ہیں بولا ، وہ نروس می ہوگئی اور ہجیدہ کہجے ہیں بولی۔ ''آپ کواگر ہات کرنے کا بہت شوق ہے ٹا تو کسی اور کو بکڑیں۔''

منا (206) اكتوبر 2018

"مارے ندجب اور معاشرے میں مرداور عورت کی شادی کوتو نا پندیدگ کی نگاہ سے نہیں دیکھاجا تانا۔"

ائم مجھ سے شادی کیوں کرنا جا ہے ہو تمبارے این خاندان میں بھی تو الرکیاں ہوں گی ،خوبصورت اور پردھی اسی \_"اس نے دل کی دھر کنوں پر مابو ماتے ہوئے سنجید کی سے یو جھا۔ " إن الوكيان الوبهت ي بين طرح جيني ايك مجى جيس ہے وہ سب تو ہار مانے والى، بال ميں بال ملانے والی، ایک تگاہ پرموم کی طرح پیل جانے والی ہیں اور مجھے منفردائر کی کی الاش می، تہاری طرح کی لڑک کی جو این رائے، این مرضی، ای سوچ رفتی ہو، اس کے اظہار کی طاقت اور جرأت رطتی مو، جو مجھ سے میری تح برآ كربات كرنے كائن جانتى ہو جھے لاجواب كرنے كى صلاحيت ركھتى ہواور بيسب صلاحين تم یں ہیں، شرخ سے ای لئے بھی شادی کرنا جا بتا ہوں کیونکہتم بھے اچھی لکتی ہواور میں تم سے عبت کرتا ہوں، کیابہ سب یا تیں کانی شیس ہی حمہیں پر پوز کرنے کے لئے؟" اسد نے سجیدگی سے بنانے کے بعد آفرش اس سے یو چھا۔

باتے ہے جبرہ رسی ان کے پر پیا۔ ''شاید نہیں۔'' وہ جبرت، خوشی اور بے بیٹنی کی کی کیفیت میں بولی۔

'' کیونکہ مردکوموم کی گڑیا ہٹی کی مادھو، اور الشرمیاں کی گائے نما لڑکیاں ہی پہند ہوتی ہیں، الیم لڑکیاں جومرد کے اشاروں پڑمل کریں، اس کا کہا صرف آخر مجھ لے، جواس کا مرد کیے اس پر عمل پیرا ہونا وہ اپنے ایمان کا حصہ بنا لیتی ہیں، اس سے دب کر سہم کرر نے والی لڑکیاں ہی مردکو الجھی گئی ہیں، مردتو عورت کو اپنے یاؤں کی جوتی الجھی گئی ہیں، مردتو عورت کو اپنے یاؤں کی جوتی آدوہ پہلے ہے ہی اس کا نشقر تھا۔ '''گذ مارنگ مس۔'' اسد نے اسے دیکھتے ہی کہا۔

ہی کہا۔ ''گڈ مارنگ مسٹر۔''اس نے ای کے انداز میں جواب دیا تو وہ بنس پڑا۔

'' جھے تو تمہارا نام معلوم نہیں ہے اس لئے مس کہدکر خاطب کرتا ہوں ہم نے مجھے مسٹر کیوں کہا جبکہ تم میرا نام بھی جانتی ہو؟'' اس نے اس کے قریب آکر یو چھا۔

''نام کے کر انہیں بکارا جاتا ہے جس سے دوئی ہو بے تکلفی ہواورتم سے .....'' ''ایک سکینڈ۔'' وہ اس کی بات کاٹ کر

بولا۔ ''تم نے جھےتم کہا ہے ابھی اور بے تکلفی کے لئے تم ہی پہلی سیر طی ہوتی ہے اس کے بعد تو سب چلنا ہے، رہی ہات دوئی کی تو تم جھ سے سب جاتا ہے، رہی ہات دوئی کی تو تم جھ سے

''میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ مرداور عورت کی دوئی کو جارے نہ جب اور معاشرے میں ناپندگ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔'' صبائے اپنی خجالت مٹانے کوسپاٹ کیجے میں کہا تو وہ شوخی سے بولا۔

" چلو دوی بعد میں کر لینا، پہلے تم مجھ سے شادی کرلو۔"

''کیا؟'' وہ جیران ہوکر چیخ آتھی۔ ''دماغ تو درست ہے تمہارا؟'' ''ہاں میرا دماغ تو سوفیصدی درست ہے البتہ تمہارے دماغ میں خلل ہے جے میں ہی دور کرسکتا ہوں۔'' وہ بڑے معنی خیز کہتے میں بولا۔ ''فضول با تیں مت کرو۔'' وہ تپ کر

بولی۔ ''نو تم بھو سے شادی کراوے''اس نے نورا معلود 207 ایک

منة (207) اكتوبر 2016

نے اس کی دائے جائے کے لئے کہا۔ ''فقی آپ اور ڈیڈی جو فیصلہ کریں گے بچھے منظور ہوگا۔''اس نے حجاب آمیز کہے میں کہا تو وہ خوش ہوگئیں۔

تووہ خوش ہوگئیں۔

"شکر ہے تمہیں بھی کوئی پندتو آیا، بس
ابتہارے ڈیڈی اسد کے متعلق ضرروی چھان
بین کرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو جواب
دے دیں گے۔" ممی نے مسکراتے ہوئے کہا تو
وہ بھی خوشی سے مسکرادی۔

" " من تو بہت جلد باز نظم من ایڈرلیں لیا اور شام کو گھر بھی پہنچ گئے، میں کہیں بھا گی تھوڑی جا رہی تھی ۔ " من کے اسد رہی تھی۔ " من نے اسد سے کہا تو وہ ندات سے بولا۔

ے ہو روہ ہوئی ہے۔ ''کیاخبر کہیں بھا گ ہی جاتیں؟'' '' بکومت'' اس نے اسے کھورا، لیوں پر مسکرا ہٹ بھی ہوئی تھی۔

"اچھا بیبتاؤ کیا فیصلہ ہوا؟"

''اشخے بے صبرے کیوں ہورہے ہو،انتظار کرومی ڈیڈی ہفتے دس دن میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر تمہیں اپنے نیصلے سے آگاہ کر دیں گے۔'' صبائے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اورتمهارا فيصله كميا موكا؟"

''وہی جومیرے دالدین کا ہوگا۔'' ''خواہ وہ اقر ارکریں یا انکارکر دیں تب بھی تم ان کا فیصلہ مانوگی۔''وہ نجانے کیا کہلوانا چاہ رہا تھاسنجیدہ ہوکر بولا۔

"ظاہر ہے۔" وہ ہنس پڑی اور وہ کھے بولتے بولتے رہ گیا۔

\*\*\*

اور چند دن بعد صبائے گھر والوں نے اسد کا پر پوزل قبول کرلیا، شادی کی تاریخ طے کر دی گئا، دونوں گھر انوں میں شادیاں کی تیاریاں ہا ہے گا کہ اس کی عورت اس کی بیوی اس کی سوچ کی سطح پر اس کے برابر آ کرسو ہے اس سے بحث کرے، نہیں مسٹر اسد جعفری مرد ایسا کبھی نہیں جا ہتا۔''

ہوں۔ ''خاصا تجزیہ کر چکی ہومردوں کے متعلق'' وہ بنس کر بولا۔

'''تم بھی تو خاصا تجزید کر بچے ہولڑ کیوں کے متعلق اور آخر میں میر پاس آئے ہو۔'' اس نے سجیدگی سے کہا تو وہ ہننے لگا۔

"اب آبی گیا ہون تو کیاتم مجھے خالی ہاتھ ادوگی؟"

"اس کا فیصلہ تو میرے والدین کریں

"او کے تم اپنا نام پتا تو لکھوا دو جھے۔" وہ تھک کر بولا اور اپنی کار میں سے کاغذ قلم نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا، اس نے اپنا نام اور پتا کاغذ برلکھ کرا سے تھا دیا۔

''اوکے صبا، باد صبا کل صبح ملاقات ہوگ بائے۔'' وہ اس کا نام پڑھ کر اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولاتو وہ بھی مسکراتی ہوئی گھر کی جانب چل پڑی۔

اور اسے جیرت اس وقت ہوئی جب اسد ای شام اپنے والدین کے ہمراہ اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا، اس کے والدین نے صبا کے لئے اس کا رشتہ لانے کی غرض پیش کی جو صبا کے والدین نے سوچنے کی مہلت کے ساتھ تبول کرلی۔

444

"صبابٹی تمہارا کیا خیال ہے اسد کے بارے میں اس نے تمہیں پارک میں واک کرتے ہوئے دیکھا تھا وہیں سے پیچھا کرتا یہاں تک آیا ہے، ہمیں تو پہند ہے لڑکاتم اپنی بناؤ۔ "رات کوئی

مُنّا (208) اكتوبر 2016

کے ش نے تم ہے اپنی محبت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ تم ہارنا نہیں چاہتے نا حالانکہ تم ہار پچکے ہو یہ جیت زبردی تم اپنی جھولی میں لانا چاہتے ہو، آخر ہونا ایک مرد ایک عام مرد۔'' صبائے اسے اپنے دل میں مخاطب کر کے کہا۔

اور وہ ایک کمزور لاکی نہیں تھی جو اس کے سامنے بار مان لیتی مروہ اتنی بہا دراور تذریعی جبیں محمی کداین اناکی جیت کی خاطرایی محبت"اسد اورایے می ڈیڈی کی عزت سے تھیل جاتی ، اس کے اٹکارے اسد شادی سے اٹکار کر کے اسے اور اس کے گھر والوں کو معاشرے میں تماشا بنا سکتا تھا اور اس میں اتنا حوصلہ بیس تھا جمی ڈیڈی بھائی بہنوں کے چبروں براس کی شادی کی خبر نے کتنی خوشیاں بھیر دی تھیں ،سب کو کتنا ار مان تھا اس کی شادی کا اب وہ اسد کی بات نہ مان کر ان کے ار مان کا خون نہیں کر شکتی تھی جمی ڈیڈی کا سر جھکا ہوائبیں و کھے عتی تھی سواس نے ان سب کی عزت کی خاطر اپنی عزت ایسی انا کو قربان کرنے کا فيصله كرلياء اسدكى بات بلكهم مانن يررضا مند ہو گئی، حالینکہ اس تھلے سے اس کی انا پر کاری ضرب لکی تھی، مگر وہ سبہ گئی کہ بیراس کے کھر والول کی خوشی اور اینے دل کے جیت کو یانے کا واحدراستهاورحل تفايه

یوں وہ المحلے دن سے مارنگ واک پرنہیں محی ،اسد با قاعدگی سے جاتار ہااوراسے موجود نہ یا کردلی تسکین محسوس کرتارہا۔

\* شادی کے دن وہ بخی سنوری اس کے بیڈر روم میں اس کے سامنے اس کی ملکیت بنی بیٹھی محی۔

''گڈ مارنگ،اوہ سوری گڈ ایوننگ صبااسد جعفری'' اسد نے اس کا محقوقکھٹ الٹ کر مسکرائے ہوئے کہا تو اس نے نظریں اٹھا کر اس مروح براتیل اور وہ دونوں روز اندائ کی سرکے کئے پارک میں بدستور جاتے اور ملتے رہے شادی میں صرف پندرہ دن باقی رہ گئے تھے، شادی کے دعوت نامے تقیم کیے جانچکے تھے، کہ اس مج اسدنے نہایت ہجیدگی سے صبا سے کہا۔ اس مباتم کل سے یہاں مارنگ واک کے لئے نہیں آؤگی۔''

"ابونک واک کے لئے تو یہاں آ سمی موں نا۔" وہ اس کی بات نداق سمجھتے ہوئے مسراتے ہوئے بولی۔

''ہرگزنہیں۔'' وہ بے حد شجیدہ لیجے میں بولا تواب کی باروہ چونگ اور جیرت سے پوچھا۔ ''کیامطلب ہرگزنہیں؟''

''کیامطلب ہر کر ہمیں؟'' ''ہر گر نہیں کا مطلب ہے کہتم یہاں کل ہے نہیں آؤ گی اب ہم شادی کے دن ہی ملیں

گے اور بیمیراهم ہے۔'' ''واہ بھی حاکم ہے نہیں اور تھم پہلے ہی صادر کرنا شروع کر دیتے۔'' وہ مسکراتے ہوئے

بولی تو وہ شجیدگی ہے بولائے ''میں بیدد مکھنا چاہتا ہوں کہتم میراحکم مانتی نند بند بند

" ''تو شادی کے بعد دیکھنا جب تم میرے حاکم اور مختار بن جاؤے ابھی کیوں؟"

"اہمی اس کے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیارے لئے کوئی جذبہ ہے محبت کی کوئی کا میں میرے لئے کوئی جذبہ میں ہوا ہوت ہمیں ہوا ہوت ہمیں میری یہ بات ماننا ہوگی ،اگر تمہیں مجھ سے محبت نہ ہوگی تو یقیناً تم کل صبح بیہیں ملوگی دوسری صورت میں تم یہاں مہیں آ وگی او کے بائے باد صبار" وہ اپنی بات مکمل کر کے چاائیا۔

منا (209) اكتوبر 2016

تہارا بیرو بیرے کے چینی بن کر گیا تھا سوتم ہار کیں میں جیت گیا، مردکوا پی فکست بھی قبول نہیں ہوتی اور مرد کو چیلیج کرنے والی عورت سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہوتی ، خیر ہم بھی کیا قصہ لے بیضے عبت میں کیسی ہار جیت؟ محبت میں تو دونوں فریق برابر ہوتے ہیں۔''

ریں برید ہوتے ہیں۔
''سوچ کیچ کیا واقعی دونوں فریق برابر
ہوتے ہیں؟' مبانے سنجیدگی سے کہا تو وہ ہنس
پڑااورائے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔
''اد کم آن صبا ڈارنگ! خصہ اور ناراضگی
جانے دو بتمہارے لئے یہ بات اہم ہونی چاہے
کہ بیس تم سے محبت کرتا ہوں اور ہاں کل سے ہم
دونوں اکتھے جایا کریں گے۔''

" كهال؟" وه د في د في آواز مي يولي "ارفك واك ير-" اسد في مكرات ہوئے کیا تو اس نے محراتے ہوئے نظر کے ساتھ سربھی جھکا لیا، اس کی محبت کے سامنے سر نلیم خم کرلیا، کیونکه اب وه ممل طور پر بیر بات مجھ می محلی کدمرد کی ہرمعالمے،مسئلے اور مرحلے میں عورت كو فكست ديتا جلا آيا بسوائ مهرو وفا کے مرد کی محبت اور پسنداتو ہر مارننگ واک میں برتی رہتی ہے، وہ عورت کی محبت میں بار کر بھی این بارسلیم بیس کرتا، قدرت نے اے عورت سے برتر بنایا ہے، مروہ اس سے لیس زیادہ برتر بنے کی کوشش میں ہمہ وقتِ مل پیرار ہتا ہے، اپنی مات این ماراین فکست کسی طور قبول نہیں کرتا، جبد ورت این بر مات این بر بارای برفکست ايخ مردكى محبت مين ايخ محبوب شو بركى جابت میں اینے مجازی خدا کے عشق میں دل و جان ہے قبول کر لیتی ہے، کہ یمی اس کی گئے ہے، یمی اس کی جیت اور یمی اس کا اعز از بھی ہے۔ کے چیزے کو دیکھا جہاں فاتخانہ مشکرا ہٹ میملی پوٹی تھی

"میری ہارے۔" صبائے آہتہ ہے لب کھولے۔

''ہاں۔' وہ ہس پڑااور پھر بولا۔ ''صباڈیئر ہارتو عورت کا مقدر ہے اور جیت صرف مردکو ہی زیب دیتی ہے،عورت بھی مردکو ایخ تالع نہیں کرسکتی اس پر حکم نہیں چلاسکتی ہیہ اعزاز صرف مردکو بختاہے کہ وہ عورت کو اپنا تالتی بنا کر رکھے اس پر حکم چلائے اور اپنی ہر بات منوائے۔''

"بربات؟" صبائے احساس فکست سے
چور چور ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔
"بال ہربات،" دومسراتے ہوئے بولا۔
"جیسے ہم نے میری بات مان کر ثابت کیا
ہے کہ مہیں بھی جھ سے محبت ہے۔"
"آپ جی کہدرہے ہیں، مجھے واقعی آپ
سے محبت ہوگی تھی۔" وہ آ ہتہ سے بولی۔
"نتو اب اپن محبت کو پاکر جمہیں خوشی نہیں

''آپ کو خوشی ہوئی ہے اپنی محبت کا اعتراف اس طرح سے کردا کر۔' مبائے سنجیدہ لیجے میں پوچھاتو دہ بنس کر بولا۔ '''نامی سے میں خش تر دیا

'' فلاہر ہے میری خوتی تو ڈبل ہے، صبا اگر تم پہلے ہی مجھ سے اپنی محبت کا اقرار واعتراف کر لتی تو میں بھی بھی بیانداز اختیار نہ کرتا ، گرتم نے پچھ بھی ظاہر نہیں کیا اور مرد ہونے کے ناطعے

منا (210) اكتوبر 2016

公公公/1071

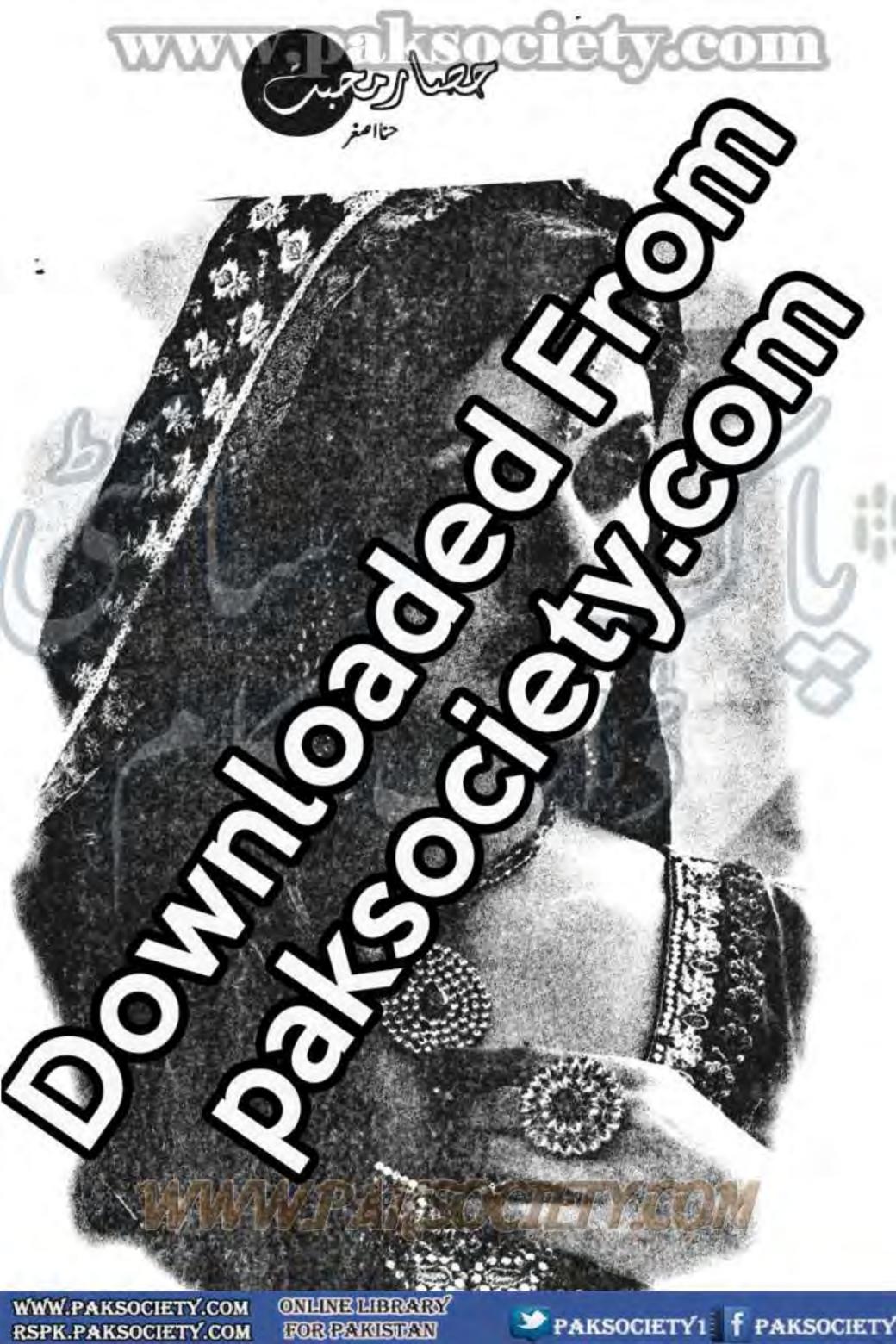

مرحار مها آگیا تھا، پہلے پہل دہ چیوٹی مجوب بالوں پر چڑھ جاتا تھا آپ سے باہر ہو جایا کرتا تھا مار دھار سے کام لیتا تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے مصلحت کی چا در اوڑھے ہوئے تھا کیا محبت انسان کوا تنابدل دیتی ہے اس حد تک کہ زمین پر چلنے والے انسان کو ایسا محسوس ہونے گئے کہ وہ بادلوں کے سٹک ڈو لئے لگا ہے معطر فضاؤں میں سانس لینے لگا ہے ، کوہ ہمالیہ کی بلندیوں پر اس کا حوصلہ سرچم لیر انے لگا ہے۔

حوصلہ پر چم اہرائے لگنا ہے۔

''شاکر کھانا کھا لے۔'' امال کی سپاٹ دار
آواز بیں بھی اس کو جانے کیوں مشاس سی تھلی
ہوئی لگ رہی تھی، لین وہ اوند ہے منہ سویارہا تھا
اس طرح سے کہ اس کی نظرین فرش برجی ہوئی
تھیں، خیالات تیتر بتر ہوئے تھے دل کمی کے
قدموں میں پڑا دھڑک رہا تھا اور ذہن کی
گھڑکوں میں اس کی یاد کے دیو نے روشنی
کھڑکوں میں اس کی یاد کے دیو نے روشنی
کھڑکوں میں اس کی یاد کے دیو نے روشنی

ایک ای صورت کو کلو جنے کی جاہ اس کی آ تھوں

المجال المحاليات اور غيم سنة آنا ہے يا اور غيم بين دولي ہوئي آوازاس كى ساعت سے كرائي هي ايك لمح كے اوازاس كى ساعت سے كرائي هي ايك لمح كے لئے اس كا دل دھڑكنا بند ہو گيا تھا، اس كى مارائي هي ايك لمح كے مارائي هي اور حلى تھا، اس كى مارائيكي وہ كى طور برداشت نہيں كرسكنا تھا اگر بھي وہ فون كرتا رہنا تھا جب تك وہ نون اشانہ لين تھي اور اكثر ايما ہوتا كہ وہ نون سونج آف كردي تھي اور اكثر ايما ہوتا كہ وہ نون سونج آف كردي تھي ايس ايم اور وہ پاگلوں كى طرح اس كو كتنے ہى ايس ايم ايس كرتا رہنا تھا اس وقت تك جب تك اس كا ايس كى ديوائي اور جنون دورائي دور جنون دورائي اور جنون دورائي ايما دورائي دور جنون دورائي دورائي دور جنون دورائي دور جنون دورائي دورائي دور جنون دورائي دورائي دورائي دورائي دور جنون دورائي دور جنون دورائي دورائي

دن بدن برخصے ہی جارہے تھے۔ ''پلیز یار سمجھا کروچھٹی ماگل ہے کیکن نہیں ملی۔'' شاکر نے حتی المکان ادھر اُدھر دیکھا تھا ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مکن تھا، اگر چہاس کی آواز بہت بلکی تھی لیکن پھر بھی وہ تھا انداز میں بات کرر ہاتھا۔

کیارہ بجنے کوآئے تھے اس لئے وہ برانچ سے جاہمی نہیں سکتا تھااور وہ تھی کہ بغیر ہات سے عذر جانے ناراض ہورہی تھی سلسل۔ دنہ ٹری سے میں میں میں میں دورہ کی سے

"تو تعیک ہے چرندآؤ، پی انظار کروگی ایک ہے تک اگر پھر بھی تم ندآئے تو پھر بھی ندآنا سجھے۔" وہ اپنی بات کمل ہونے کے ساتھ ہی فون کاٹ چکی تھی جبکہ وہ دیوانوں کی طرح میری بات تو سنو، میری بات تو سنوکرتا رہ گیا تھا۔

کنول کی محبت نے اس کو ہزدل بنا دیا تھا اس کی محبت دن بدن شاکر کی رگوں جاں ہیں سرائیت کرتی جا رہی تھی اور وہ آوارہ بادل کی طرح یہاں وہاں ڈولنے لگا تھا، بن بادل برسات کی طرح کسی بربھی پرسنے لگتا تھا، آواز ہیں طبعی وحلا وت تھل کئی تو دہیں طور اطوار میں

مِّنَّا (212) اكتوبر 2016

ان لے بھی باران کو ایڈی برائی میں دیکھا تھا وہ روز کے معمول کے مطابق سکریث ینے کے لئے ایڈمن برائج کے چھلی جانب بے بال میں کیڑا ہو کرسٹریٹ پھونک رہا تھا اس کو جب بھی سکریٹ کی طلب ہوتی تھی وہ اس جکہآ كر پيتاتھا كيونكه اكاؤنث برائج آفيسرنے واضح الفاظ من كهدويا تفاكه براج كاندركوني بيشكر سريد نبيل ع كا، شاكر جيها اتحرا اورازاكا نوجوان ان کی باتوں کوسکریٹ کے دھوئیں کی طرح اڑاتا آیا تھالیکن جب سے اس کی برایکے میں دولڑ کیاں آئی تھیں تب ہے وہ اکثر برایج سے تکل کر سکریٹ پیٹا تھا، سکریٹ سے کے ساتھ ساتھ وہ گلاس وال سے برائے میں بھی جما يك لينا تفا إورجى اس كى نكابي ايك لمحكو منتكي تيس الجعي تين اور پرساكت موكي تيس، وه محلظي باندج يك تك مقابل كود مكور با تفاء دم مادھ سالیں باندھے اس کی تکابیں اس کے چرے میں الجوی کی تھیں، جبکہ وہ شان بے نیازی سے کردن اکرائے لا ایا عوران کی طرح او نے میں میں تعنی ہدوہی تو تھی جو پچھٹی بار بھی شاکر کونظر آئی تھی لیکن اب ....اب تو اس کا دل مجى كي باركي دحر كن لكا تها سائي يفي فاطمه خفت کا شکار می اس کے چبرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، شاکر نے ادھ جلاسکریٹ زمین پر مجیک کر جوتے کی او سے مسلا تھا بال سنوار ب تصاورسرعت سے گلاس ڈور کھول کرایڈس برانچ مين داخل موكيا تقار

" فریت میں فاطمہ کیا ہوا ہے؟" شاکر نے ہوائیاں اڑا تا فاطمہ کا چہرہ جانچنا جایا تھا اور ساتھ بی ایک مختاط نگاہ ایس ایم ایس کرتی کڑی پر ڈائی تھی جس کی انگلیاں تیزی سے ایس ایم ایس ڈائل کر رہی تھیں سفید مرعالی جیسی رنگت کے یں ہاگی آئی وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح کتی ہی لڑکیوں میں اس کی شبیہ تلاشتا تھا اس بات ہے ہے بیاز کہ اس کو آئی میں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا لڑکیاں اس سے بات کرنے سے گریز کرنے گئی تھیں اور تو اور صدف (آئس کی سب سے تیز طرار لڑکی نے) یہاں تک کہہ دیا تھا،" شاکر بھائی آپ کی تو نظریں بہت ہی ہے تھا،" شاکر بھائی آپ کی تو نظریں بہت ہی ہے گھورتے ہو چھے کھا جاؤ گے۔" بجائے شرمندگی و گھورتے ہو چھے کھا جاؤ گے۔" بجائے شرمندگی و خوات کے اس نے سر جھکالیا تھا، ہونٹوں کا احاطہ کر خوات کی اور دھیمی مسکرا ہی نے ہونٹوں کا احاطہ کر شرکی اور دھیمی مسکرا ہی نے ہونٹوں کا احاطہ کر شرکی اور دھیمی مسکرا ہی نے ہونٹوں کا احاطہ کر شرکی اور دھیمی مسکرا ہی تھا، مونٹوں کا احاطہ کر شرکی اور دھیمی مسکرا ہی تھا۔ میں میں اپنی سائی تھا، صدف پاؤں نے کہا تھی تھی وہ ہنوز میں اپنی سائی تھا، صدف بھونے میں اپنی سائی تھا، صدف کھورج رہا تھا۔

公公公

"اب الحديمي جا پتر كيون نخوست مجيلار كمي ے تو نے ، نورا نے مفائی بھی کرنی ہے سارا کھر صاف ہوگیا ہے لیکن تیرے کمرے میں دنیاجان كا كند جول كا تول يرا ہے۔" انہوں نے ناك سكيثر كرسامن ويكها تفاجهال كاعذوب كالملنده جائے کے تین خال ک راکھ سے بحرا قل ایش اور مرر روم عانے کے برت برے تضاوران برمكنيان بعنبصنال ربي تعيس اس برميز کے نیے شاکر کے جوتے اور موزوں کی بد ہو كرے ميں سيلى موئى تھى، جبكه وہ منوز يوكى لایروائی اور بے یروائی سے لیٹا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا اماں سی طور دیاں سے بیس کل رہی آخروه الحد بيضا تفاءامال بين بس بندره منث مين تیار ہو کرآتا ہوں ، اس نے کھڑی پر نگاہ دوڑائی مھی اور کمرے سے نکل گیا تھا جیکہ امال تشویش بمرے انداز میں اس کودیلفتی رہ کی تھیں۔

مُنّا (213) اكتوبر 2016

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ديڪها بنويا پھرائي جم اور چيڪئي بيوني شوخ و دبنگ اور بولدُلا كى بهلى باردينتى موءاس كا جي جاه ريا تقا یو تکی بے خودی کے عالم میں وہ اس کو دیکھتا

رہے۔ "اب اس کی رسید آپ ابھی دیں گی یا الحكيسال ملے كى مجھے۔"وہ استہزائيدانداز ميں بولی تھی اور شا کر قبقید بار ہوا تھا، لڑکی نے انتہالی اچنے سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو طلبے ہے مصحكه خيز اطواريس بدحواس اليكن سجاؤ اور كفتكو كي نشست و برخاست كا انداز كس طور نظر انداز کرنے کے قابل تہیں تھا فاطمہ نے برا سامنے بنا كررسيدوے دى تى الركى نے بھنا كررسيدسى فیراہم چڑی طرح ہاتھ ٹی مل کرو مزکر کے یرس کی داخلی جیب میں ڈال دی می۔

"ایسے جیسے وہ اپنی ساری کوفت ساری مجتجعلاجث ساري فجلت اس رسيدير تكالخ كاحق ر محتی ہو۔" فاطمہ نے اس کوا کنور کرنے کے لئے دانستاً رجسر مول ليا تفاء تماشا حتم موكيا تفا مداري نے اینا تماشاد کھا دیا تھا، Showman کا کام ختم ہوچکا تھا،اس کے بی بی گردش اب جیک كي تحيل ، آ تكسيل ايخ كامول يل عن عن موكي میں، ایک شاکر ہی تھا جو کسی بیچے کی طرح دیوائی اور والہانہ ین سے آعموں میں استیاق کئے اس کو دیکھ رہا تھا اس کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا کہ اس نے چونک کر استھابیدا تداز میں اس کو ديكها تفاييخش ايك لمح كى بات تمي الميطيح بي مل وہ ایک بار پھر سے اسے موبائل میں مکن ہو گئ

" آربی ہوں تہارے کرے بڑھتے ہی جا رہے ہیں دن بدن۔"وہ فون کان سے لگانی تک كك چلى كى سى جبكه شاكر كادل كى ضدى يج كى طرح الى ك وروى كرف يرمعر تها\_

باتصادو مروعي الكول كوده مرزده سابوكرد كهديا تھا، اس نے چونک کرایں کی جانب دیکھا تھا شاكرنے تصدأ تكاه موڑ لى عى اور ساتھ بى نظروں كا زاويه بحى بدل ليا تفا حالانكه نكايي موزنا اس كے لئے دنيا كامشكل ترين كام ثابت مور باتھا۔

" سر كيا بنا تيس كى ميس خود عى بناني مون، انبول نے میرا یارسل اس ایڈریس پر جیجوانے کے بجائے یہاں بھیج دیا ہے، مس فاطمہ یہ کیے ہوا آپ نے غور سے نہیں دیکھا تھا ان کا ایدریس -"شاکرنے رجش کھول کر سرسری انداز میں کہا تھا جبداس کی نگاہیں بھک بھک کراس كي تبرير الحدري عين،اس في تبرير تين جار ہار نظر دوڑا کر رجٹر بند کر دیا تھا ذہن نے ہندسوں کوایے اعدرنقش لیا تھا۔

"د میصفی وہ معانی ما تک رہی ہے غلطی انسانوں سے بی ہونی ہے۔" اس نے متانت سے کہا تھا اور جیب سے بیل نکال کر تمبر سیو کر لیا تھا، اس کا انداز اتنا میچورتھا کہ شاید ہی کسی نے

نوٹ کیا ہوگا۔ دوغلطی اگر میں ان کی ایک شکایت کر دول معمد کی ایک شکایت کر دول تو ان کولگ ین جائے گالین میں ایسالیس کرو كى-"اس نے كه كردوباره سے يل كود يكما تقار مجمی اس کے بچتے سل نے اس کی ساری لوجه كاارتكاز درائم يرائم كرديا تفا

" كمال مو، تمهارا دماع خراب ب اتى كرى ين، ين بابرآؤنى، ين كيث كاندر تك ركشرك أدء اوه ميرے بھائى بير كورنمنككا ادارہ ہے کی کے باپ کی جا گرمیں۔" وہ دانوں تلے جھالیوں کے ساتھ ساتھ فاطمیہ کا صبر اوراس کی برداشت کی حدیں بھی کتر رہی تھی۔ جبکہ شاکر انتہائی دیجی سے اس کو دیکھ رہا تھا،ای طرح سے سے اس نے بیلی یار کالوکی کو

مِّنَّا (14) اكتوبر 2016

نے اس کے دل کو انجائے خدشات کا شکار کر دیا فغا۔ ''دست میں شاک دا سام سے ''

''وہ .....وہ .... بیں شاکر بول رہا ہوں۔'' اس نے بامشکل طلق سے تھٹی تھٹی آ واز نکالی تھی۔ ''کون شاکر۔'' دوسری جانب وہ تطعی طور

راس کے وجود سے انجان تھی۔

" 'وہ کل آپ آئی تھیں ناں آئی۔ اس نے مرتا کیا نہ کرتا مصداق اپنا جوالہ بھی دے دیا

تھاادر ہات بھی ادھوری چپوڑ دی تھی۔ ''ادہ''اس نرسیٹی کی طرح او

''ادہ۔''اس نے سیٹی کی طرح ادہ کہا تھااور ایک کمھے کو خاموش ہوگئی تھی شاکر کے دل کو کونا کو اطمینان ہوا تھا۔

"آپ جھے بہت اچھی کی جیں۔"اس نے گناہ کا مرح اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا اور کھٹ سے فون بند کر دیا تھا، اس کے منہ سے انکار سننا وہ پرداشت نہ کر پایا اور انکار کے بعد رابط کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکنا انکار کے بعد رابط کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکنا تھا، لیکن آ دھے تھنے کے بعد بی کال می کے الیس ایک ایس ایک باؤں تلے سے زین نکال دی تھی ایک حیث در کیے بنا اس نے دھڑ کتے دل کے ساتھ کال کی تھی ، دوسری جانب سے فورا کی کال ریبوکر لی تھی ، دوسری جانب سے فورا کال ریبوکر لی تھی۔

"بات ادهوری کیوں چھوڑ دی تھی آپ فے۔"اس نے انتہائی نرمی اور طلبی سے استفسار کیا تھا،شاکرکوا پی ساعت پرشیہ ساہونے لگا تھا، وہ تو سخت سننے کا اندازہ لگا کر بیشا تھا، کہا کہ مہریانی اور عنایت کی جھک دیکھنے کومل جائے گی۔

"در کیا تا آب ہے" شاکر کے

نجن وہے ہتھ بانہا آساں دی کی کر آ کھا چھڈوے اڑیا اس کے لیوں پر بے سائٹگی سے اشعار مجلے ت

''بھائی وہ چلی گئی ہے کیا اب نظروں تک ہے ہی اس کے پیچھے جاؤ گئے۔'' حسین نے اس کے قریب آگر چھیڑا تھا، وہ کافی در سے اس کا

جائزه ليرباتفا

''یار کبھی دل اتنا ارزاں نہیں ہوا اتنی بے تابی ومشاتی ہے نہیں دھڑکا کچھ در پہلے تو ایسے لگنے لگا تھا جیسے پہلیوں کا پنجر ہ تو ڈکر خود کو آزاد کرانے کے دریہ ہو گیا ہو۔'' شاکرنے اپنے دل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔

" " " " " " " ایسا کمی کھار کچھ چرے کچھ انداز دل میں کھب سے جاتے ہیں لیکن محترمہ زور آور ہیں بہت پنسل میل تنہاری کھوروی میں فکس کر دینے کا حوصلہ رکھتی ہیں اپنی فاظمہ کو ہی د کھے لوکیا حال کر دیا ہے اس کا۔ "

'' ذرا دھیان ہے میرے بھائی منہ کی نہ کھا بیٹھنا۔'' وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا تھالیکن حسین کے الفاظ بھی اس کی بے کلی اور اچا مک چھانے والی بے سکونی کوئم کرنے کو کائی نہ حتمہ

\*\*\*

" ہیلوکون ہے بھی ؟" اس کی سردجھنجملائی ہوئی آواز ائیر پیس میں انجری تھی اس کے رہے سے اوسان بھی خطا ہونے گئے تھے۔

"السلام عليم!" اتن ورت ورت ملام

کیا تھا۔ ''وظیم السلام! جی فرمائے کس سے بات کرنی ہے۔'' ہرتم کے جذبات سے عاری لہجہ سپاٹ انداز اور کھے کچھ شے جلبلائی زبان

من (15) اكتوبر 2016

تفااب ان کی نتیں کرنا ہے سود ہے، اٹکار کے بعد سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا کہ وہ پھٹی دے دیں سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا کہ وہ پھٹی دے دیں گے حالا تکہ رشوت کے طور پر شاکر نے پچپلی ہار پوری برائج کو کھانا کھلایا تھا اور تو اور افتخار صاحب کو نتین آموں کی پیٹیاں بھی دی تھیں جو کہ انہوں نے ڈکار کی تھیں اور اب پھر نے سرے کھانہ شروع ہوگیا تھا۔

'' '' '' کیاں بیکوئی وقت ہے بلیک میکنگ کا۔'' وہ ہڑ بڑا کررہ گیا تھا اور کسی اداس پچھی کی طرح اپنی جگہ پر آبیٹھا تھا اس نے کسی کا لحاظ مروت ڈسٹ ن میں ڈال کر جیب سے سگریٹ نکال لی تھی اور بے در بے سگریٹ کھو نکنے لگا تھا۔ سھی اور بے در بے سگریٹ کھو نکنے لگا تھا۔

'' خیراتی ہدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔' سعدنے اداس سے مندسر فائل پہ دیے، شاکر کو چھیڑا تھا، وہ لال بمجھوکا چرہ لئے فائل پرنظریں گاڑے بیٹھا تھاسعد کی جانب و کھنا تو در کنار اس کی بات پر اس نے کان بھی نہیں

''آئی شاکر بھائی کوچھٹی نہیں ملی اس لئے خبردار جو کسی نے آئی ان کو چھٹرا ہو یا تنگ کیا ہو۔'' حسین نے معنی خیز انداز سے سعد کو دیکھا تھا، لیکن شاکر کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس نے بیل جیب سے ٹکالا تھا اور نمبرڈاک کیا تھا لیکن دوسری جانب بیل آف تھا، محبوبہ کی جلی می ناراضکی بھی ہارٹ فیل کرانے کا سبب بن سکتی ہے وہ بو بوایا تھا۔ دن میں گفتی ہی ماراس نے فون کیا تھا لیکن

دن میں کتنی ہی باراس نے فون کیا تھالیکن اس کا سل ہوز بنداس کا منہ چڑا تار ہا تھا۔ مل میں میں

'' بیں سوچ رہی ہوں فردوس کارشتہ تیرے لئے مانگ لوں۔'' کھانے کے دوران اماں نے کہا تھائی کا سارا دھیاں فون کی جانب تھاان کی الفاظوں كى ادائيكى كونورا بوركول كر فيقيم كى كون نے اس كواندر تك سرشاركرديا تھا۔

''جبآپ نے میر انمبراپے سیل میں سیو کیا تھا میں نے دیکھ لیا تھالیکن ایک بات یا در کھنا میں افیئر چلانے والی لڑکی نہیں ہوں۔'' اس نے ایک ہی منٹ میں آپ جناب کی ساری دیواریں گرادی تھیں۔

''خدانخواستہ میں آپ کو ایسانہیں سمجھتا نہ ہی میں ایسا ہوں، میں اگر آپ کی جانب بڑھر ہا ہوں تو میں آپ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، ورندلڑ کیاں تو بہت ہیں۔'' درندلڑ کیاں تو بہت ہیں۔''

'' فقیرالی بات بھی نہیں ہے وہ ٹیڑھی میڑھی لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں ہم سا ہو تو سامنے آئے۔'' وہ تفاخر سے بولی تھی اور شاکر ہے ساختہ ہنس دیا تھا۔

444

''شاکر یہ دوسرا ہفتہ ہے تم ایک گھنٹے کی چھٹی کا کہہ کر جاتے ہواور دو گھنٹے بعد ہی فون آ جاتا ہے آج فلال مسئلہ ہو گیا جاتا ہے آج فلال مسئلہ ہو گیا ہے آج میں تہمیں کی قیمت پر چھٹی نہیں دول گا۔'' برانچ کے ہیڈ نے غصے میں فائل کھول کی تھی۔۔

''بہاشارہ تھا کہتم اب جاسکتے ہو۔'' کیکن شاکراہمی بھی سوال بو جائے کھڑا تھا۔ سے ج

دوسری جانب کنول تزوی دے چکی تھی ساڑھے ہارہ نج پچکے تھے شاکر گجی نگاہوں سے د مکھ رہاتھا۔

" نولیز سرآج دے دیں پھر نہیں ماکوں گا مئی۔"

''چیف صاحب سے جا کرچھٹی لےلو،اگر وہ دیتے ہیں تو۔''انہوں نے سردمہری سے کہا تھا اور پھر سے اپنے کام بیں گن ہو گئے تھے،وہ جانبا

منا (216) اكتوبر 2016

دودن کے میر آزیا اور پر مین طویل دن کے بعداس نے فون آن کیا تھا جبکہ ان دو دنوں میں شاکر بل بل انگاروں پہلوٹا تھا، بار بار کنول کا چیرہ آنھوں کے آگے گھومتا تھا ساری ساری رات وہ سگریٹ بھونک کھومتا تھا ساری ساری دات وہ سگریٹ بھونک کرگز ارتارہا تھا۔ منہر، کیا ضرورت تھی اب نمبر آن کرنے گی۔' وہ بلبلائے لیج میں بولا تھا کیکن اس کے لفظوں میں فکر مندی اور تشویش ہو بدا تھی، کنول ہے ساختہ بنس دی تھی، اس کی ہنسی کی جمنکار نے شاکر کا بارا خصہ ساری کلفت بل بھریش ہوا میں تعلیل کر سارا خصہ ساری کلفت بل بھریش ہوا میں تعلیل کر سارا خصہ ساری کلفت بل بھریش ہوا میں تعلیل کر سارا خصہ ساری کلفت بل بھریش ہوا میں تعلیل کر سارا خصہ ساری کلفت بل بھریش ہوا میں تعلیل کر سارا خصہ ساری کلفت بل بھریش ہوا میں تعلیل کر سارا خصہ ساری کلفت بل بھریش ہوا میں تعلیل کر سارا خصہ ساری کلفت بل بھریش ہوا میں تعلیل کر سارا خصہ ساری کلفت بل بھی میں تعلیل کر سارا خصہ ساری کلفت بھی اور انتقالے کا سارا خصہ ساری کلفت باسی کی جانتر تھی ہوا میں تعلیل کر سارا خصہ ساری کلفت باسی کی جانتر تھی ہوا میں تعلیل کر سارا خصہ ساری کلفت باسی کی جانتر تھی ہوا میں تعلیل کر سارا خصہ ساری کلفت بل کی جانتر تھی ہوا تھی تعلیل کر ساری کلفت کیا تھیل کر سارا خصہ ساری کلفت کی جانتر تھی ہوا تھی کا کی کلی کا کھیل کر ساری کلفت کی کا کھیل کر ساری کلفت کی جو کا کھیل کر سارا خود کو اس کی جو کیا ہوا تھی کی جو کیا تھیل کر سارا خود کو اس کی جو کی کا کھیل کی جو کی کھیل کو کیا تھیل کر ساراتھیل کی جو کیا تھیل کر ساراتھیل کی جو کی کھیل کی جو کی کھیل کی جو کی کھیل کی جانتر تھی کی جو کھیل کی جو کی کھیل کی جو کھیل کی جو کھیل کی جو کھیل کی جو کی کھیل کی جو کھیل کی کھیل کی جو کھیل کی کھیل کی جو کھیل کی کھیل کی کھیل کی جو کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھی

ہوں جوں سررہ تھا۔

''تو کیا کرتی تم نے خصہ ہی اتنا دلا دیا تھا
ش ایک ہے تک وہاں تہارا انظار کرتی رہی تھی
لیکن تم نہیں آئے آخر میں خالہ کے گھر چلی گئی تھی
احمہ پورا ج آئی ہوں آتے ہی نمبران کیا ہے۔''
''بہت مہر ہائی عنایت ہے آپ کی جو آپ
نے جمھے پررتم کیا ہے جانتی ہو دو دن سے ایک لقمہ
مجمی طلق سے نیچے نہیں اتارا۔'' شاکر کی آواز
کول تک بھی آئی تھی۔

"اب بولوجان خصه خطندا ہوا۔" شاکر نے حق المکان اپنی آواز کو دھیما رکھا تھا لیکن ساھنے رہٹر پہلم سے لطحتی فاطمہ نے سرا تھا کر اس کو دیکھا تھا اس وقت شاکر کی نظر اس سے ملی تھی چور کی داڑھی میں تھے کے مصداق اس نے سرعت سے منہ موڑ لیا تھا۔

' دنہیں ہوا ختم ابھی میرا غصہ'' دوسری جانب ترش ساجواب آیا تھا۔ '' پلیز معاف کر دوختہیں کیا پیتہ کس کس

''پلیز معاف کر دو جمہیں کیا پینہ کس کس اذبت کے بل صراط سے گزراہوں، نہدن کو چین اور نہ مات کو سکون ملاء ہر رات تم سے باتیں بات کو بھنے کے بعد اس کو زور کا اسپورگا تھا، نوالہ حلق میں پینس کیا تھا، نہ وہ اس کواگل سکتا تھا اور نہ ہی نگل سکتا تھا۔

" فری صلا کیا ہو گیا ہے بیدگلاس پکڑ پانی پی ۔ امال نے گلاس اس کے ہاتھے میں پکڑایا تھا اوراس کی پیٹھ کو ہاتھ سے سہلا رہی تھیں۔ اوراس کی پیٹھ کو ہاتھ سے سہلا رہی تھیں۔ "کیا ہوا مرجیس زیادہ پڑ گئی ہیں ہانڈی

"مرچیں زیادہ نہیں ہیں بس نمک ہی زیادہ ہےزندگی میں۔"وہ بر برایا تھا۔

'' خیریت تو ہے منہ میں کیا برد بردارہا ہے۔'' امال نے اچنجے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ '' دیکھوا مال میں کسی فردوس وردوس سے شادی نہیں کروں گا اور لڑکی میں نے پیند کر لی ہے اور رہی فردوس کی بات تو، تو اس کی شادی امجد یا ارسلان سے کردے جھے پخش دے۔'' وہ گاس زمین پر پھینک کراٹھ کھڑ اہوا تھا۔

وہ کمرے سے جوٹی ہاہر لکلا تھا سامنے ہی فالہ ذینت کی بیٹی فردوں ہاتھ میں پلیس تھا ہے ساکت کھڑی تھی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے صاف پند چل رہا تھا کہ وہ ساری ہات بن چکی ہے گئی ہے لیک سرسری کی ہے لیکن پرواہ کھے تھی شاکر نے ایک سرسری کی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور نخو ت سے سر جھنگ کر باہر چلا گیا تھا۔

فردوس تو نجانے کون می عمر میں شاکر کے حوالے سے خوابوں کو بنتی آئی تھی اس نے تو بھی خواب میں بھی ہیں سوچا تھا کہ شاکر کے علاوہ کوئی اور مرداس کی زندگی میں شامل بھی ہوسکتا ہے، وہ کس طرح اس کے خواب تو رُسکتا ہے؟ سوالات کا ایک بے بھم جوم اس کے سامنے آکھڑ اہوا تھا۔

مِّنَّا (217) اكتوبر 2016

روہانیا ہوکر بولا تھا۔

الم کمالا کوئی کم دھندا نہیں کرتا تھا الٹا بھے

سے خرچ لیتا تھا اب اس تھے کوسرال والے پال

رہے ہیں، ندیم بھٹے یہ کام کرتا تھا کیا کما تا تھا

کے بعد تو ابھی تو میں نے گڑیا کوبھی ویا بنا ہے اور

سو خرچ ہیں تو نے تو سکینٹر فیم وی دکان کھولی

موخرچ ہیں تو نے تو سکینٹر فیم وی دکان کھولی

ہوئی ہے باہر کی حورت لے آئی تو تیرا سارا پیہ

ابٹی جھوٹی میں ڈال لے گی اور میرے سر پرنا پے

گی نہ بھی نہ، تیری شادی صرف فردوس سے بی

ہوگی ہیں، امال دیکھو کول بہت آپھی ہے میں

بس اس سے شادی کرونگا اگر تو خودشادی کر دے

گی تو انجھا ہے ورنہ میں بھا کی کر کرلول گا۔"وہ

گی تو انجھا ہے ورنہ میں بھا کی کر کرلول گا۔"وہ

''دیکھ شاکرے جھے جلال نہ دلاتو ہماگ سکتا ہے تو بھاک جا، لیکن یادر کھیو، ماں کی بددعا قبرتک تیرا پیچھا کرے گی میری آہ لے گاتو کس سکون نہیں پائے گا۔''اس کے ساتھ ہی اماں نے بلندآ واز میں بین کرنا شروع کردیا تھا اوراس لڑکی کوکوسنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ہونہاراور فر ما بنر دار بیٹا گڑھیا تھا بدلحاظ ہوگیا تھا شاکر کا سارا کروفر سارا طنطنہ جماگ کی طرح بیٹھ

وحازاتها\_

'' پلیز امال مجھے معاف کر دے میں نے تیرا دل کھایا ہے۔'' وہ امال کے گود پر سرر کھ چکا قبا، امال کے دل کو گونا گواطمینان ہوا تھا در نہ اس کی آنکھوں میں بھکتے جذبات نے ان کو ہولا دیا تھا کہ کہیں شاکر ہاتھ ہے تو نہیں نکل گیا۔ شاکہ کہیں شاکر ہاتھ ہے تو نہیں نکل گیا۔

" کیا ہوا امال مان گئی تنہاری؟" کنول کی پر جوش آواز نے بھی اس کے اعصاب پر چھائی پڑسردگی اور پاسیت کوزائل نیس کیا تھاوہ ہنوز ٹوٹی کر کے سوتا تھا کہ بادہ بیجے تھے ہے ہی آئی چلا تھا اور کب آنکھوں بی تمہادے تصور سے بیند سے بے حال ہو جاتا تھا پہنہیں لگنا تھا اور کہاں دو دن نیند آنکھوں کی کھڑکیوں پراتری ہی تہیں، پورا دن سکریٹ پھونک کو گزارا ہے اور تم ایس کھور بن گئی تھی کہ ایک بار بھی مڑکر نہیں ایس کھور بن گئی تھی کہ ایک بار بھی مڑکر نہیں پوچھا۔'' آخر شاکر کی زبان پرفنکوہ ابھر آیا تھا،اس نے اپنے دل بیس مجبت اور مجبوب کے لئے زبان پرفنکوہ اس کے اپنے کے متر داف ہوگا لیکن آج بے لئے کہا مان ساختہ یہ گالی دینے کے متر داف ہوگا لیکن آج بے ماختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پرآ کر شہرگئی تھی۔ ساختہ یہ گالی اس کے لیوں پر آ کر شیخ کی بات

ان ہانوں و پیورو یہ ہاور سے ی ہات کب کرد کے اپنے کمریس۔'' ''کو تو آج بھی کر دوں۔'' اس نے

شرارت سے پوچھا تھا جبکہ دوسری جانب وہ محلکصلا کرہنس دی تھی، پھر بولی۔

"كردو" شاكرة بقيه بارموا تقا\_

کچے دریہ ہات کرنے کے بعد فون بند کر دیا، آج اس کو ایسا لگ رہا تھا چیے منوں کے حساب سے بوجھاس کے سرسے سرک کیا ہو۔ جن جند ہند

"بیکی صورت بھی نہیں ہوسکتا میں نے تیری شادی فی الحال کرنی بی نہیں ہے سال تیری شادی فی الحال کرنی بی نہیں ہے پانچ سال تک اور اگر کروگی بھی تو صرف فردوس سے کس اور سے نہیں۔" امال نے صاف ہری جینڈی وکھائی تھی۔

''او یہ بتا ناں مجھے کس عمر میں کرے گی میری شادی بتیں سال کا میں اب ہوں چالیس سال کی عمر میں میرادیاہ کرا کے تو کون سااحسان کرے گی مجھ پیکمالے کی شادی تو نے بائیس میں کردی تھی ندیم کوتو نے بچیس میں دیاہ دیا اب کیا امجد اور ارسلان کے بعد شمھے بیا ہے گی۔'' دہ

من (218) اكتوبر 2015

بھری شاخ کا طرح استر پر پڑا سگریٹ ہونگا ریا تھا۔

''اماں نہیں مانتی اور نہ ہی وہ مانے گی۔' شاکری آواز میں صدیوں کی سی محکن تھی آبلہ پائی کے عذاب لینے کے لئے اس نے اپنے دل و د ماغ کوآمادگی کے مراحل میں ڈالنا شروع کر دیا تھا، دوسری جانب اس کا جواب سی کر کنول بھونچکی رہ گئی تھی۔

" تو تمہارا دل مجرگیا ہے جھے ہے ای گئے

کر ارہے ہو، سارا لمبائی ماں پرنہ ڈالوحقیقت

بہ ہے کہ تم نے محض تفریح کے لئے ٹائم پاس

گر نے کے لئے مجھے ہے رابطہ کیا تھا اب دل مجر

گیا ہے تو ماں کومورد الزام تھہرا کر فردوں ہے

شادی کر لولیوں یا در کھنا میں نے تم سے محبت کی

شادی کر لولیوں یا در کھنا میں نے تم سے محبت کی

سے ادر میری محبت اتن ارزاں نہیں ہے کہ دور تھہر

کر میں تماشا دیکھوگی خود بھی ہر جاد تی ۔ وہ اپنی

محبر مجی کر دوگی تم شادی کرومیں اس دن تمہیں

بات کھل کرنے کے فوراً بحد فون بند کر بھی تھی وہ اپنی

مطلوبہ نمبر سے تی الحال جواب موصول نہیں ہو

مطلوبہ نمبر سے تی الحال جواب موصول نہیں ہو

رہا۔" جیسے الفاظوں نے اس کا منہ چڑایا تھا۔

رہا۔" جیسے الفاظوں نے اس کا منہ چڑایا تھا۔

چرے پر شادا با اس اور ہے ماہ تک روپ عطاکیا تھ اور کی جھلے مانس اوگ ہیں فوراً قبول کر لی استے سارے محالکیا تھ اس کے جی تاری کو گئی ہیں ہوئی تھی نال کہ محال ساہو گیا تھ اس میری شادی نہیں کرتی خوش ہوجا کہ کررتی پیدا ور نمبرامال ہول ہیں ہوئی تھی اس بیا تھا،خواب ہول تیرا ہیا ہے کہ رہے میں آئی تھیں، وہ جو کنول کی تصویر تھا اس کے خوا کو کریا تھا اس کے خوا کو کریا تھا اس کے خوا کی تھویر تھا اس کے خوا کو تھا اس کے خوا کہ منا رہا تھا ایک میں کو لے منا رہا تھا ایک میں کو اس کے خوا کہ منا رہا تھا ایک میں کو اس کے خوا کی تھویر کے منا رہا تھا ایک میں کو اس کے خوا کی تھویر کے منا رہا تھا ایک میں کو اس کے خوا کی تھویر کے منا رہا تھا ایک میں کو اس کے خوا کی تھویر کے منا رہا تھا ایک میں کو اس کے خوا کی تھویر کی تھویر کے منا رہا تھا ایک میں کو اس کے خوا کی تھویر کے کہا تھا اس نے سرعت سے موبائل بند کردیا تھا ہیں نے سرعت سے موبائل بند کردیا تھا ہیں نے موبائل بند کردیا تھا ہیں نے موبائل بند کردیا تھا ہیں کو اس کے خوا کی تھویر کے کہا تھا اس نے سرعت سے موبائل بند کردیا تھا ہیں نے موبائل بند کردیا تھا ہیں نے موبائل بند کردیا تھا ہیں کو اس کے خوا کہا تھا اس نے سرعت سے موبائل بند کردیا تھا ہیں کے خوا کہا تھا اس نے موبائل بند کردیا تھا ہیں کے خوا کہا تھا اس نے موبائل بند کردیا تھا ہیں کہا تھا ہیں کہا تھا ہیں کہا تھا ہیں کردیا تھا ہیں کہا تھا ہیں کہا تھا ہیں کردیا تھا ہیں کردیا تھا ہیں کردیا تھا ہیں کہا تھا ہیں کردیا تھا ہی کردیا تھا ہیں کردیا تھا ہیں

اور اٹھ جیٹیا تھا، اماں اپنے از لی جاہ وجلال میں محدد کیے ہی جیس پائی تھیں۔ ''ال بر مجھ معاف کردیں مجھ کہیں بھی

''اماں جھے معاف کر دیں جھے کہیں بھی شادی نہیں کرنی۔'' اس نے سل بیڈ پر پھینکا تھا اوراٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔

رر ما ربید یا ما۔ ''شادی تو تیرے اچھے بھی کریں گے لیکن وہاں جہاں میں جا ہوگی۔'' امال نے غصے سے کہا تھااور بیڈر پر بیٹے گئی تھیں۔

"و کیا جاہتی ہے میں گھر چھوڑ کر جلا جاؤں بتا مجھے۔" وہ بے جارگ و بے بسی کی انتہاؤں پر خود کومحسوں کررہا تھا آیک طرف کول مندموڑ چکی تھی اور دوسری جانب اماں اپنی ہث دھری پہ قائم ودائم تھیں۔

"

" بھے شادی کروٹا تو صرف کنول سے اگر تو جھے زندہ شادی کروٹا تو صرف کنول سے اگر تو جھے زندہ دیا ہے میں دن آگر تو جھے زندہ شادی کی تاریخ رکھے گی اسی دن میرا جنازہ المجھے گا۔ " وہ لیے لیے ڈگ بھرتا کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ امال اپنادل تھام کررہ گی تھیں۔

''میرارشتہ طے ہوگیا ہے۔'' وہ رقعی ہوئی اس نے خود کو کہوز کر رکھا تھا، بلکہ اس نے کمال مہارت سے خود کو کہوز کر رکھا تھا، اس کے چہرے پر شادالی اور چک سے اس کو انو کھا سا روپ عطا کیا تھا، شاکر کا کھڑا رہنا محال ہوگیا تھا اس نے کا کھڑا رہنا محال ہوگیا تھا محال ساہوگیا تھا، اس نے کئی چاہت سے کنول کا محال ساہوگیا تھا، اس نے کئی چاہت سے کنول کا پیدا اور نمبر امال کو دیا تھا، کین اب تو پہر بھی نہیں بیدا اس کے خوابوں نے بی نہیں نہیں کر دیا تھا اس کے خوابوں کے کل کو مسار کر کے وہال محال رکھے جا رہے ہے، وہ جواس سے جم جم کم کھنڈر تھیر کیے جا رہے تھے، وہ جواس سے جم جم کم کی تھی ایک ماہ بھی اس

دو چار تھا اس کے لیجے کا فوٹا مکھرا بن کول کو ساکت کر کیا تھا، سامنے بڑے بیڑے ایک کافذ کمسیٹا تھا اس ير محملها تها كاغذكو لييث كراس كے حوالے كيا تفااور بولي هي\_

" بھائی کینے آگیا ہے یہ پڑھ کر جھے نون کر دیناشام کوانتظار کروں کی بائے۔ 'وہ جارہی تھی جبكه وه اس كونتفى بائد سع جاتا بوا ديمير باتهاءحي كدوه نظرول سے اوجھل ہو كئ تھى وہ كى بارے ہوئے فکست خوردہ جواری کی طرح کری پر ڈھ كيا تھا، اس نے وائيں ہاتھ كى الكيوں كوہولے ہے جنبش دی تھی لفانے کو ہولے سے کھوا اتھا لیکن ایس کو ممل کھو گئے ہوئے اس کی الکلیاں لرزي مي دل يك باركي دهركا تفاه ببرحال بيد يوجه اس كواييخ ناتوال كندهول مراثفانا تفااس نے کا غذ کھول دیا تھا تھن چھ سات سطروں کا تنبيه نامداس كامندج ارباتفا

"ميرے بيارے بے برواہ جن، تمهارا رشتہ جھے کے ہوا ہے تہاری اماں مارارشتہ بہ راضی ورضا کرکے گئی ہیں یقین مہیں آتا تو اپنی امال سے يو چولو، جُھے جر محى تم انجان موليكن مجھے دیکھ کرا تناثوث بھوٹ جاؤ کے میں نے بھی سوجا مجى بيس تفا-"اس نے ايك باردوبارسيد باراس خط كوير حوا تعل سارى ياسيت كلفت بل بجريس اڑن چھوہو گئی گئی۔

لیعنی وہ چند ہوتوف بنایا گیا تھا اور بے وقوف بنانے والی کوئی اور جیس بلکہ امال تھیں وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اس کے قدم تیزی سے باہر کی جانب اٹھ رہے تھے اس نے امال کومنانا تھا اتنے دنوں سے ان کا دل جو دکھا رہا تھا اور کنول کی بچی ے بدلہ بھی لینا تھا جس نے کمال مہارت سے امال کا ساتھ دیا تھا اور اس کو کانوں کان خبر بھی 立立な \_ よりことのは

کا انتظار نہیں کر یائی تھی بھی کے تا ہے عکس کو اے ول یہ جائے شاداں وفرحاں کھوم رہی می اور وہ محبت کی میت کو اینے کندھوں پر اٹھائے آبلہ یاتی کے طویل اور صبر آز مامر طوں ہے گزر رہا تھا دل میں اتن زیادہ او ٹو پھوڑ ہورہی تھی کہ وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا، اس نے رجشر کھول لیا تھا اس رجشر میں پیتے جبیں کیا کچھ کھو گیا تقااب س كس شے كوتلاش كرنا بھي تھا ماضي كو جو کهاس پربس رما تھا حال جو کہا ہے قدموں پہ كمرا در كمان قايا برستقبل جوكها تدهري رات میں کی متاع حیات کی طرح کم ہو گیا تھا۔ "و پھر میں جاوں تم تو بری لگ رہے ہو۔ وہ دوبارہ ای کے سامنے آکر ہولی تھی، شاکر کے دل میں اتھل پھل تیزیز ہوگئ تھی ،اس نے ایک نظر بھی اس پر میں ڈالی می اب اگر دیکھ ليتا تو چرنگامون كا بلننامشكل موجاتا، وه خودكو كميوزكرت بوع بامشكل بولاتها

"يرى مول اس لئے تو بات كرنے ك فرصت نبیس ب، شادی کا کارڈ بھجوا دینا اگر ٹائم ملا لو آجادُ ل گا۔"

" تم مبیں آؤ کے تو میری شادی کسے ہوگی باكل-" وو كلكسلا كر بنى تقى، شاكر في انتهائي جرت سے اور دکھ سے اس کو دیکھا تھا اور غصے مي رجش بندكر ديا تقار

" تم کی اور سے شادی کر رہی ہوخوش ہو مچریہاں کیوں آئی ہو مجھ سے ملنے کا کیا مقصد ب اكر مرا خات از انا ب اور جمع برانا ب تو خوش ہو جاؤیش تڑے رہا ہوں اٹکاروں پہلوٹ ر ہا ہوں د ماغ اس وقت کی بھاری انجن کے پنجے دب كرريزه ريزه بواجاريا ب، سوچيس بجرے طوفان کی موجوں کی طرح میں نہیں کرنے کے ور پہ ہوگئ ہیں۔ "وہ فکت بانی کے عد الول سے

من (220) اكتوبر 2016



"وہ بیٹاء تم لوگ کافی وٹول سے میرے ہول میں آرہے ہو، آج فراغت تھی تو سوجاتم لوكول سے كب شب لگائى جائے\_"عظيم جوكم خادر کے بھین کا دوست تھا اے بیر کی مراخلت مری می مرخاور نے اسے اشارے سے مع کرویا۔ "جي جي ضرور ڪبير بھائي آئيں بينيس خلاف تو قع خاور نے نری سے بیٹھنے کی پیش کش ک جس براس کے باتی دوست خاموش ہو گئے۔ " میں تم لوگوں کا زیادہ وفت جیس لوں گاتم لوگ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، آج میرا دل جاہ رہا ہے کہ میں اپنا ماضی تم لوگوں ہے شيئر كرول-" يدكه كركبير خاموشي سے أليس د كيمن لكا جيسة مح بولنے كى اجازت جا ، رہا ہو۔ " تى تى كى كير بعائى آپ كېيى، بم س رے میں۔ ' خاور کے کہنے براس کے دوستوں نے پہلو بدلہ بوے ہونے کی دجہ ہےان کے احرام میں خاموش رہے، كبيرخلاء من كھورنے لگا جيسے سوج رہا ہو کہ ای کہانی کہاں سے شروع کی جائے بالآخراس نے خاموتی کا مل توڑا۔ "آج سے تقریباً بارہ سال میلے میں بھی حمهاری طرح لا ابالی، تعلندرا، لایرواه اور این

ذات میں من رہے والا بے فكرا تو جوان تفاء خوشیاں جس کے جاروں اطراف رفض کرتی مي اور دولت ميري باندهي مي ، د كه ، مكه ، غربت كا مجه سے دور، دورتك واسط بيس تھا، ميرے بہت سے دوست تھے جنہیں میں اپنا خرخواہ مجستا تفامرونت كزرني يده جلا كدميري فخصيت كي تبابی و بربادی میں ان ہی دوستوں کی بری محبت كالثر تفايس دوبهنول كالكلوتا بحاتى تفامال بإيكا اکلوتا منظور نظر اور بہنول کی آنکھ کا تارا، مجھ ہے بدی بهن آمنه باجی کی شادی موچی می اور چیوتی رابعه كارشته بحى اليجع كمرائي بس مطح تمايس ان وه جارول آج بحل الى مول على المخير ہوئے تھے بہی ان کا تصوص ٹھکانہ تھا جہاں وہ مختلف منصوب مل كريتار كرت تق تح آج بهي ان کی باتوں سے ان کے کسی خطرناک اراد سے کا پیت چل رہا تھا، دو پہر کا وقت ہونے کی وجہ سے اس وقت گا ہوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا لبذا ہوتل کا مالک كبير بھى غير ارادى طور ير ان كى باتیں سنے لگا یہ جاروں لڑکے ہمیشہ اے ایے طلبے اور انداز گفتگو سے مشکوک اور بکڑے ہوئے لکتے تھے، مرآج چند باتی جواس کے کانوں میں یری اس سے وہ مل طور بران کی باتوں کی طرف متوجہ ہوا بالوں کامفہوم واسے ہونے پر اس کے چرے یر بے چینی اور ہاتھوں میں کیکیاہٹ يرحى جارى كى اس نے ارادہ كرليا كه دہ ال جاروں لڑکوں کو ہرحال میں ان کے غلط ارادے سے بازر کھے گا شایدای طرح ان کوراہ راست ير لانے كى كوشش سے اللہ اس سے راضى مو جائے اور ماصی میں کے کے گناہ کا کفارہ ادا ہو عكى، وه اب اراده بانده ربا تفاكمس طرح ان لڑکوں سے بات کی جائے کہ ان کو برا بھی نہیں کے اور انہیں اپنی علطی کا احساس ہو جائے، وہ اینے کاؤنٹرے اٹھ کران جاروں کے پاس آگیا اور آئیس سلام کیا جس پروہ چاروں لڑکے چونک كراس كى طرف متوجه موت ان يس سايك لڑکا جس کا نام خاور تھا وہ اس کے علاقے کے ايك معزز فحص كابينا تعااس كاباب شريف النفس انسان تھا مر خاور کے اس کارنا ہے کی وجہ ہے اس كا بورا خاندان ذلت ورسوائي كي عميق كمائي می کر جاتا اس سوچ نے سلیم کومزید معظرب کر دیا۔ ''وظیم السلام!'' خاورنے اپنی جیرانی پر قابو

يا ي جواب ( المعنوبر 2016 ) اكتوبر 2016

حس سى مفيد لياس يس ملق يد وويد اور ح وه حیا کا پیکر لگ رہی تھی، مرمیری آتھوں میں شاطرانہ چک محی اس نے بھی شاید میری نظروں كا ارتكاز محسوس كرليا تقابلا اراده اس في ميرى طرف ديکها تو اس کي آنگھوں ميں تيرتي انجھن اور پر تھی کے تاثرات پر میں خواہ مخواہ مسکرانے لگا، اس کے بعد ہر روز اس کو دیکھنا، بہانے بہانے سے اس کے کمرے کرد چکر لگانا میرا مشغلہ بن گیا اب اس نے میری وجہ سے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، جیکہ میری بہن اب اس کے تحری اے لے کر کا کج جاتی تھی جس سے جھے تھوڑی مالوى مونى بين كى موجودكى كى وجدے بحصال سے بات کرنے کا موقع تہیں ال رہا تھا، میں جمنحلانے لگا اب اس سے بات کرنا میری شد ین کی کی آج تک جھے کی لڑی نے اس بری طرح ردمبیں کیا تھا جبکہ بدائر کی اتن بے نیاز تھی جےاس کی وجاہت اور متأثر کن شخصیت کی کوئی رواہ میں می آخر کار ایک دن تقدیر نے اے بات کرنے کا مولع فراہم کر بی دیا، رابعہ کی طبیت آج ناسازهی، جس کی دجہ سے وہ کالج مہیں جاسکی ، بیر پر شادی مرک کی کیفیت طاری ہوگئ وہ سیدھا اس کڑ کی کے تھر پہنچا جیسے ہی اس نے کالج کی طرف روانہ ہونے کے لئے فی کاموڑ كاناش اس كرائة بن مال موكيا

"اده زه نصيب آج آپ اکيلے کيے نظرآ ربی ہیں؟ کہے تو کالج تک بحفاظت چھوڑ آؤں؟" میں نے لوفرانداز میں کالر کھڑے كرت بوئ كها، مجيع يون اجا تك سامن وكي كرعنا يقوزا كمبراكئ تحى مرجلد بي الي كحبرابث يرقابويا كرمجه سے خاطب مولى۔

" " میں ترم آنی چاہیے، میں تمہاری بہن کی دوست اور محلے دار ہوں تم جیں ذرائجی غیرت

دنول فراسك اليركا طالبعلم تعاه ميري مرفرماتش بن کیے بوری ہو جانی، دولت کی فروائی اور خوبصورتی ومرداندوجامت کے زعم نے جھے غرور وتكبريس جلاكرديا تهاكه مين النيخ دوستول كى جونی خوشار کو بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، تھر مانگ کے نام پر چیونی مونی Street snatcling، اسموكيك، جواجيسى برى ابت نے مجھے بالكل بكاڑ كرركه ديا تفاه ميري چيوني بهن رابعه كوميري يري حصلتوں کا بید چلا تو اس نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی مراس وقت جوانی کے نشے میں اس کے خلوص کو دھڑکار دیتا اورا سے دھمکی دیتا کہ بابا تک میری شکایت نه پنج، وه بیاری میری محبت اور کھے خوف کی وجہ سے خاموش رہتی ، کہی مہیں اب میں نے محلے کی آئی جاتی او کیوں کو بھی تك كرنا شروع كرديا تفاء كچه تو ميري چيني چيزي باتوں میں بھی آ جاتی ، ان کے ساتھ Dating كرناميرامحبوب مشغله بن كميالز كيال جب ميري خوبصورتی و وجاهت کی تعریف کرتی تو میری كردن غرور سے اور تن جاتی جسے تھے كر كے ميں نے انٹرکلیئر کیا اور اب تفرڈ ائیر میں عدم تو جھی کی وجد سے قبل ہو گیا تھا، اس وقت بابا کو بہت وھیکا لگا تمریس نے جھوٹی کی کہائی سا کر ان کو اپنی باتوں سے منالیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ دل لگا كريدهاني كرے كا اور وہ يجارے سادہ لوح انسان میری باتوں پر اعتبار کر بیٹھے، انمی دنوں مارے محلے میں ایک ٹی فیلی رہائش پذر ہوئی ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام عنایہ تھاوہ رابعہ كى جم عمر اوراب اس كى كلاس فيلوجهي تحى ، جب وه میلی باررابعہ کے ساتھ کا ج جانے کے لئے گھر ہ آئی میں نے ایک سرسری نظراس پر ڈالی تو بلٹنا بھول کیا نازک سرایا، بے داغ کتائی چرہ، گلانی لب اور کالی پڑی پڑی آ تھیں غرض وہ عمل سرایا

من (223) اكتوبر 2016

گناہوں کا خیارہ جگناہ سے معالیہ کا ہیں اہیں اس کے گئے کا طوق نہ بن جائے، یہ سب سوچ کررابعہ کی آئیس ہی ہوگئیں وہ اپنے بھائی کے راہ راست پر آنے کی دعا کرنے لگیں رات کے بارہ ہے سیٹی کی شوخ دھن بجاتے ہیں گھر کے اندر داخل ہوا تو رابعہ کواپنے انظار میں جا گنا پایا، اس نے خاموثی سے کھانا گرم کرکے میرے سامنے رکھا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے کی طرف جائے لگا تو رابعہ نے مجھے روک لیا۔
طرف جانے لگا تو رابعہ نے مجھے روک لیا۔

مرد بھائی مجھے تم سے ایک کچھ بات کرنی

" اللهو" من في كوياس يراحسان عظيم کیا تھا کیونکہ میروقت میراقیس بک اور موبائل پر مخلف الركيون كرساته جيلتك مس كزرتا تعا-''وہ میں بیر کہنا جاہ رہی تھی کہ بھائی پلیزتم اہے برے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو، بدوست مہیں اسٹین کا سانپ ہیں جنہیں تم ہے جین تمہاری دولت سے بیارے بھائی اب تو لوگ بھی دنی دنی زبان ش تباری باشی کرنے کے ہیں بایا کے کانوں میں ہی کھوالی باتیں بری ہیں جس کی وجہ ہے وہ خاموش رہنے گئے ہیں انہیں تم سے بہت تو تعات وابستہ ہیں امی کی وفات کے بعدانبوں نے ہمیں جس طرح یالا پوسا، کیا اس کا صلتم بدنا می کی صورت میں دو مے؟ " رابعہ نے ای بات کے اختام پر ایک آس سے اس کی طرف دیکھا، میں جواس کی یا تیں س کرا یکدم اشتعال مين آگيا-

دو کون ہے جوتم لوگوں تک میرے خلاف الٹی سیدھی ہاتیں پہنچا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے سب میری دولت و وجاہت سے جلتے ہیں تم لوگوں کومیرے خلاف ورغلا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ چھوٹے موٹے مشاغل، ہنسا بولنا، اتی ہے تو آئندہ میر ہے واستے ہی مت آنا اور ای کانے چھوڑنے کی بات تو اگر اتنا ہی شوق ہے تو کہ اپنے اور اتنا ہی شوق ہے تو کہ ایک جھے میں اور بہن کی ذمہ داری افغانا جس پرتم جھے محلے بنی اور بہن کی ذمہ داری افغانا جس پرتم جھے محلے کے آوارہ، اوباش لڑکے غلط نظر رکھتے ہیں کبیر بھائی ۔'' چبا چیا کر کہتے ہوئے وہ میرے سائیڈ سے گزر کر چلی گئی میں اس کے تحقیرانہ انداز پر کھول کر رہ گیا ای وقت سامنے سے میرا جگری یارگڈ و آتا نظر آیا۔

"اوہ، جگر خراق ہے؟ كيابات ہے؟ بوے غصر ميں لگ رہاہے؟"

ے ہیں ہیں ہوہے۔ بس گذو کے پوچھنے کی دریتھی بیں نے اسے ساری رام کیانی سناڈ الی۔

"اوہ جگر بس اتن می بات پر پریشان،
ارے بیر آلین تعلیاں شروع شروع ایسے ہی رنگ
دکھاتی جس دو چار بار بات کر کچھ گفٹ شفٹ
دے پھر کہیں بات سے گی، ایسے ہی مفت جی
کون گھاس ڈالے گی۔ "اس کی بات پر جس نے
چونک کرد یکھا۔

''ہاں میں نے تو بیسوچا ہی نہیں تھا ویسے
ہی وہ غریب کلرک کی بئی ہے دولت کی چکا چید
سے خود لائن پر آ جائے گی۔'' مگر بیاس کی خام
خیالی تھی اس نے نہ صرف میرا دیا ہوا گفٹ
میرے منہ پر مار دیا بلکہ میری بہن رابعہ سے بھی
میری شکایت لگا دی، رابعہ جو پہلے ہی میری
عادتوں سے عاجز آ چکی تھی اس نے ایک بار پھر
مجھے مجھانے کی کوشش کی، اس دن بابا کی طبیعت
مجھے مجھانے کی کوشش کی، اس دن بابا کی طبیعت
مگر رابعہ ابھی تک میرے انظار میں جاگ رہی
محمی ، اسے اب اپنے بھائی کی بری عادتوں اور
محبت سے خوف آنے لگا تھا کہ نہیں اللہ کا تیر
مجلال میں نہ آ جائے اور اس کے بھائی کواسیخ

مَنّا (224) اكتوبر 2016

میں چور میں خدا کو بھول گیا تھا تھر وہ جو اوپر منصف جیٹا ہے وہ اپنے مظلوم بندوں سے بے خرنہیں۔

\*\*\*

''رابعہ کو بخارتھا وہ کا کی نہیں جا کی لیکن اگلے ہے: سے پیپرشروع ہونے والے تھے جس کی وجہ سے اس نے الکیے کائی جانے کا فیصلہ کیا پیچلے ایک ہفتے سے کبیر کی طرف سے بالکل فاموثی تھی اسے لگا کہ شاید رابعہ کے سمجھانے کا اس پر شبت اثر ہوا ہے جب بی اس نے اس کا بیچھا جھوڑ دیا ہے، لہٰذا رابعہ کے ڈھاری بیچھا جھوڑ دیا ہے، لہٰذا رابعہ کے ڈھاری بر ھی گر بر می کی ایکے بی کائی جانے کے لئے تیار ہوگئی گر بر می می عنایہ کو جریشانی نے آگیرا ای وقت طل رہی تھی عنایہ کو جریشانی نے آگیرا ای وقت اس کے سامنے ایک آلورکشا آگررکا۔۔''

"بابی کہاں جانا ہے؟" رکشے والے نے بوی شرافت سے پوچھا عنامیا کو بیسواری غنیمت لکی عام حالات میں اکیلے رکشے میں جھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی گر اس وقت بحالت مجوری اس نے ہمت کرلی۔

"باجی کیا سوچ رہی ہیں آج تمام فرانسپورٹ بند ہے میری مانیں تو بیٹے جائیں، کرایہ میں مناسب کوں گا۔" عنایہ جو تھی شکار تھی بالآخراس میں سوار ہوگئ گر کچے در بعدا سے احساس ہوا کہ رکشہ گھر کے بجائے کسی انجانے سنسان رائے کی طرف جا رہا ہے عنایہ کی پھٹی حس کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی اس کا دل ہے کی طرح کا بہنے لگا گراس نے ہمت جمت کر کے رکشے والے ویخاطب کیا۔

"ييتم كمال جارب بو، يدمير عكر كا

بری بات نہیں جس کو یہ محطے دالے اتنا ہو ساچ ھا کر بیان کرتے ہیں۔

"اجها، اوروه عنابي، تم اس كاجو پيچها كرنے لے ہو، اس کا راستہ روکنا، اس سے تعفیات کے فلمی ڈائیلاگ مارنا اسے فیمتی تحاکف دینا بیسب كيا ہے؟ شريف لؤكوں كابي وتيرہ ہوتا ہے، آج اس نے جب تمہارے کارنامے بتائے تو میری آلميس شرم سے جھك كئيں، بھائى وہ اسے والدين كا واحدسهارا بعليم حاص كرك ايخ ماں باب کے لئے کھ کرنا جا اتی ہے، وہ عام لا کول کی طرح سطی سوچ کی مالک نہیں جو دولت سے بہل جائے، پلیز اس کے لئے مشكلات بيدانه كروء آئنده اس كے ساتھ وكھ غلط كرنے سے پہلے ايك بار يهضرورسوچ لينا ك تہاری بھی دو جینیں ہیں ہیں اس کی بدرعا ہے ہم يرباد ند موجا تين-"به كهدكر والجدومال ركي تبين مريس تواتنا بعك چكا تفاكر في اور غلط كافرق بحول كميا تفاء يهال تك اس كي آخرى بات كالجمي جھ پر کوئی اثر میں موامیرے سینے میں تو بس ایک بات کوئ کرانگارے لوٹ رے تھے کہاس نے میری شکایت میری بهن سے کی اس کی میجال، لکتا ہے اب تھی میڑھی انگی سے تکالنا پڑے گا جھتی کیا ہے خود کو، مس عنامیہ بس اب تمہاری ذلت كرون شروع موسيك بي تم في محصيفى كبيركو للكاراب اس كابدله وحمين سودسميت واليس كرنے برے كا كرتمبارى سات بيتن بحى یادر تھیں گی، یہ کہہ کر میں خصہ ونفرت کے ملے عِلے جذبات میں ادھرادھر جہلنے لگا، پھرا ملے دن میں نے اینے دوستوں کے ساتھ مل کراس معصوم بيضررالاكي كورسواكرنے كامنصوبه بنايااس وقت بر بحول گیا تھا کہ اللہ کی لاتھی ہے آواز ہے مظلوم کی آ ہ عرش تک میجی ہے، جوانی وشیاب کے نشخ

مُتا (225) اكتوبر 2016

ال ك آواز اور ما سي بند ہونے ليس و و تم ؟ " بوى مشكل اور بي ينى سے صرف ا تنابى يو چوكل-

" إلى عنابية وُئير! تم كيا جمعتي تقي كه ميري بہن کومیرے خلاف بھڑ کا کرتم نے کوئی تیر مارلیا ہے، تم نے مجھاتا ہی بردل مجدلیا تقامہیں کیالگا کہ میں تہارے حن سے متاثر ہو گیا ہوں جو تمہارے آ مے بیچے جار ہاہوں جہیں عنامیرڈ ئیر،تم جیسی ہزاروں تلیاں خود اڑ کرمیری زندگی میں رنگ جرنے آئی ہیں، وہاں تم جیسی د بواور سیدھی ساده لڑکی میں میری دلچین اتن محی کہتم میجھ دن میرے ساتھ وقت گزارتی میں تمہارا منہ نوٹوں ہے بھر دیتا کہ تہارے باب کوتمہاری شادی اور تعلیم کے اخراجات کے لئے فکر مند نہ ہونے یوتا، بس اتن ی بات می مرتم نے اوور اسارٹ ین کرخود ذلت ورسوائی کوآ واز دی ہے اور دیکھو تقذیر نے بھی میرا ساتھ دیا آج ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے تم تک رسائی اور آسان ہوگئ، مانی و تیراب تهاری بدنای کاسورج طلوع موچکا ے ممہارا باب رسوالی کے خوف سے بددنیا چھوڑ گیا ہے اور مال بھی رو پید کرتم پر صبر کر چی ہیں پورے کے میں تہاری رسوالی کا چروا ہو چکا۔ ب رابعدكو جحه يرشك تفاعمر مي تو دودن سے كرسے بايرتكلا يحبيس لبذااس كاشك دور يوكيا، سبتم برتھوں تھوں کر رہے ہیں اب شرافت ای میں ہے میڈم، جیسا میں کہوں دیبا بی کرومہیں مرے قدموں میں جیک رموانی مانکی ہوگئ تب اس قد فانے سے رہائی ملے کی بھی تم۔"اس نے عنابیکے جرے کوتھوڑ ااوپر کرتے ہوئے کہا جے عنابدنفرت سے جھٹک دیا۔

"اوه ري جل کي پر بل نه کيا، دي محصت بين کے تک اس غرور اور اکٹر میں رہوں کی باپ تو

"ارے یاتی بریشان نہ ہون، شہر کے حالات بمرتبين اس كے دوسرے متباول رائے ے گاڑی نکالنی پڑی، آپ گھبراؤنہیں، میں آپ کو باعزت و بحفاظت گھر چھوڑ کر آؤں گا۔'' عنابد کے پاس اس کی بات پر یقین کرنے کے علاوه کوئی جاره جیس تھا، وہ قرآنی آیت کا ورد كرنے كى كچے دور جا كر ركشہ ايك دم رك كيا جس کے ساتھ عنامیا کی سائسیں بھی رکے لکیں۔ "اب .... اب كيا موا ي؟" اس في

محبراتي بوئ يوجها-" كي ميس باجي شايدي اين جي فتم مو كي ے آپ پلیز تھبراؤنہیں میں کھا نظام کرتا ہوں جب تك م يه بالى بو-"

" کیا؟ بد کیا کہدرہے ہواہ کیا ہوگا کھ کسے جاؤں گ؟" انجی سوچوں میر کمیری وہ یانی ک منرل بوال غنا غث لي من اور پر موش وخرد سے بیانہ ہوتی جل گئ، جب اے ہوش آیا تو اس نے اینے آپ کوایک وران کھنڈر نما کمرے میں الملي بأيا الجي تك ال كادماغ ماؤف تفاكرب میں کوئی روزن میں تھا جس سے وقت کا اندازہ ہو سکے اس نے تھبراہٹ میں اپنا بیک تلاش کرنا جا ہا مگر بیک ندارد، اے اپنی بے بھی مررونا آیا اے یقین ہوگیا کہ برسمتی اس کے ساتھ لیٹ چی ہے اے اغواء کرلیا گیا ہے، مرکبول اور کس مقصد کے لئے وہ تو کوئی رئیس زادی بھی تہیں کہ اس کے بدلے بھاری تا وان کا مطالبہ کیا جا سکے الجمى وه اينے ذهن ميں اتھنے والے سوالوں كا جواب بی وهوی ربی می کدا یکدم سے کمرے ك لاك كلولي كا وازيد چونك كرد يكما آن والے نے سوچ بورڈ پر ہاتھ مارا بورا کمرہ روشی ين نها كيا اوراس روشي بن جو چره عنابيكونظر آيا اس سے اس کی آنھوں کے آگے اعراض کیا،

منا (226) اكتوبر 2016

ہوائی کی عزت کا جنازہ تو پہلے ہی نظل چکا ، میرا باپ بغیر میری ہے گنائی جانے دل پر میری برنامی کا بوجھ لئے اس دنیا ہے منہ موڑ چکا ہے اب بیں واپس جا کرکروگی بھی کیا اور تمہیں کیا گئا ہے کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کوتم جیسے ہے ہ سفاک لوگوں کا بیہ معاشرہ قبول کرے گا اے دوبارہ سراٹھا کرعزت سے جینے دے گا ، تمہاری بھول ہے کہ بیں تمہارے سامنے جیکوں گی۔'' عنایہ غصے دنفرت سے منہ پھیرگئی۔ عنایہ غصے دنفرت سے منہ پھیرگئی۔

" بونهد دیکتا ہوں کب تک تمہاری کر برقرار رہتی ہے آج کے دن کا ٹائم دے رہا ہوں اگر خود سے راضی ہو جاؤ تو بہتر ہے ورنہ جھے تم سے ذہر دی کرنی ہوگی اتنا تو تمہیں بھی اعداز وہو گیا ہوگا جو تمہیں یہاں تک لاسکتا ہے وہ آگے کیا گیا ہوگا جو تمہیں یہاں تک لاسکتا ہے وہ آگے کیا گرد ہاہوں گرتم مابعہ کی جس میں مرف اس لئے کرد ہاہوں گرتم مابعہ کی جس اپنے اختیارات کا استعال کرسکتا ہوں۔ " یہ کہ کر کبیر وہاں سے لمبے لیے ڈک جرنا اکلتا چلا گیا۔

'یا اللہ میری مددکر جھے اس ذات سے بچا

اللہ اللہ میری مددکر جھے اس ذات ہوں، میرا

اللہ ذات کی زعرگ سے جھے عزت کی موت کوارہ

اللہ ذات کی زعرگ سے جھے عزت کی موت کوارہ

ہو یا اللہ خود می جیے حرام موت کی میں مرتکب

انساف والا ہے اس کمراہ انسان سے میری ذات

ورسوائی کا بدلہ تو ضرور لینا میں نے اپنا معاملہ

تیرے بیردکیا۔' یہ کہہ کروہ بچکیوں سے رونے کی

اس کی سسیکوں سے آسان بھی رو بڑا، ساری

رات چھا تھی آسان سے مینہ برستا رہا اور اعد

الک حواکی بینی ایک ظالم در تدے کے تفس میں

الک حواکی بینی ایک ظالم در تدے کے تفس میں

الک حواکی بینی ایک ظالم در تدے کے تفس میں

زندہ بی بین رہا لوگ ان کے طل بھی پڑھ ہے اور اس کے اس کا اس بھاری کی زندگی جائی ہوتو جیدا کہوں ویدا کرنا ہوں محلے دالوں کو یقین دلا دول گا کہ جہارا کا لیج سے والی دالوں کو یقین دلا دول گا کہ جہارا کا لیج سے والی رکارا یک پیڈنٹ ہو گیا تھا کوئی جہیں ہا سپال لے کہاں ایک دوست کی عیادت کے لئے جانا پڑا تو ام سے مجھے کہاں ایک دوست کی عیادت کے لئے جانا پڑا تو کم سے ملاقات ہوگئی اوراس طرح تمہاری بدنا می کا دائی بھی مث جائے گا اور میری بھی واہ واہ ہو جائے گا در میری بھی واہ واہ ہو کہا تھی سے بدگمان ہیں وہ میری جائے گئی تو لوگ بھی سے بدگمان ہیں وہ میری ایک آئی دباتے کی جو لوگ بھی سے بدگمان ہیں وہ میری ایک آئی دباتے کو اورانہ انداز ہیں اپنا منصوبہ تایا۔

ملا۔ عنامیمیری مکاری پر منہ پھیر کررہ گئی۔ ''اور ہاں اس کے لئے ایک شرط بھی ہے۔'' ''کیسی شرط؟'' عنامیہ نے بے ساختہ لوچھا۔

لوچھا۔ ''تمہارا رابعہ کا میری طرف سے دل صاف کرنا ہوگا اور.....''

''اور کیا؟''عنایہ نے بے چینی سے پو جھا۔ ''اور جہیں میر ہے ساتھ تکاح کرنا ہوگا کچھ دن بعد اپنا وقت رنگین بنا کر میں جمہیں طلاق دے دوں گا پھرتم اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہوگے۔''

''کیا؟'' آخری بات پرعنایہ کو ایسا لگا کہ اس کے چہرے پرکسی نے تیزاب پھینک دیا ہووہ سوچ بھی نہیں عق تھی کہ کبیرا تنا گرا ہواانسان بھی ہوسکتا ہے۔

ہوسکتا ہے۔ '' بیس مرجانا پہند کروں گی محشیا انسان، مگر تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا، بھی نہیں، ویسے بھی جولڑ کی دوراتوں سے کھرسے ہا ہررہی

منتا (22<sup>1</sup>) اكتوبر 2016

#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



نے بری طرح اس کو مجوزا تھا۔ اب وہ پھتاؤے کی آگ میں جل رہا تھا وہ می طرح مت كركے عنايہ كے مردہ وجود كوا يمبولينس ميں لے کرآیا جس سے پورے محلے میں کرام کے گیا تھا مجراس بی نے بتایا کہ تے حید آباد جاتے ہوئے عنامہ کا مردہ وجود سنسان سڑک پر ہونے ہوئے ملا تھا شاید سی نے اس کو اغواء کرنے کی كوشش كى كى ياكى گاڑى سے تر بونى تھى، تنائى، خوف و ہراس کی دجہ سے اس کا نازک دل ساتھ چھوڑ چکا تھا، دودن پہلے حرکت قلب بند ہونے کی تقىدىق بوسبول مين بوكئ تفي لبذاده ايميولينس كي مددے کھر لے کر آگیا اس طرح وہ لوگ جس ک زبان عنامیر کی ذات و رسوائی کے لئے زہر اگل ربي محى اب وبى اس كى معصوميت اور نيك كردار کی کوائی دے رہی محی اس نے اللہ سے مدد ما عی محى اوراللہ نے اس کے عزت کے لیٹرے کے ذريعي دوباره اس كى عزت وتكريم واپس لوثا دى تھى، رابعدى و كيم بھال اور توجہ سے اس كى مال اب بہتر تھی اے این بٹی کی بے وقت موت پر مبرآ چكا تفاكر وه اشحة بيضة ان ظالم انسان كو جھولی جر محرکر بدد عائش دے رہی تھی جس کی وجہ سے کبیر کو کسی بل چین تہیں تھا اس کے دوستنول نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ رات دن اللہ سے اسے گناموں کی گر کرا کر معافی مانکتا تھا مگر اہمی اس مطلوم کی آہیں باقی تھیں، رابعہ کے مسرال والوں نے رشتہ توڑ دیا تھا، انہیں کبیری غلط نازیاح کتوں کی خراس کے جگری یار گذو کے ذریعے ہوگئی تھی،جس نے تعلق توڑنے براس سے دھنی میں بیسب کھے کیا تھا کیونکہاباے کیرے عیاش کے نام پر کھیل ملنے والا تھا، ای عم میں ایک دن اس کا باپ قاموشی سے روز الحور کیا اس وقت اے عنامیہ

دوس ون کیر این دوست گرو کے ماتھ عنابی کے کرے میں آیا تو اے بے سدیرا موا مایا، كبيركوكس انبوني كا احساس موا اس ف آئے بڑھ کراے سدھے کیا تو اس کا سرایک طرف و حلك كيااس كي نبض تقم چي تعي الله رب العزت نے اس کا يرده ركه ليا رات كے كى پير حركت قلب بند ہو جانے كى دجہ سے وہ بيدنيا چھوڑ می تھی اس کی تھلی آ تکھیں کبیر سے سوال کر ربی تھیں، کہ کیا قصور تھا میرا اور میرے قریب والدين كا؟ الله كے تير سے ڈرو،اس نے تو ميرى عزت کا برده رکه لیا مراب مهیں ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی جیس بچاسکے گاہتم سکون کے لئے ترسو کے میری آہ و بکاہ تہارا بمیشہ پیچیا کرے

كبير نے مجراكر الكيس بندكرليس اس كا مقصد صرف اس كو براسال كرنا تفاهر بات اتني آ کے بڑھ جائے گی اس نے سوجا بھی تہیں پہلی باراے بیرہ گناہ پراللہ ہے خوف محسوس ہوا، گذو برساري صور تحال ديكي كراس كاحزيد ساته دي ے اٹکار کرتے ہوئے دہاں سے فرار ہو چکا تھا، كبيرجو برى طرح كنامون كى دلدل مين هنس چکا تھا اس وقت اسے جاروں طرف عنامیہ کے ساتھ ساتھ اس کی مال کی آئیں بھی سنائی دے ربی سی اس نے وہاں سے بھا گنا جا ہا مرعنا سے ک مرده وجود نے جیے اس کے قدم جکڑ گئے تھے۔ بورا محلّہ عنایہ کے کمر جمع تھا، کچے لوگ مدردی کی تگاہ ہے اس کی مال کی طرف دیجے رہے تھے کھ لوگوں کی نظروں میں اس خاندان كے لئے شك تھا، پھر سے پھر دل بھى عنابيرى معصوم موت پر رو بردا تها، رابعه مسلسل اس کی میت کے قریب بیقی تھی، جواں بیٹی کی بے گناہ موت پر مال شم یا گل ہو چی گی ، کبیر نے تھیر

من (238) اكتوبر 2016

## تثكفية نتلفتة روال دوال





لاهوراكيثامي

كىلى منزل تحريطي ايين ميذيس ماركيث 207 سركلرروۋ اردو يازارلا جور (ن: 042-37310797, 042-37321690

کے باب کے درد کا احمال اوا کہ اس نے جی ا بنی جوان بنی کی رسوائی کا دکھ سہا تھا، اس کے منابول كا كفاره اس كى معصوم بين اور باكردار معزز باب کوادا کرنا پڑا ابھی اس عم سے وہ سنجل مہیں بایا تھا کہ بڑی جہن کواولا دنہ ہونے کی وجہ ے طلاق ہوگئ، وہ طلاق کا داغ عنامہ کی روشن بیشانی برنگانا جابتا تھالیکن اللہ نے اس کی معصوم بہن کواس کے گناہ کی سزادی،اس کا ہنتا بستا کھر اس کی بے راہ روی اور غلط روش کی وجہ سے بد دعاؤں کی لیب میں آگیا تھا، اس نے عزایہ کے قبر پر گزا کرایے گناہوں کی معافی ما تکی تھی۔ رابعهكارشتداس كے خالدزادكرن سے طے ہو گیا تھا خالیہ، رابعہ کو بیاہ کر ہمیشہ کے لئے دو بی شفث ہو گئ میں ، جانے سے مملے اس نے رابعہ ہے جی ایے غلط رو بے اور دل آزاری کی معافی الني كي وه ب جاري بيشه كاطرح بعائي كامحبت من بلمل می اورائے کشادہ دل کے ساتھ معاف ار دیا، جس سے اس کے مصطرف دل کوتھوڑا مکون نصیب موااس نے وہ محلہ چھوڑ دیا تھا بڑی بہن کوبھی وقت کے ساتھ ساتھ صبر آگیا تھا،اب وہ دونوں بہن بھائی ہی ایک دوسرے کے دکھ درد کے سامی تھے بری ہن نے کی طرح کیرکو شادی کرنے برراضی کرلیا جس براس کی ایک ہی شرط می کداری کسی غریب کھر کی سیدھی سادی کمریلو ہوئی جائے مریباں برجعی تقدیر اس مهربان تبین ربی تھی، رباب شروع میں تھیک فاک رہی مجر اس نے اینے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کردیے، کبیر جوائے گنا ہول کے يوجه من تنها دبا بوا تفاكرايدرباب كى حركات و سکنات پرغور کرنے کا موقع نہیں ملاوہ جتنے سے مائلتی اسے وہ بلاچوں چرال کے دے دیتا، اس کا خيال تفا كه دوايك فريب لا كى كوا ي مجت ولاه

(229) اکتوبر 2016

"كير عالى! آپ نے مارى آئسيں کول دیں بھے کبر بننے سے بحالیاء آج میں بھی کسی کی بنی کی عزت و ناموس تار تار کی دھیاں إِرْائِ جِلَا تَفَا مُرالله نِي آپ كوينكي كا فرشته بنا كر مجھے اس ذلت و بجھتاؤے كے كويں ميں كرنے سے بچاليا آپ نے جو چھ كياوہ برے انعال آپ كا ماضي كاحصه تن الكين مجمع بديقين ے کہ اللہ کوآپ کی بیائی پندائے گی آپ نے جس بهادری سے اسے عیوں کا پردہ جاک کیا ہے بھی نہ سوچا کہ اس طرح اے عیب دار ماضی کو کول کرآپ جاری اور دوسرون کی نظر می گر علتے ہیں،اللہ کوآپ کابی نیک مل ضرور پیند آیا ہو گایس وعده کرتا مول که ش خودکو ماسی کا بد کردار كيرميس مكدمير اسامة جونيك دل كيركمرا ہے اس جیسا بناؤں گا میں رہزن مہیں بلکہ رہنما بول گاا پی تمام بری عادیس ترک کرکے برحانی يس دل لگاؤل گااور پرايخ باي كاباز واور ين كامضبوط سيادابن كراس لؤكى كوباعزت طريق ے اپنی زندگی میں شامل کروں گاجس سے عنامیہ جی کے روح کو بھی آپ کے اس فیک عمل اور گناہوں کے کفارہ سے سکون ملے گا۔" كبيركى آ کھیں الوہی چک سے روش ہو گئ اس کی بیشانی پر روش محراب بھی ایس کی نیک بیش کی کوائی دے رہا تھا، اس کی آ تھوں سے تشکر کے الحك روال تصابي لكا آج عنايين اس تظري مبين عجيري بلكهاست ديكي كرمكرا ربى ب،آج اس نے ایے گناہ کا کفارہ ادا کردیا تھا، ایک اورعنایہ کو کبیر کے ذریعے گئے سے بچالیا تھا، ای شکرانے کے طور پر اس نے حرم شریف طاضری دینے کا فیصلہ کیا آج اس کا دل این ماضی کے اس شرمناک راز کے بوچھ سے آزاد مو 本在在 | PRENKET

دے كرعناميے كم اتھ كى كئى زيادتى كا كفارہ ادا كرسكا بي سايداس كوالحي معالي حيل عي محی، ایک دن چیکے سے وہ سارا زیور و میتی اشیاء لے کردات کے اعرفرے میں ایج کزن کے ساتھ فرار ہو گئ اس دن کبیر کو احساس ہوا کہ ذلت ورسوائی کیا ہوتی ہے؟ جس کی بیوی اس کی عزت كاجنازه تكال كريكي جائ اس سيروه كر بھلاكوئى دكھ ہوسكتا ہے، بعد ميں رباب كے مطالبے پراس نے اے طلاق کے کاغذات بجوا ديئے، ای عم بي ايك دن بوى بهن بھى اسے چور کرسرد خاک ہوئی، اہیں کانی عرصے ہے لی فی می شویری بے وفائی کا دکھ اور پھر بھائی ک يريادي في البيس اعدي اعدروك لكا ديا تفاكر كبير كوخر شهوسكى، اب ده ايخ آپ كو بالكل بى بے بس و تھا محسوں کرنے لگا اس کی زندگی ہے مصرف ہو کر رہ گئی تھی اس ہولل سے کمائی گئی دولت وه فلای کامول اور عنابی ترست می بناه كرين غريب ولاچار حوراون اورائه كيون يرخرج كرتا تھا، باقى سارا وقت الله كے سامنے كيده كرتے اينے كناموں كى معافى مانكتے كزرتا، اسے یفین تھا کہ آیک دن عنامید کی روح اسے معاف كردے كى تو الله ياك بھى اس سےراضى ہو جائے گا اور تب بی اس کے بے قرار دل کو سکون نصیب موگا اور آج شاید قبولیت کی کھڑی محمى جب بى خادر جيے بكڑ بے كر كے كوراه راست يرلانے كے لئے اللہ ياك نے اسے چٹا تھا، ايني بھیا تک وشرمناک ماضی کی داستان سنا کر بیر خاموتی سے وہاں سے جانے لگا تو خاور نے اسے ہاتھ پکڑ کر روک لیا، کبیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا خاور کے چہرے پر ندامت و شرمندگی کے ملے جلے تاثرات تھاس کے باقی دوستول كالجمي محاصال تحا-منا (230) اكتوبر الم

بھولے سے ایک بار بھی اپنی رائے تبیں دی ہو چھا

"جو حميس اجها ككے" مالانك مارے معاشرے میں اکثریت بدحل اسے پاس رفتی ہے کہ اس ماری ہے تو نام بھی ہم بی رکیس مے۔ میری پیدائش ہے لے کر اب تک جتنی محبت ابوسے میں نے وصول کی وہ میرے دونوں معاتیوں کے حصے میں جیس آئی شایداس لئے کہ بیٹیاں بابوں کی زیادہ لاڑلی ہوتی ہیں یا پھراس لے کہ میں مزاج اور سوچ میں اسے ابو کی طرح محى بجين من بهار پڑنے پہنچے ماؤں کو پکارتے ہیں اور میں ہائے ابوء ہائے ابو کی کردان کرتی تھی اور ابو دو کان چھوڑ کر بھا گے آتے اور شادی کے بعد تک میری یمی روتین ربی اور آفرین ہے مرے باپ یہ جی نے براجھے برے میں میرا ساتھ دیا، مجھے آج بھی ہپتال کے کمرے کا وہ مظرا بھی طرح یادے جب میری بٹی کی بیدائش یہ سب سے زیادہ میرے ابو خوش تھے اور ان رنول میں، مجھے اپنے ہاتھ سے جائے بلاتے، اغره کلاتے۔

"تم کیش رہو میں کھلاتا ہوں۔" (حالا تکه میری ساس اور ای دوتوں وہاں

موجود موتى تحين ) جب تمثال بيار موتى إورجمين میتال می رات رکنا پراتو ابونے اسے کود میں لیٹا کر ڈرپ لکوائی اور ساری رات میرے ساتھ

میتال می رہے

الرايي شادى كاذكركرون توميرار شتدابوك منشاء بيهوااني كوصرف ايك بات لهي-الني كالفي كرف دو بيول كائم الني مرضى

ہمیشہ ڈ انجسٹ میں''یاں'' کے عنوان سے بی کالم پڑھے ہیں اور تب بھی خود بھی محولے سے بیرخیال میں آیا کہ باب کے عنوان سے بھی لکھا جاسکتا ہے، یا پھرہم پاکستانی قوم کا المیہ ہی يہ ب كريم" ال" كونى "كل" سجھتے ہيں اور "باب" كا بربات، برجز كوحل مجه كرمرف وصو کتے ہیں، شاید میں بھی اس وحو کے کا شکار رہتی اگر میمجوب ہستی یوں اچا تک دنیا سے منہ موڑ کر نہ چکی جاتی ، اب جب کہ میرے ابو دنیا يلى ييل رياق جھے ہروہ لحد يادآ ريا ہے جس نے بھے لکھنے یہ اکسایا ورنہ شاید مجھے لکتا تھا کہ مين اب كافي عرف عند لكونيس بإور كي لين به ميرے ابوكى مجھے سے محبت بى ب جس نے اپنی زندگی میں بھی میرے لکھنے کی حوصلہ افزائی کی اور مرنے کے بعد بھی ان بی کے خیال نے مجھے قلم الفانے یہ مجبور کیا۔

ای بتاتی میں کہ میری پیدائش سے پہلے میرے ابواور چا دعا کرتے تھے کہ ان کے کھر بئي مواور جب مين پيدا موني تو په دونوں واحد ہتاں تھیں جو میری پیدائش یہ خوش تھیں اور ميري دادي اور پهيوافسرده كه پېلي بار مين بي

اتن محبت سے ماتلی بٹی کانام میرے ابونے مہیں رکھا اب سوچنے بیٹھی ہوں تو جران ہوتی موں کدمیرا فرل پاس باپ کتنا لبرل تفاجس نے صرف محبت دي وصولي كاسوجا تك نبيل مم سب بین بھائیوں کے نام بغیر کسی جھڑے کے ماری ای نے رکھ اور تو اور مرے بحول کے نام بھی میں نے اور ای نے ال کر تحویر کے ابو نے

2016 اكتوبر 2016

ا الماسية عن الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية خوش

تھے کہ بیان سے باہر تھا میرے خط کو بار بار پڑھا اس پہاتنا جامع تبعرہ اور پھر ہرآئے گئے کو پڑھانا میری بیٹی کا خط شائع ہوا ہے اور جب میں نے کہانیاں تھنی شروع کی تو ہولے۔

"اب میں مطمئن ہوں میری بیٹی کے ہاتھ میں ہنر آئیا ہے مشکل وقتوں میں بھوی تہیں رہے گی کھر بیٹھے عزت سے کمالے گا۔"

میرے ابو نے بہت سے کاروبار بدلے،
ابن آس کا طابعلمی کا زبانہ اکثر ذبن میں آتا ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے طابعلمی کے
زبانے میں پنجاب بو نبورٹی کی عمارت کے لئے
پھرکو نے تھے،میرے ابونے اگر مزدوری نہیں ک
پھرکو نے تھے،میرے ابونے اگر مزدوری نہیں ک
بیکری کھولی، آئس کریم کی ، ایجنسی لی ، ڈرنگ بنانا
سیما اور آخر میں سپئیر پارٹس کا کاروبار کیا، ہرکام
سیما اور آخر میں سپئیر پارٹس کا کاروبار کیا، ہرکام
دو تین سال اچھا چانا اور پھر نقصان ہو جاتا، اب
دو تین سال اچھا چانا اور پھر نقصان ہو جاتا، اب
دو تین سال اچھا چانا اور پھر نقصان ہو جاتا، اب
دو تین سال اچھا چانا اور پھر نقصان ہو جاتا، اب
دو تین سال اچھا چانا اور پھر نقصان ہو جاتا، اب

(میرا رشتہ پھپھو کے گھر ہوا ہے) اور پھر
میری رضا مندی سے ہاں کر دی اور جب جس
رات رخصت ہو کر بی سسرال آئی وہ رات
میرے باپ نے جاگ کرگزاری تھی اور جب
نماز کے لئے بیں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا
تو باہرصوفے پہ میرے الی ابو بیٹھے تھے جھے سے
لئے کے لئے، بیں شاید اس ایک رات کا قرض
بیں ہوگی خوش ہوگی یا نا خوش بتا نہیں ان کھوں
میں ہوگی خوش ہوگی یا نا خوش بتا نہیں ان کھوں
میں کیا کیا خیالات ابو کے ذہن بیں آئے ہوں
میں کیا کیا خیالات ابو کے ذہن بیں آئے ہوں
راتیں اور میر سے بہلے تک سوچا بھی نہ تھا۔
راتیں اور میر سے بہلے تک سوچا بھی نہ تھا۔
کی وفات سے بہلے تک سوچا بھی نہ تھا۔

میرے دوھیال ہسرال میں پڑھائی کو پچھ اچھی نگاہ سے ہیں دیکھا جاتا میری عمر کی لڑکیاں پانچوں کے بعد گھروں میں بیٹے جاتی ہیں اور مجھ سے بعد کی جزیشن میٹرک پاس ان سب میں واحد میں تھی جس نے ماسٹرز کیا جاب کی اور تو اور کہانیاں تکھیں وہ بھی رسالوں میں؟

جیرت در جیرت تھی خاندان میں اتی آزادی؟ اور بیسب میرے ابوکی بدولت تھا، میرا نخمیال کانی پڑھا لکھا ہے میری ای کی نانی، دادی اینے وقتوں کی پڑھی ہوئی تھیں ( دو، دو، تین، تین جماعتیں) میرے ابونے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا اور مجھے مکمل آزادی دی مجر پور اعتاد کے ساتھ، میرے ابو کو میرے کردار میری ذات ہے اندھا اعتبارتھا۔

ب کا بیاعتبار قائم (شکر ہے اللہ کا جس نے ان کا بیاعتبار قائم رکھا) میری ای اتنی پڑھی گھی قیملی سے ہونے کے باوجود خوفز دہ تھیں کہ کہیں میرا لکھنا لکھانا میرے الوکونا گوارنہ گڑر ہے لیکن جب میرا ایک

عَدُ (232) اكتوبر 2010

یری ہے وہ کھائی) اور میں ہر بار ثال جاتی کہ شايد ابوكو اچمانه ككے ليكن پھر اچانك ہى ايك نشست میں لکھ ڈالی اور تب دور دور تک ذہن میں یہ خیال بھی نہ گزرا تھا کہ میرے باہ کی قربانیاں بھی چھے مہیں ہیں۔

امی سے ذکر کیا کہ کہائی ارسال کردی ہے تو انہوں نے ابو کو بتایا اور ابو کی وہ ایک نظر ..... باوجود كوسش كے ميں اس كامفہوم مبين جان يائى فورا میرے منہ سے تکلا" ابھی چیس میں ہے کیکن انہوں نے کوئی تبعر ہیں کیا شاید بیشکوہ ہے كه يس نے خود كيول مبين بتايا، ورند فكوه كلداؤ ميرے باب كى فطرت ميں نہيں تھا، شاہانہ مزاج دے كرميرے باب كوشى ميں رو لنے والے رب ہے بھی کوئی فکوہ کرتے میں نے نہیں ساہر حال ش راضی بررضا تنے ای بھی حالات سے تھبرا جالی او حوصلہ دیتے تھے کہ اللہ اچھے دن لائے گا آزمائش من فكوه تبين شكركرت بين، زندكى كى آخرى سائس تك مير الاى خود دارى كابيالم تھا کہ اپنی جیب سے خرچ کرنے کی کوشش

اٹھارہ رمضان کو بھار ہوئے تو جب ایک ہفتے تک ایے شہریں افاقہ نہ ہوا تو بھائی سی ایم ان کھاریاں لے گیاء آخری وقت تک الله تعالی نے میرے ابو کو اتنا حوصلہ عطا کیا تھا کہ انہوں نے اپنی موت کی ہرمنزل بھی خود طے کی۔

ميم اگست سے لے كر پندرہ اگست ان كى وفات کے دن تک وہ بہت تکلیف میں رہے لیکن منہے ذکر میں کیا، میں ان دنوں ای کی طرف بی می پوری پوری رات چکراگاتے اور جب ہم يوچيخ" كيا موا؟" تو يه كيتے" كي نبيل موا بس ابھی اٹھا ہوں' ہر بات کے جواب میں "میں

باب الم أين أحى بادر بحى أيل كروايا تما أ الدے پاس سے کم بیں م لوگ امراء کے بچوں جیسی چیزوں کی ضد نہ کرو، کھلونوں سے لے کر بیکوں اور جیومیٹری با کسز، کی باکس تک ہم نے اعلى استعمال كيے اور خود ہمارا باپ تين جوڑوں میں کرمیاں بھی گزارتا اور آنے جانے کا بھی ایک جوڑا ان میں سے ہی سنجال کررکھ دیا جاتا، یا مہیں شاید ہر باپ ایسے ہی کرتا ہولیکن وہی بات كهميس ماؤل كى قربانيال تو يادر دى بين باپ كا ایار بھول جاتے ہیں۔

. میرے بین ے لے کرمیری اب تک کی جلیں سالہ زندگی میں، میں نے ہر چھوتی ہوی بات ابوے تیئر کی وہ میرے دوست، مثیرسب بی کھ تھے، یں نے اپنی دوستوں کے تصے بھی اسے باب کوسائے ہیں اٹی جاب کے مسائل بھی اسے ابو سے وسلس کے اور اسے مسرال کے و کھڑے بھی ان بی کے سامنے روئے ہیں اور مرے کی بات سے کہ ہرباروں کہتے۔

"تم خود كوحل بجانب بحقى موتو بس ملك ہے یاتی سب میں دیکھ لول گا۔ "اوراس کے بعد میں سے ہوتی جا ہے غلط، میرا باپ ڈھال بن کر ميرے آ کے کھڑا ہوتا تھا اور اب جب وہ مبيل رے تو لگتا ہے کہ میرے کندھوں یہ بڑا حوصلہ افزائی کا ہاتھ اٹھ گیا اور ان تمیں پینیس دنوں يس، بيس د بني طور براتن ميچور ۾و کئي ہوں که شادي کے آٹھ سال بعد بھی نہ ہوتی تھی، (ابو ہیں ناں وہ سب سنجال لیں کے ) اس سے آ کے میری سوچ جاتی ہی شمی۔

ميرے اندريا دول كا اك جہال ہے جوالدا چلا آ رہاہے۔ میری امی اکثر کہتی تھیں کہ میری کہانی لکھو

(اک تھوڑا سر) کے نام سے فوزیہ کے پاس

مُنّا ( ) اكتوبر 2016

کروں گا کیا ہا دوبارہ مہلت کے شہ ملے لیکن ان کے تصبیب میں بیرسعادت ندمی ۔

عشق رسول میرے ابوکی رگ رگ میں تھا اور یکی وجہ اقبال سے محبت کا سبب بنی، چھٹی، ساتویں میں کلام اقبال ابو ہی سمجھاتے ہے، پودوں کی گوڈی کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ اقبال کے اشعار ہم باپ بٹی کی بحث کا حصہ ہوتے، اشفاق احمد کازاویہ شوق سے دیکھتے تھے اور پھرٹاک شوحس شار کا، کامران خان ہو یا شاہ نیمرہ کرنا ہم دونوں کا محبوب مشغلہ تھا، ایے ہیں تیمرہ کرنا ہم دونوں کا محبوب مشغلہ تھا، ایے ہیں تیمرہ کرنا ہم دونوں کا محبوب مشغلہ تھا، ایے ہیں تیمرہ کرنا ہم دونوں کا محبوب مشغلہ تھا، ایے ہیں تیمرہ کرنا ہم دونوں کا محبوب مشغلہ تھا، ایے ہیں تیمرہ کرنا ہم دونوں کا محبوب مشغلہ تھا، ایے ہیں تیمرہ کرنا ہم دونوں کا محبوب مشغلہ تھا، ایے ہیں تیمرہ کرنا ہم دونوں کا محبوب مشغلہ تھا، ایے ہیں تیمرہ کرنا ہم دونوں کا محبوب مشغلہ تھا، ایے ہیں تیمرہ کرنا ہم دونوں کا محبوب شابا ہوئے کے باوجود ایک اختلاف تھا باپ بٹی میں وہ کیے کے باوجود ایک اختلاف تھا باپ بٹی میں وہ کیے کی اور جی سپورٹر پی ٹی آئی گی۔

میری ہرکہائی میرے الونے پڑھی ہے اور اس پہتجر ہ بھی کیا ہے، (ایک واحد الوہی پڑھتے تنے باتی سارے تو کورا جواب دے دیے، (معاف کروا تناحوصلہ بیں کہتمہیں سننے کے بعد پڑھیں بھی (بھائی، شوہر)

یہاں تک کہ جھے لکھتے یہ اکساتے ہی تھے

''خار دار'' لکھوائے اور اس پہ تحقیق کرنے میں
جھے سے زیادہ میرے ابو کا ہاتھ ہے، جھے یاد ہے

کہ میری پرکسل نے جھے کہا تھا کہ اخبار میں
اشتہارآیا ہے کہ ایڈز پہ کھوآ ہے ضرور لکھناان کے
سامنے تو میں نے افر از کرلیا لیکن دل ہی دل میں

ہی گیائی کہ ایڈز پر لکھنا مشکل ہے، گھر آ کر کھانا
کھانے کے دوران معمول کے مطابق ساری
رودادالوکوستائی تو ہولے۔

رودادابوكوسنائى توبولے۔ "يارى بى تو بے جمہيں لكھنا جا ہے۔" كمر خود مجھے ڈاكٹر اكبر كے پاس لے كر تھے، وہ

WWP##

تها ان كا آ دها سيب، أيك سلالس اور آ دها گلاس جوى ، سارا دن يس بس بين ان كا كمانا تها، ياني تک گلاس سے پیا چھوڑ دیا تھا کہ ایک آدھ مھونٹ لیما ہے بوال سے فی لیتا ہوں اور حوصلہ اتنا كدان كى وفات سايك منك يهلي تك جمين علم نہ وسکا کہ وہ جانے والے ہیں بس اتنا کہا کہ مری آمھوں کے آگے اندھرا آ رہا ہے، میں نے کہا اندر لے جاؤں بولے بے جاؤ اور ساتھ ای سانس ا کمر می میں نے او کی آواز میں کلمہ شریف کا وردشروع کر دیا انہوں نے آخری نظر دیکھا اور میرے اور بھائی کے اٹھاتے اٹھاتے ، بھائی کی بانہوں میں آخری بھی کے ڈالی ، جار یائی پرلٹاتے ہی ملکے سے ہاتھ مڑے اور بس روح برواز كركى، يه تمامير بياب كا وقت نزع جس کا خوف سوتے سے لوگوں کو اٹھا دیتا ہے، لیکن الله کا فرمان سچاہے کہ (مفہوم) میری راہ پ چلنے والوں کونہ کوئی د کھ ہو گانہ وہ ملین ہوں گے، اور میرے باپ کی ساری عملی زندگی ایک طرف اور رزق حلال كاحسول ايك طرف ان كي خود دارى كابيعالم تقاكم ميرب بعائى في وروسال سعود ریہ سے اپنی تخواہ جیجوائی ہے جو بینک میں ہی ربی میرے ابوئے اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی

الأخرى وأول ش كفانا بينا تغريباً تجوث كيا

نہیں گھر کاخریج ابوہی چلاتے تھے۔ ایک بار ای نے بھائی سے بوچھا تمہاری شخواہ نہیں بڑھی تو بعد بیں ای سے شدید ناراض ہوئے کہ بچے کو پردلیں بیں کیوں پریشان کرنی ہوئے کہ بچے کو پردلیں بیں کیوں پریشان کرنی اور کاروبار کے لئے جمع ہونے دو، وہ بس اک بات پہ خوش تھے کہ میرا بیٹا اچھی پوسٹ پر ہے اور اللہ کے گھر عمرہ کرآیا ہے، ای آگٹر کہتیں ہم بھی عمرہ کرنے سے کے لؤ کہتے تم عمرہ کرتا ہیں تو بھی يجيح كأكراب بيدعاؤل كانتي تخذيب جوهم أنبيل دے کتے ہیں۔

بہت سے لوگوں کو جرت ہے کہ بی ایے باب کے لئے اس طرح تبیں روئی جس طرح رونا جا ہے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے رونا ہی مہیں آتا ہاں جب تماز کے لتے کھڑی ہوتی ہوں تو آنو چکے ہے کہیں سے لكلآت بي، جمعاس بات كاافسوس بيس كدوه كيول كيء وه الله كى امانت تق الله في ك لتے بھر ہاس ذات یاک کا جس نے میرے باپ کوعاجی سے بھایا ور چلتے پھرتے بغیر کی تھی، معذوری کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے جس شان سے میرے ابوساری زندگی ہے ہیں ولی ی الله تعالی نے انہیں مویت عطاکی، وہ خود کہتے تے باری اور موت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور واقعی باری ان کی موت کا سبب مبیں بنی رہی بات افسوس کی تو اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ میرا دوست، میراعمگیار چلا گیا اور وہ ساری با تیں جو میں ان سے کرتی تھی اب سی سے بھی نہیں کر یادی کی ای ہے جی ہیں کدان سے میری دوئی دنیا داری کی بالوں تک ہے،اندر کی باتیں تو بس ابوے بی کرتی تھی، لیکن میرا یقین ہے کہ بیا جدائی عارضی ہے انشاء اللہ جنت میں ہم ان کے ساتھ ہوں کے اور اب تو مرنے سے بھی خونب تہیں آتا کہ ابو وہاں ہیں پھرموت کے بعد تنہائی كاۋركيا؟

ہاں بس اک بات بدرونا آتا ہے کہ جب میں ای کے کھر جاتی تو ابو جھے دیکھ کر کھل جاتے

كول آئى ہے۔"بس اب بدالفاظ كنے والمصراتي أتحمول والامرابات بيس موكا

ا " مِينالية ك س كام ش لك كل موريخ دو (تب میں فیرشادی شدہ می)۔"میرے کھے کہنے

ب بربرے۔ '' ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو چھوڑیں بس بچی کومعلومات فراہم کریں چیر ابو کے بی امرار یر انکل نے مجھے بلس دی تھیں اور کھ ريسر چرجن کي بدولت ميس کهاني لکھيائي۔"

بھی کہائیں لیکن میرے نام کے ساتھ اپنا نام و می کرخوش ہوتے تھے، جبی میں نے شادی کے بعد بھی نام تبدیل میں کیا، جھے خود بھی اندازہ ہے کہ میں بہت بے ربط لکھر ہی ہوں ، ان گنت باتیں میں جوا حاط تحریر میں لانے سے قاصر رہی موں شاید وہ تمام کھے جب میرے تول و ہے میرے ابو کو تکلیف ہوتی یا شرمند کی ہوتی لیکن اگر وه سب لکھے بیٹی تو شاید آیک کتاب بن جائے اللہ تعالی سے دعا ہے میری کوتامیوں کو معاف کرے کہ یقینا میرے باپ نے تو ان کو دوباره سوجا بهى شدموكا بجمدايها بي بيارتها أنبيس این اولادے نہ جمانے والا نہ طنز و مشفع والا ، آپ سب کا شکریہ بیجنوں نے اس بے ربط فریر کو مرصنے کے لئے وقت نکالا اور خاص طور سے فوزید کا شکرید کہ جس نے میری بر فریر کی پذیرانی کی اور یقیناً اگر میرے العوائے میں میرے ابو کا باتھے ہے تو اس مرکو جاری رکھتے میں فوزید کا کمال ے جس نے ہیشہ جھے لکھنے کے لئے اکسایا اگر فوزيه ميرى تحريري شائع ندكرتي توشايد آج ش لكعنة كاسفرختم ترجى موتى جببى تواب كم لكصنه ك بجدسے بچھلے بارسال سے صرف حنا کے لئے ہی لکھر ہی ہوں بینو زید کی محبت کا اعجاز ہے۔ آپ سب ہے گزارش ہے کہ میرے ابو كے لئے أيك بار الحد شريف اور تين بارسوره اخلاص مرد مران کی مغفرت کے لئے شرور دعا

2016 اكتوبر 2016



(3)

نازیدهمر، پیاور

ای تخیمل

نی آخرالز مان مصطفی الله نے ایک مرتبه
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه سے ارشاد فر مایا۔

"اے علی! روزانہ رات کو پانچ کام کرکے
سویا کرو۔"

اول: چار بزار دینار مدقہ دے کر سویا
کرو۔

دوم: ایک قرآن شریف بڑھ کر سویا کرو۔
سوئم: جنت کی قیمت دے کر سویا کرو۔
چہارم: دوناراض لوگوں میں صلح کرا کے سویا
کرو۔

کرو۔

پنجم: ایک حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا۔ ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیا مرتو محال ہے میں کیسے کرسکوں گا؟'' فرمایا۔

''چارمرتبسورہ فاتحہ پڑھ کرسویا کرو،اس کا اواب ایک ترآن پاک پڑھنے کے برابر ہے، دس مرتبہ درود شریف پڑھ کرسویا کرو ہے جنت کی تیمت ادا کرنے کے برابر ہوگا، دس مرتبہ استغفراللہ پڑھ کرسویا کرو ہے دولڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ہوگا، چارمرتبہ تیمرا کلمہ پڑھ کرسویا کروایک جج کا ٹواب ملےگا۔''
اس پرحضرت علی نے عرض کیا۔
اس پرحضرت علی نے عرض کیا۔
''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم!اب تو

القرآن "کیاتو نے بیس دیکھا ہے شک اللہ تعالیٰ کی تعلیج بیان کرتے ہیں جوآ سانوں اور زمین میں ہیں اور (خصوصاً) پرندے بھی جو پر پھیلائے (اڑتے پھرتے) ہیں،سب کواپی اپنی دعا اور تبلیج یاد ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں۔" (سورہ نور، رکوع)

نائے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب
 کر خوب
 کر ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب
 کرو اور ضبح شام اس کی تھیج
 کرو۔"سورہ احزاب رکوع ۲)

''اے لوگو! جوابیان لائے ہیں بچاؤ، اپنے
آپ کواور اپنے اہل وعیال کواس آگ سے
جس کا ابندھن انسان اور پھر ہوں گے، جس
برنہا ہت تندخوا ور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں
گے جو بھی اللہ کے تھم کی نافر مانی نہیں کرتے
اور جو تھم بھی آئیس دیا جاتا ہے، اسے بچا
لاتے ہیں، (اس وقت کہاں جائے گا کہ)
اے کافرو! آج معذرتیں پیش نہ کرو تہیں تو
ویبا ہی بدلا دیا جارہا ہے جیسے تم ممل کررہے
ویبا ہی بدلا دیا جارہا ہے جیسے تم ممل کررہے
میں تھے۔'' (التحریم)

ن جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے عمل برباد کیے اور جو ایمان لائے اور اس بر ایمان لائے اور اس بر ایمان لائے جو محمد براتارا گیا اور وہی ان رب کے پاس سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں اتارہ یں اور ان کی حالیش سنواردیں ۔ \*\*

مُنّا (36) اكتوبر 2016

🖈 ستارول سے روش رہنے کا سبق ضرور سلھو محرستارہ بننے کی خواہش نہ کرد کیونکہ ہے راستد کھا کتے ہیں منزل جیس ہوتے۔ 🖈 گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ خداکی رجمت کی امیدر کھنا بد متی کی علامت ہے۔ الم رشة الم نبيل موت ان كو بحف كم يق اہم ہوتے ہیں۔ اہم ہوتے ہیں۔ انسانی شخصیت بھی کھو کھلی نہیں ہوتی جس ہے میں جذبوں اور انسائی عظمت کے اوصاف موجود ہوں۔ اللہ وہ محض بمیشہ بے فیض رہتا ہے جوابیے استاد کی عظمت و بزرگی کا خیال تبیس رکھتا جس سے ایک نظم سیمو، اس کی دل سے عزت کہ جننا کس کا ساتھ پراٹا ہو، اتنا ہی اس کی ہے وفائی کے لئے تیار ہونا جا ہیے، کیونکہ تبدیلی کائنات کاخمیرے۔ لاتبرضوان، فيعل آباد دلجيب وجيرت انكيزمعلومات الم عنك برؤ وه برنده بجواز توسكا ب مر چل مبیں سکتا اور یہی وہ واحد برشرہ ہے جو جتنی رفتار ہے سیدھا اڑتا ہے آئ ہی رفتار سے پیچے کی طرف بھی اڑسکتا ہے۔ 🖈 بجیم دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہال نکھے یاؤں چلنا جرم ہے اور اس جرم پر با قاعدہ سرادی جالی ہے۔ ☆ ناروے کے بادشاہ اسپسن نے اسے بالتو کتے کوایک ریاست کاوز براعلی مقرر کیا تھا۔ 🖈 سارس وہ کونگا پرندہ ہے جو چھ بھی بول میں

علينه طارق، لا بهور بلحر مولى O بھی بھی ہرانیان کو بڑے گناہ سے بچنے کی خاطر چھوٹا گناہ بھی کرنا پڑجاتا ہے۔ O امن کی فاختہ وہیں اتر لی ہے جہاں بیار اور مسلح کی دھوپ چیلتی ہو۔ O جو محض وعدہ کرنے سے جتنا زیادہ کریز کرتا ہوہ وعدے کا اتنابی زیادہ یابند ہوتا ہے۔ O آب کواس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ بھی لوٹ کرمبیں آنا تو پھر جو نیلی بھی کرنی ب يوے خلوص سے فورا كر ڈاليے۔ زاراعلى منڈي بہاؤالدين روشن سطریں ابو ہربرہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ عليه وآله وسلم في فرمايا والله تعالى فرمات بي-میں این بندوں کے مگان کے مطابق موں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ししかければし اگروہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتے تو میں اسےایے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگروہ جماعت باد کرے تو میں اے ایس جماعت میں یا د کرتا ہوں جوان سے بہتر ہے۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ اكروه ايك باته ميرے قريب آئے تو على دوہاتھاس کے قریب آتا ہوں۔ اكروه ميرے ياس جلنا موا آئے تو مس اس کے یاس دوڑ کرآ تا ہوں۔ (حدیث قدی: بحواله بخاری، مسلم، ترقدى، اين ماجه) رمشااحم، لا ہوں 🖈 وسطی افریقہ کے یا کی نامی گاؤں میں ایک اليادر قت بإياجا تا يهجو بروات كول كول

2016 اكتوبر 2016

(يونلى بيديا) 🖈 جبوتی ملک کی پولیس صرف چار افراد پر O جو محض لوگوں کو عمل صالح کی ہدایت کرے اورخودای برحمل نه کرےاس کی مثال اس ا جگادر دنیا کا وہ واحد اڑنے والا جانور ب اندھے محص کی مانند ہے جے کے ہاتھ میں جس کے دانت ہوتے ہیں اور وہ اینے بس کے ۔ بچوں کودودھ پلاتا ہے۔ سالی ناز، کوجرانوالہ جاع ہوای سے وہ دوسروں کولوروتی دے اورخود نه دیکھھ سکے۔ (حکیم افلاطون) O کریر ایک خاموش آواز ہے اور فلم ہاتھ کی سب كاخيال رهيش زیان ہے۔(سراط) 0 زندگی کی سب سے بری فخ نس بر قابد یانا مرینیے میں بوسلمہ نے اپنے محلے میں ایک مجد بنائي محى، جهال حضرت معاذ بن جبل تماز ے، اگر نفس نے دل پرنے یالی تو مجھو کہوہ ير حايا كرتے تھے، ايك دن عشاء كى تماز ميں دل مرده ب\_ (ارسطو) O کوکی شیشه انسان کی اتی حقیقی تصویر پیش انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی پیقر آن یاک کی سب سے مجی سورہ ہے، پیچیے کی صفول میں ایک نہیں کرسکتا جتنی اس کی بات چیت۔ (بین صاحب تنے جو سارا دن کھیت میں کام کرکے بوں) 0 اپنے متعلق آپ خود کچھے نہ کئے، بیرکام آپ آتے تھے اور بہت تھے ہوئے تھے، حفرت معاذ کی نماز ابھی حتم نہ ہوئی تھی کہ وہ نبیت تو ژ کرمجد كرمانے كے بعد موجائے كا\_(ایڈین) سے چلے گئے ، حضرت معاذ کوجر ہوئی تو کہنے لگے O عده چز كوماصل كرنا كونى خونى ييس بلكداس كدوه منافق ب، اس فص في جب بدسالو ے کوعمر وطریقے سے استعال کرنا خوبی ہے۔ اے بہت ریج ہوا اور حضور کے یاس آیا اور (50) حفرت معاذ کی شکایت کی۔ نان کی عقل کا اندازہ غصے کی حالت میں حضور نے حضرت معاذ کو بلایا اور فر مایا۔ لگانا جاہے۔(ہوشک) "جھونی سورتی براھا کرد کونکہ تمہارے O اگر غرور کوئی عمل ہوتا تو اس کے سند یافتہ يكي يرصف والول مل جي محمد كالوك موت シャニアーニー(ストンナイ) ين، بور هے بھى اور وہ بھى جنہيں كوئى كام موتا O میری برتکلیف اور م میں میری مال کا تصور ب، تم كوسب كاخيال ركهنا جا ہے۔ مرے لئے فرشتہ نجات بن کرآتا ہے۔ (ابو الفضل) مهنأز فاطمه ،خوشاب ير ب لوكون كى باتين سب سے خوبصورت اور شیریں مال کا بیار سب کے ریار کس ڈکٹر) ہے۔(چارکس ڈکٹر) شازیڈن، جھٹک O حقق خوبصورتی کا چشمددل ہے اگر بیساہ ہوتو چیکتی آ تکھیں کھی کام مبیں دیتی۔ (بو

O محبت کے لحاظ سے ہرایک باپ یعقوب اور \*\* حن کے لحاظ ہے ہرایک بیٹا یوسٹ ہے۔ مُنّا (228) اكتوبر 2010

على سينا)

محریہ بات بھی ہے ہے کہ جب دِل میں خوشیوں کے پھول مھلتے ہیں توشام بحى إن گلوں کے رنگوں سے مجديك يراكر ان ين نيا پنگی کڑیا: کی ڈائری ہے ایک مارى ال الى بالول = زياده خوب صورت إل جنهيس كوني تبيس لكصتا جنهيل كوتي تبيس منتا جومونول تكريس أتي جو كا نول تك بين جاتي زبان كالمس جيمو كـ لوّ انديشے ليكتے بيں جارى ال كى ياتي كرن خان: كا دُارى ساكم الكيام "مان توشيخ كادكف محبت ووفا کی راہ پہ چلتے ہوئے بہت دکھ سے ہیں میں نے اس راه په جلتے جلتے ميرادل كرفي كريي موا ופננפט כ נציפנצים نداقہ بھے بیدد کھ ہے کہ ول کریٹ کریٹ اجوا

نائم من كي دائري الكاهم جانے کون تکر کی چڑیا شاعمندر يرة بيقى ب يوني يس اك نازك ي دال اس بيابك سنهرا يحول جيسے عشق سفر کی دھول زاراعلى: كى دائرى سايك هم خواہشوں کے سمندر کے سب موتی تیرا مقدر Ust پھول کہے پیول چرے تیرے ہمسفر ہوں ترى ساعت كى دسترى مي بھی وہ لفظ نہآئے كەدل كوملال ہو تیری بصارتوں میں ہروہ منظر اترے روشن ہوصاحب جمال ہو تیری شام و جرتیرے برگ وتمر تیرے کیل ونہار تیرارنگ عارض ورخسار امندني بهارون كامثال مو يول اترين تيرب لئے رحمتوں كاموسم كهتير ب دعاكوني حرف مدعا آ سانوں ہے بھی ردندہو نیرے نام کی دعاؤں میں شامل کسی کا کوئی حرف بدنہ ہو كهكشال راستول برهيم روال رب ميرى دعاب كية تيرى عمر كابر لمحه جاودال رب میم ماه منیر: کی دائری سے ایک ظم کہتے ہیں کہ شام اور ادای کا

كروح ريزه ريزه كوسيدن كالميس آتا بلكه د كه تو ان رشتول كا ب مجمع فتكوه تبيل كرنا جوٹو ئے اور جن پر جھے مجمع يرسرتوديناب مجصان سب د کھوں کوائی نظموں میں بھی لکھنا ہے مان تفابهت عالی ناز: کی ڈائری سے شہیدوں کے لئے لقم ميري أنوجعي حاضرين "میں کیے پرسددوں؟" يرى بيهم نذرانه میرے کا نوں میں چنس ہیں مریس کیے پرسددوں؟ مير \_ يمعموم بچول كي كه باربسية من بحي تومال مول میری آنگھوں کے تاروں کی سومال كادكه بحقتي بول ر کہ جن کے کھلنے کے دن تھے مجهمعلوم باليدركون كاتيرى دنياش لیکن ان ظالموں نے ان سے کیما کھیل کھیلا تھا؟ ه اوا بولبين سكنا بحى بحى دل كرفته مال كويرسه وجيس سكتا مير \_ ي يول ساس دن "موت" ميلي هي يزيى مامتا كواب دلاسه ديالهيس جاسكتا بيرى أتلفول مين منظرين يهت سيفاك منظرين كى مهتا كواب دلا سەديالىيى جاسكتا میں بھری کوایس ہیں ارم آجل: كالارى الياهم 'آسان کا فیصله'' رجن پرموت معی ہے کہیں بٹنۃ ہے کا پی ہے کہ جن پرخون کے دھے رلائیں خون کے آنسو مانھوں پ کتابول پ ک منظر میں ما میں بین کرتی ہیں درختوں پر کسی کانام لکھنے ہے میں چولوں کی الاشوں پر بہت سے چھول رکھے كولى ايناليس موتا بجصے ماؤں کی چین رات بحرسونے تبین دینتی نام سےنام جوڑنا كەملى ان سرد راتوں میں بيە تھنٹوں سوچتی ہوں ا تا آسال ميس موتا آسان كافيمله ب میں پرسدد ہے سکوں کی کیا؟ زيس يهيس موتا انہیں اب ای تظموں سے؟ سارا خیدر: کی ڈائری سے ایک خوبصورت تھم میں کیے ان کے دکھ کوائی تھم میں ڈھالوں؟ دل جا بتا ہے میں بنجاران بن جاؤل خداہے یو چھٹا جا ہوں کہ بارب برشر ، برگادُل ایناش در یه دادن تیری دھرتی پراکر بیظم تو ٹاہے سدابيلكاؤن بي برهي هي زیکن کیونگرسلامت ہے قیامت کیوں نہیں آئی؟ میں فشکوہ کرنہیں عتی تیرے پیار کی جو کن بن جاؤں ناچوں میں اپنے دل کی تال پہ جواب آئے گاھکوے کا باندهون هنگروآورمر جاؤن برمگه تجفي زهوند زهوند بارون تههارا فرض بهي تجعيقا 2016

محبت من مراة مجى بى جاتے ہيں دل میں سو چھید ہول ایوں کے دیتے جب ي كوني دوسراايها كام كرجاؤل بات بننے کی بھی ہو پھر بھی بنا کون کرے لوگ روتے ہیں محبت کے مزاروں کو زندگی ہر ایک کو ہے فقط اپنی ہی بیاری يس كمنام ي اين قبريناؤن یوں کی کی خاطر نتاؤ مرا کون کڑے بیانو کل نے بی سرآ تھوں یہ بٹھا رکھا ہے اے جهال پييل كايرانا درخت مو ورنہ اس کی کہانیاں تھے بنا کون کرے نام جس بيرا يناأور تيرالكھواؤں اوركوني خواهش نهكرون ياقيامت رمشااحمه: ک ڈائری سے ایک طم بس اک تیرے نام سے پیچانی جاؤں "ضرورى بات" فرحانه خان: کی ڈائری سے ایک غزل ذراتهرو مل میں اختیار تو سفر كرتم سے اك ضرورى بات كرنى ب کلہ بجا ہے کہ اِب تو تحر کرو ایے دوستوں کی دوئی سے کہ كدية من كفر عبونا بمين اليمانيين لكنا ) حصار عربي جيون بس كرو كها تين و بيشه م لى اى سے كرتے بن جی رکھتے ہیں وہ کیے ہیں سم کر معم كيت بي جانال مير ہے کہ وہ ممال ہر دل عزید ریار نہیں آؤ ہم تہارے سانے کھے کہدند یا کی عے سے کب ہے دل مرا اس کو تو کھر کرو توبال بس بات اتى ب ویکسیں ذرا ناراصلی میں لگتے ہیں کیے آپ كول منه ممائ بيني بو چرو ادهر بمي موقع ملاتو پريتا ئيں م غلِ بارال مين وه من بين كس نازرعم: كادارى الكالم تنهانی کی میری درا آن کو جر کرو يونى زندكى كزاروى کہتے ہو بھولنے کا جو سنتو میری سے شرط ہم نے وصل کی جاہ ش فراق کے زنداں میں ر مجاول کے عذاب جھلے کے تحل میں کہ ان کا ذکر کرو صحرائ آبله باءمين ساس كل: كا دُارى ساك غرل تمہاری باد کے غوض کون کرے پھول سے خوشبو کو جدا این برسالس داردی اس قدر ستم ظریفی بتا کون کرے بل میں مجھ جائے گا یہ زندگی کا دیا سرکتی میں ہواؤں کی بچا کون کرے ام نے وصل کی طاہ یں لوتى زندكى كزاردي سدالاحق ربى مے كلى لمناً ہو گا تو مل بنی جا۔ گلی گلی اب اس کا پند کون سدار بثال رہ يحيفي عاصل شهوا سر یہ جو افاد بڑی ایے جی عوے بھ

منتا (241) اكتوبر 2016

تصور می جیس آنا جابتا که برداشت نه کر يا وَل كا\_ باؤل كار س: عيار جي لكناب ناراض مو كئة آب؟ ج: آب ولي لك س: چلواچھا ہے ناراض مبیں ہو جھے لگا چرمنانا 3 - 3 - 3 - 3 6? ج: میکنجا کون ہے؟ وہ تونہیں جس کے یاد کے ع: بير سي الون ك المنظم كرر اى مور دي جلان كى كوشش كرر اى مور لا مور رمشااحمہ ---- لاہور س: کھودیے ہیں ہم اپنا منبط کچھاس طرح سے خاموش تیری مخفل سے چلے جاتے ہیں ج: زمانہ خود بتا دے گا میں کچے نہیں کہتا مجی پردے اٹھاؤ کے میں کھے نہیں کہا س: الليال جب يحيل جائيس سيني من مدي صورت تو محبت كيسليل وبالمشكل سے بى ملتے ہيں جائد کے تمنائی اب بھی ہیں بے فک موجود اس لئے بروانوں کے شیدانی کم بی ملتے ہیں ن: محبت في ركول يل كس طرح كي روشي بعردي ن: الحبت عرف الله المحتاج المحدول جراع شام سے سلے الله المحتا ہے المحدول جراغ شام سے سلے س: بعثا میں فاصلوں سے محاکق دوریاں اتی بی مرے مقدر میں لکھی کئیں ج: اس سے کیا ہے قدر دائی کا گلہ ہم نے قدر اپلی کہاں جائی بہت مہناز فاطمہ --- خوشاب س: مینی جی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط فہی پدائہیں کی جاتی بلکہ ہوجاتی ہے اب آپ کا کیا خیال ہے؟

زاراعلى ---- مندى بها والدين س: سوال كندم، جواب چنا كيا بات بآب ج: اگرآب كو جواب مجه ميس آيا تو اس ميس جواب کانبیں آپ کی عقل کا قصور ہے، سمجھ ى: ليج برامان كي ..... كرلوكل؟ ج: كرلوكل تبين مجھو كى\_ سبیلہ خان ---- جمنک سبیلہ خان س بوں بھی مواہم جرم ناحق کے بغیر لفکے ہیں سوليون بيه لحم؟ ع: بجرم معنى كامر امرك مفاجات. ی: ان کی یادوں کے دیئے جلتے کیوں جیس جب دیکھول بچے بی رہے ہیں آخر ایما کیوں ہے عیار جی؟ ج: دیتے دل سے جلاؤ پھر دیکھو جلتے ہیں کہ ٧: تيري حيثيت برُ ها دول گااڙ ا کران کي قبر؟ ج: بيكس كى قبركى سامت آئى ہے؟ لكتا ہے كه جعنگ کے قبر ستان تم خراب کر لی ہو۔ س: عيار جي پھر چيت لي ندآ پ كے خلاص ميں كها بهى تفامت جائي ان كى طرف ج بھائی ہان کے؟ ح: اس كوچيورو بيرناؤ تمهارب كنت بن؟ س: تم كونصور مي لانے كى علطى بھى جيس كرتى، كمزوردل جورهتي مو

# المال / 2016 كتوبر 2016 / 2016 المتوبر 2016 / V

ج: من طاقتورول رکھے کے باوجود تہارے

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ج: ميل تهارا مال ديكه كراست فيل موكى-ن: موكول جانى إلى بات يرجى و فوركرور س: کور ی دی کاورم سے دیکار آکھیں بند س: جب كى كى ياد ستائے أو كيا كرنا جا ي ا کر لیتے ہو؟ ج: اگر میں بھی آ تکھیں بند کر لیتا تو جہیں رحیم جربے کی روشی میں ٹابت کریں؟ ج: اس سے ملنا جا ہے۔ س: اگر کوئی آپ کو سبز باغ دکھانا جا ہے تو کیا یارخان میں ملی سے کیسے چھڑا تا۔ صدف عمران ---- حیدرآباد س: کی کی بتا دول؟ آپ د يميناليندكرين عي؟ ج: آپ دکھا میں مے تو۔ س: اكثرميان روثيان جل جاتي بين مكون؟ ج: میں نے کب کہا ہے جموث بولو۔ س: يس آج تك آب وجويس يانى؟ ج: كونى كام ذهنك سي كركيا كرو-ج: آب و جھے بھے کی ضرورت کول بڑی . س: ہارے حافظ آباد کا گندا نالہ بہت مشہور ہے س: كونى دردانوكها دے كيا؟ تو پرکب آرہے ہیں سرکرنے کے لئے؟ ج: کی معالج سےرجوع کرد۔ ع: اب يه جلاكم مبيس سرباغ كيول يندين حيرآباد نعماندلطيف ----س: يس سوچتي بول ..... يعلاكيا؟ اب کوئی مہیں سز باغ کھا کر گندے نالے ک سر کرائے تو یکی حال ہوگا۔ ج: سوچنا بند كرومجه جاد ك-س: سا ہے مجد میں سے جوتیاں چرائے میں س: عين فين جي آپ آدي تو مجعدار بين كبين آب ماہر تصور کے جاتے ہیں؟ بھی بھی پھل جاتے ہیں؟ ج: كياتم نے مقابلہ كرنا ہے۔ شازیش است جنگ س: وہ خوابوں میں آ کرڈراتی ہے کیا تعبیر ہوگی؟ ح: كيال المال جاتي إلى-س: چلتى كانام كارى اور كمرى كانام؟ ج: وه محى گاڑى بى مولى بورانمائى۔ ج: بدوارنگ ہے۔ س: منتصر بوزے کی کیا نشانی ہے؟ س: يوچيولو كون بول؟ ج: نعمانه..... يوجوليانا\_ ج: كمانے من يشما موكا-عركوث س: ارميلا جب ياكتان آئي توسنا بيتم نے آثو شابهنه يوسف ----س: عین غین جی چلومعاف کیاتم می کیا کہو گے ا راف کے لئے اس کے باؤں کا لئے مسريس سے بالا پراتھا؟ ج: میں نے حہاری کی (جینس) چوری کر لی ج: اس لتے کہ دونوں ہاتھوں سے تو وہ حمیس پيدري مي س: رقيم يار خان يس كك زخول كيا حال س: تحور الى كيايزى الى نبر هاد؟ یں؟ ج: میرے تو معمولی تھے تھیک ہو گئے تم ہپتال ج: بيجواب دے كرائي بى نبر حتا مول-ان مير دل ش چه چه اوتا ہے؟ س: کی ٹردل کیوں کے پینے پہاتھاداہے؟ منا 2016) اکتوبر 2016 公公公

WWW TELECON TO THE TE

جواب دیا۔ ''تین۔''

سردار جی نے پوچھا۔ ''کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟'' رمشااحمہ، لا ہور

قطعہ ہے

یادوں کے جمروکوں سے جب جمانتی ہیں یادیں کچھ بل کو ہم اب فعنک سے ہی جاتے ہیں ساہے چھے مرکر دیکھیں تو پھر سے ہو جاتے ہیں زخم پرانے جانے کے بعد ہی یاد آتے ہیں افغال احمد ہو بدقیک سکھ

تقيد

آرشٹ نے اپنے دوست سے شکوہ کیا۔
''تم نے اخبار میں مصوری کے نقاد وارثی
صاحب کا تبعرہ پڑھا؟ انہوں نے میری تمام مینگلو پر سخت تقید کی ہے ادران کی مٹی بلید کرکے رکھدی ہے۔''

وست نے فردہ آرشیدی بالکل پرداہ مت کرد۔'' دوست نے فمز دہ آرشید کوسلی دی۔

"ان كى تو ائى كوئى رائے ہے بى تبيل جو سارى دنيا كهدرى موتى ہے وى وہ اسن كالم مس ككھدية بيں۔"

معكنون شاه، لا مور

جیم ایک صاحب ہولل میں داخل ہوئے او سامنے ہی ایک حسین وجیل الاک بیشی دکھائی دی، وہ آبیس دیکھ کرمسکرائی، موصوف نے اس حسین مزاحیہ غزل
تہارے شہر کا کا ہوا دیوانہ ہے
میں ایک این افعا لوں اگر ہرا نہ کے
اس کے بس میں اگر ہوتو کاٹ ڈالے ہمیں
کہ آس باس کے لوگوں کو بھی بتا نہ کے
تہارے شہر میں آنا عذاب ہے جانال
کہ آس بید دھکا کہیں فکر کہیں یہ تھانہ کے
وہ اور بات کہ آئے شے ذوق و شوق سے ہم
میاں سے لوٹ کر جانا ہی اب سہانہ کے
اس ایک بارنکل جائیں اس شہر سے یوں ہم
ہارے ضبط کا تم کو بڑا بیانہ کے
ہیں ایک بارنکل جائیں اس شہر سے یوں ہم
کوارا تم نے تو سر کے بل چلے آئے
کے ہیں ایک بارنکل جائیں اس شہر سے یوں ہم
کوارا تم نے تو سر کے بل چلے آئے
کے ہیں تیز کمان سے فیلو کہ تیج نشانہ کے
یوں تیز کمان سے فیلو کہ تیج نشانہ کے
یوں تیز کمان سے فیلو کہ تیج نشانہ کے
اور تیز کمان سے فیلو کہ تیج نشانہ کے
اور تیز کمان سے فیلو کہ تیج نشانہ کے
اور تارائی منڈی بہاؤں دین

ایک سردار جی کسی سیاسی میٹنگ بیل گئے جہاں چند نمائندہ خواتین بھی موجود تھیں ،سردار جی نے اپنے ایک دوست سے احتیاط مہلے پوچولیا تھا کہ عورتوں سے کیسی ہاتیں کرنی جا جیس ، دوست نے بتایا تھا کہ یہی کہ آپ کے گئے بچے ہیں؟ شادی ہو چی ہے وغیرہ ، اتفاق سے ایک خالوں سردار جی کے پاس جیمی ،سردار جی نے ای سے پوچھا۔

"آپ ك كن يك ين؟" فالون ن

منتا (244) اكتوبر 2016

دیکھا، ہردروازے ہرجمروکے ہردیوار ہردلان کو ويكحا أيك بارتبيس باربار ديكها لاتعداد بارويكها اورآخريس كمي ك شندى آه بحركر بولا\_

"مال صم بهت خرجا بوكيا-" لائبدر ضوان ، فيصل آماد

ایک لیڈر کوتقریر کرنے سے پہلے مائیک درست کرنے کی عادت می ، وہ جہاں بھی تقریر كرنے جاتے مائيك كوخرور باتھ لگا كر درست كرتے، أيك بار اليش كے دوران ان كے مخالف نے جہاں ان کوتقر پر کرناتھی ، اس مانیک میں کرنے چھوڑ دیا، تقریر کرنے کے لئے لیڈر صاحب آسے برآئے اور حسب عادت جوش ش كر مانيك كودرست كرنے كے لئے ماتھ لكايا تو حاضرین نے سناانہوں نے کہا۔

میرے بیارے بھائیو، میری بہنوں؟

مبناز فاطمه بخوشاب

كلك كاليك

مارے ہاں ایکے بھلے بوی کلاسوں کے طلبجى محاورے كى وہ ٹا مك تو ڑتے ہيں كدرب نام الله كا، الف اے كے ايك برے مي ايك طالبدنے" كلك كا يُكدلكنا" كومعى الجلشن كى كوئى فتم سمجها تفا اورائ مجمد يون جيلے ميں استعال

"مارے محلے میں سب نے کانک کے ميك للوائ من كريد ندهي اس لئے ندلكواسكى\_" (اعجد اسلام اعجد کے سفرنا ہے"ریشم ریشم" سے اقتاس)

ا تفاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑی کواپی میزیر آنے کی دعوت دی، جےاس نے منظور کرلیا پھر باتوں باتوں میں وہ ان کے ساتھ رہے پر بھی آمادہ ہوگئی،ان صاحب نے ہوئل کے رجشر میں اسے اپنی مسزلکھوایا ، دوسرے دن جب وہ جانے لكياتو مول كابل د كيه كر چكرا كئة جو بهت زياده تفا -Ly2x2/0

"بين تو صرف چوبين محفظ يهال مفهرا ہوں ،اتناز یا دہ بل کیے بن گیا؟" منتجرنے جواب دیا۔

"آپ کی سز گزشته دو ماه سے بہاں تغہری

علينه طارق ، لا بور

ایک باب عرکوایک صاحب نے ایے کھ كانان كے لئے بلايا۔ گلوکارنے بڑے اسائل سے يو جھا۔ "سب سے پہلے کون سا گانا سناؤل؟" " كوئى سابحى كانا سنا دو، جميس توير وسيول ے مکان خالی کروانا ہے۔" انہوں نے جواب

نازىيىمر، پشاور کلرک ایک خاتون ہے۔ "محترمه آپ بچھلے بانچ سال سے ماری نمائش کا تکٹ کینے وقت آپی عمر آٹھارہ سال تکھواتی ہیں، کیاوجہ ہے؟'' خاتون-

"اس لئے كديس بات كى كى بول-" تاج محل المكراحس الركودها

"شاجهان نے تاج کل کی مرکوری منة (245) اكتوبر 2016

شازیشن، جعنگ

یوں نے برکی مجمور رہی ہو، تواس کی جگہ" بہت الك نقير نے ایک داہ کم کے آگ خوب، بہت خوب " كہنا جا ہے۔ " دوسرى خاتون پھیلایا تواس آ دمی نے کہا۔ "معاف كرو\_" رضوانه على اسابيوال فقيرنے حسب عادت پھر سے سوال كيا تو "آپ کا بچه حساب میں کزورے میں نے میرے یاس ریز گاری تبیں ہے والی پ كل اس سے يو جھا كہ تين اير عصن كو جار اندے اکرم کواور یا کچ اندے حمیس دوں تو بتاؤ فقیرنے براسا منہ بنایا اور کہا۔ يس نيكل كفي الأعدي؟" "ادحار کے اس کاروبار میں میرے آپ کے نیج نے جواب دیے کے لا كھول ڈوب كئے ہيں۔" بجائے شرماتے ہوئے کہا۔ و دہیں سرآپ انٹرے میں دے کے لأبساحر بصور يارني ش ايك خاتون دومري خاتون كويتا شرخوار اور ممنوں کے بل چلنے والے بچے "مرے باس نے مجھے ہیرے کی الکوشی تے پہلے لیب توڑا، پر ایش ٹرے ٹی ٹرالی کے تحفے میں دی ہے بغیر لا چ کے۔" شفتے ہر دے ماری، توجوان مال نے اے کود ''بہت خوب۔'' دوسری خالون نے کھا۔ میرے باس نے مجھے ڈیٹس میں بھلہ "بس..... ہو گیا فیصلہ تم اس تھر کے پہلے لے کر دیا ہے اور وہ بھی بغیر کی غرض اور اورآخری یجروعے" لا کی کے۔" کیکی خاتون نے مرید بتایا۔ زابره أنشل بكراجي "ببت خوب..... بهت خوب!" دومري خاتون نے کہا۔ ناكام محبت كابراك دكهسهنا "انہوں نے جھے ایک ہٹرا اکارڈ اور برحال میں انجام سے ڈرتے رہنا ڈرائیور بھی دیا ہے اور وہ بھی بغیر کی غرض اور قدرت كايواانقام بيجيدى محبوبه كى اولا دكا مامول كهنا "بهت خوب بھی بہت خوب " دوسری عفراثا تب جہلم خاتون نے سربلا دیا۔ تب پہلی خاتون نے یو جھا۔ "اورتم سناؤ آج كل كيا كريزي مو؟" "میں آج کل تمیز اور شائعتی سکھانے والی \*\* كلاس الميند كررى مول ، ويال سب سے يہلے بي سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ کی ہے اہما جا ہیں کہ منا (246) اكتهبر 2016

جنهیں عزیز انا تھی جو شہر جھوڑ مسے وہ لوث آئیں مرس طرح کوئی صورت وہ لوث آئیں مرس طرح کوئی صورت جمیائے پھرتے ہیں گئی کہانیاں ہم بھی مجھے سائیں مرس طرح کوئی صورت میری آنکھوں کے خواب بن کر تم کھو جانا سراب بن کر تم میری سانسوں میں تیری خوشیو ہو بھے یں رہنا گلاب بن کر تم

یں ہمی دیکھوں کا تہاری زندگی کا ہر ورق تم بھی میرے روز و شب کا ہر شارہ و مکھنا

جب یک نہ اس کو جایا کم نام بی رہا اک مخص میرے نام کئے متبول ہو گیا عالیہ بٹ عالیہ بٹ میری محبتیں میرے سلام تیرے نام مری تاہوں کے سب احرام تیرے نام ریکھوں تھے تو میری رات کا سورا ہو میری حیات کی ہر سے و شام تیرے عام

بھی جو شوخ آلی سے تمنا جمگائی ہے تصور میں مجھے پاکر سے دنیا بھول جاتی ہے محبت کے سنہر بے خواب دیکھیے جب کوئی رائی سے چین چاندنی اکثر ترے سناتی ہے

میں چند دن رووں کی رو کر جب کر جاؤل کی حیری بے وفائی کے درد کو جھول جاؤں کی والتور ولاند كارمان قدرت عى ب

جعنك جو وقت گزرے تو سینے یہ بوجھ بن جائے کھاس کا حال بھی اس قرض بے طلب کا تھا خود اس کے کمر کی بی دیوار کر پڑی اس پر یہ فن آج ہوا ہے مرا تو کب کا تھا

کھلائے رکھنا امید کلشن یونی ہمیشہ اداس چہرے یہ زندگی کا جمال رکھنا منا نه دینا جوم غم میں نشان منزل جنوں سفر میں نمو کی خواہش بحال رکھنا

نوک ششیر پہ یوں ہم نے گزارے کھے کانچ کی آنکھ سے خوابوں کا گزر ہو جیسے كوجرا تواله وحيما وحيما خوش إدا خاموش سا اجها لكا پہلی ہی نظر میں وہ محص جانے کیوں اچھا لگا طقہ احباب میں سب سے الگ سب سے جدا كبرى كبرى سوج مين كلويا بوا اجما لكا

اس سے کب ہم نے ملاقات کا وعدہ جایا دور رہ کر تو اے اور زیادہ جایا یاد آیا ہے وہ کھے اور بھی شدت سے جمیں تجول جائے کا اسے جب بھی ارادہ جایا

مجھی تو کرے گا وہ محض وفا آخر مجھی تو ختم ہو گی اپنی سے سزا آخر میرے گھر کی دیوار پر سے کون لکھ گیا؟ میرے گھر کی دیوار پر سے کون لکھ گیا؟ کب تک جیو گی تم میرے سوا آخر؟

2016 1247 247

ہر طرف آپ کی یادوں کے لگا کر پہرے بی کرا کرے شل بیٹا تھا کہ مت یاد آئے نا کہاں کی بات ہے دل ایا دکھا يل بہت رويا کھے آپ ياد آئے أم حاجره ---- الامور كتنا م خرف به وه مخص ايخ فن پر جيے غرور ہوتا ہے كوئى كتنا ہى فن ميں ماہر ہو وه ناقص ضرور ہوتا ہے

جب مجمع خود کو سمجاول کے تو میرا نہیں دل میں کوئی کی افتا ہے تہیں ایا نہیں كب كليا ب كونى ول مين الرّ جان كي بعد اس کلی کی دوسری جانب کوئی رستہ تہیں

اگر ہم فیملے کر لیں کہیں سے کوچ کرنے کا تو پھر واپس مہاروں کو بھی موڑا مہیں کرتے ہمیں معلوم ہے ہر جیت بالآخر ہماری ہے سو ہم وقتی فکستوں پر دل جھوٹا نہیں کرتے علینہ طارق بجا کر آنکھ میں نیندوں کے سلسلے بھی نہیں فكست خواب ك اب محمد من وصل بحى مين فغا اگرچہ بمیشہ ہوئے مگر اب کے وہ برہی ہے کہ ہم سے البیس مطلے بھی نہیں

ہر ایک چھڑ کے خوش تھا چلو جان چھ گئی ب این عبد این وفا کا زوال تھا

آ محمول میں آ کے بیٹے می آنسووں کی لہر پکوں یہ کوئی خواب برونے نہیں دیا دل کو تہارے نام کے آنسو عزیز تھے دنیا کا کوئی درد سمونے نہیں دیا 

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

چند دن یاد رکھوں گی پھر مجول جاؤں کی حناناز بیند دادمخان تو مرے قریب رہا تیرا نشاں نہ ملا دور سے سارے نشاں تیرے ملے

كيتے بيں جب كوئي بياركرے تو نينداڑ جاتى ہے کوئی ہم سے پیار کرے ہمیں نیند بہت آنی ہے

مين جب ديمون جدهر ديمون تخي ديمون تو میری آنکھ کی نیلی پہ یوں تحریر ہو جائے عائکہ نظام الدین ----جہاں بھی جانا آنکھوں میں خواب بھر لانا ب کیا کہ دل کو ہیشہ اداس کر لانا میں صرف برف روں میں چلا تو اس نے کہا پلٹ کر آنا تو کتی میں دعوب بھر لانا

ام نے م سے این اورول سے ای قدر کہ اب زندگی خود سہارا علاش کرتی ہے خود ہی مجھوڑ دیا دوستوں کو ہم نے لیکن نہ جانے کیوں نظر پھر ملنے کی آس کرتی ہے

سب کوخوشیاں مل جاتی ہیں میرا حصہ کھو جاتا ہے روماتنویر ---اک ستارہ ٹوٹ کے بکھرا خلاوں میں کہیں اک مسافر کھو گیا ہے راستوں کے درمیاں یا تو ہیں میرے تعاقب میں میرے بی وسوے یا فظ یاکل ہوا ہے راستوں کے درمیاں

زردیے شاخ ہے کرتے ہیں جبروتے ہوئے روچنا ہوں سی آرزوں کا مرف ہے ہوا مكل كئے ہيں جھو كے سے كئى چروں كے چول آج کی شب جائد لکلا ہے روش ہے ہوا التحوال والمان ہو بھی علق تھی لیکن ہم نے زیست آسان ہو بھی علق تھی لیکن ہم نے تیری چاہات سے بردہ کر چاہا التہرضوان --- فیصل آباد التہرضوان --- فیصل آباد اس کو الفاظ کا ادراک بھی ہو سکتا ہے اس کے جناب وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے تی جو چلے تی ہو چلے تی ہو سکتا ہے دہ اچھا سا تیرا اک بھی ہو سکتا ہے دہ اچھا سا تیرا اک بھی ہو سکتا ہے

کہنے کو اس سے عشق کی تفیر ہے بہت پڑھ لے تو صرف آٹھ کی تحریر ہے بہت بیٹا رہا وہ پاس تو میں سوچی رہی فاموشیوں کی آپی بھی تافیر ہے بہت فاموشیوں کی آپی بھی تافیر ہے بہت

تمام رشتوں کو میں گھر پر چھوڑ آیا تھا گھر اس کے بعد کوئی اجبی نہ ملا بہت بجیب ہے یہ تربتوں کی دور بھی دور بھی دور بھی دور بھی دور بھی مہناز فاطمہ ۔۔۔۔ خوشاب شیری یاد میں مصرع کوئی لکھنے بینیا شیری یاد میں مصرع کوئی لکھنے بینیا شیل نے کاغذ پر بھی چھالوں کا گلتاں دیکھا تو نے دیکھا ہے منڈ بروں پر چرافوں کو فقط شیل نے جا ہوا ہر دور میں انساں دیکھا شیل نے جا ہوا ہر دور میں انساں دیکھا

ہم کو معلوم ہے کیا دست حنائی دے گا کرب ہوئیں کے تو وہ فصل جدائی دے گا آگھ نیلم کی بدن کانچے کا دل پھر کا آپے شہکار کو کون اتنی صفائی دے گا

کی مثال دیتا ہوں سوال کی مثال دیتا ہوں سوال کرتا ہے کوئی تو ٹال دیتا ہوں اس طرح سے کوئی تو ٹال دیتا ہوں اس سے کھاتا ہوں اکثر فریب منزل کا میں جس کے پاؤں کا کائنا ٹکال دیتا ہوں میں جس کے پاؤں کا کائنا ٹکال دیتا ہوں

زندگی میں ساتھ دینا تو نہیں کرتے پند دم نکل جائے تو کندھے پر اٹھا لیتے ہیں لوگ

پ پ پ گم مم رہنے والے اپنے آپ سے جگ کرتے ہیں اپنے آپ سے جگ کرتے ہیں اپنے آپ کی کرتے ہیں اپنے آپ کی گئی کرتے ہیں کرورہا اس سے سے کہا کورہا اس کی سے نہیں کے جب تک یلے کی سے نہیں کے جب بیل کے کی سے نہیں کے جب کی اپنی اس کی ہمیں جبتو رہی جو گئا چاہتا تھا اس کی ہمیں جبتو رہی جو گئا چاہتا تھا اس کی ہمیں جبتو رہی جو گئا چاہتا تھا اس کی ہمیں جبتو رہی جو گئا چاہتا تھا اس کی ہمیں جبتو رہی جو گئا چاہتا تھا اس کی ہمیں جبتو رہی کے جبیں کی جبیں کے جبیں کے

خالی ہیں دل فقیر کے تشکول کی طرح اس شہر بے وفا سے وفا کون لے گیا

جسے غموں کے ہم ہو گئے عادی ہے مر ہے عادی ہے مر تھے ہے ہی ہواؤ خود سے اور اجڑنا بھی ساتھ جانا ہے استا اور اجڑنا بھی استے ہم نہیں پاتے اور اجڑنے لگتے ہیں فرحت نعیم ۔۔۔۔ لاہور بھول جانے کا تو بس ایک بہانہ ہو گا بدو گا بدو گا ہو گا بدھ میں کوئی چھید پرانا ہو گا اس ہو گا اس ہیں کوئی چھید پرانا ہو گا اس ہو گا

نیند میری چھین کر ادائے دلبری سے وعدہ وہ کر رہے ہیں آنے کا خواب میں

یاداں کھیلائے تو کر دیکی نیس جادر ہم نے 2016 کو 2016 کی ایک میں اور ہم نے 2016 کو وہ 20

میرے بینے میں ابھی اک جذبہ ہے تام ہے ضبط کرتے کرتے حزف ماعا بن جائے گا ہاکاشف ---- ملتان مل عمل تھا سکون نگاہوں کو حوادث سے الجھ كرمسكرانا ميرى فطرت ب بھے بربادیوں پر اشک برسانا لیس آنا ک تمنّا تو اشک بھر آئے گل ہی اکتا گئے ہیں گلشن سے باغباں سے کہو نہ گھرائے کی کا پیار کی کی دعا ضروری ہے دیار طبل عمل تازہ ہوا ضروری ہے رافعہ اسلم ---- قسور ہم نے لہو کے دیپ جلائے تو تھے ندیم جگہ عقل نے دھوکے کھائے یر شمر آرزو می چاغال نه مو سکا جکیہ دل ترے فرمان مجھے ترے ہر رویے میں بدگانیاں کیی کوئی دھڑکن ہے نہ آنسو نہ امنگ وقت کے ساتھ یہ طوفان کے جب تلک ہے دنیا میں اعتبار دنیا کر جس نے زندگی دی ہے وہ بھی سوچا ہو گا شہلا خان نہیں نہیں ہمیں اب تیری جبتو بھی نہیں نہیں نہیں ہمیں اب تیری جبتو بھی نہیں زندکی کے بارے میں اس قدر نہ سوجا کر تھے بھی بھول گئے ہم تری خوش کے لئے وو كر رب تھ ايل وفادل كا تذكره کہاں کے عشق و محبت کدھر کے ہجر و وصال دیکھا مجھے کو بات کا پہلو بدل کے ابھی تو لوگ رہے ہیں زندگی کے لئے

ندا ---- لاڑکانہ کہنے کو اس ہے میرا کوئی واسطہ نہیں امجد مگر وہ مخص بچھے بھولاً نہیں

عر بحر کی میں ساسیں سے دوریاں سے فاصلے تم جا بولو مجھ عجب مبين بيا بل من سر موجا مين

جب لوگ ہی جذبوں کی تو قیر تہیں کرتے ہم بھی کوئی دکھ اپنا تحریہ جیس کرتے دو گرز بی زمین سب کا جب آخری ممکن ہے ہم کوئی مکان اپنا تغیر نہیں کرتے ساجدہ خان ---- اسلام آباد ہم سے فرعون کے لیجے میں بات نہ کر ہم تو یاگل ہیں خداوں سے الجھ جاتے ہیں

یہ دن رات یہ کے مجھ اچھے سے لکتے ہیں مہیں سوچوں تو سارے سلسلے اچھے سے لکتے ہیں بہت دور تک چلتا مگر پھر بھی وہیں رہنا جھے تم سے تہی تک فاصلے اچھے سے لکتے ہیں

دمبر کی شب آخر نہ یوچھو کس طرح مرری یمی لگنا تھا ہر دم وہ ہمیں کچھ پھول بھیجے گا امرومان ---- جہلم تم آئے ہو تو آؤ وفا کی بات کریں وفا کی بات میں ہر بے وفا سے کرتا ہوں

ہر فخص کبریا ہے کجھے دیکھنے کے بعد دعوا مرا بجا ہے کجھے دیکھنے کے بعد مجدد کروں کجھے تو کافر کہیں کے لوگ

2016 | 250 | 250

# افراح طارق المارق

|                                          | 100                       |                                                        |                     |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| حسب ذا كقته                              | 7515                      | مجفني موئي لوك                                         |                     |
|                                          | اجوائن                    |                                                        | اشاء                |
| ایک توله<br>ایک چنگی                     | سوڈ ا                     | آ دحاکلو                                               | لوکی                |
| 2 2 2                                    | كوكك آئل                  | آدها یا و                                              | فمافر               |
|                                          | ترکیب عدد                 | عائے كا آدھا چي                                        | بلدى                |
| فيكم لمباور يتل يتككاث ليس               | بنكريمع                   | خب ذا كفته                                             | ي ا                 |
| في كروكه دين بين على سودا،               | Si t coll rol             | حب ذا كقنه                                             | 7515                |
| ة وال كراجي طرح كحول دين،                | \$ 22.00                  | عائے کا ڈیڑھ چے                                        | گرم مصالحہ          |
| ونا جاہے کہ بیکن پر اچھی طرح             |                           | آ دھی شعبی                                             | برادهنيا            |
| بينكن وهوليس اور فحك مون                 | 16 10 1                   | آدهاک ا                                                | موراده<br>گوکنگ آئل |
| و پاکر کے برکوے پر درادرا                | كران احائيا               | ایک عدد                                                | 1 1 1 1 1           |
| 0303223723 48                            | ع بعدا ہو جا<br>سانگادیں۔ |                                                        | الإ                 |
| ين كوكك آئل كرم كرين اب                  | فالكيد                    | س کے قطے کاٹ لیں، ایک<br>ل ڈالیں، اب اس میں پیاز       | الم جيما ک          |
| ويو ويوكر على جائيس كرم كرم              | بنگر سر مر                | المالي المالي المالي                                   | 17 PM 18 75         |
|                                          | کھانے کے لئے              | ل ڈالیں، اب اس میں پیاز<br>سرکر کنر کو اس میں اور      | میا کے سام کے       |
|                                          |                           | . کا کرلیں ، پھراس میں باقی<br>بمد نیسر از سرچہ دور    |                     |
| آ لواور دحنها                            |                           | ر بھونیں ، یائی کا چھیٹٹا دے                           |                     |
| K 7                                      | اشياء                     | )، مسألا المجلى طرح مجلون<br>كا منا الراسي المرح مجلون | ر جوے جا ا          |
| آدهاکلو<br>س                             | آلو                       | کی ڈال دیں، اوپر سے ٹماٹر<br>جمہ رز دیا ک              | جائے کو اس کی لو    |
| آدها يا د                                | بياز                      | اور دو عجمي پاني وال كردم ير                           | كات كردال دي        |
| آدها پاؤ                                 | فمافر                     | كل جائے تو أے بھونيں اب                                |                     |
| آدهی چسٹا یک                             | ادرک                      | مسالا اور برا دهنیا ڈال دیں                            |                     |
| حسبذاكقه                                 | 4                         | E                                                      | اوراتاريس_          |
| حسب ذا كفته                              | としてい                      | المطي موت بيلن                                         | ٠. المالي           |
| چەعدد<br>چار بوگشی                       | 3/1                       |                                                        | اشياء               |
| چار بوی سی                               | مرا دهنیا                 | أيك بإد                                                | بينكن كيب           |
| ایککپ                                    | JEST TO                   | ايك پاؤ                                                | بين                 |
|                                          | تركيب                     | حسب ذاكفته                                             | تک                  |
| WWW.PAKSOCIETY.COM                       |                           |                                                        |                     |
| مَنَا (25) الْحَوْدِ (25) الْحَوْدِ (25) |                           |                                                        |                     |

لو کنگ ایل وال کر کریلے اس میں مل میں، الوجيل كرفات مل چوتے سوے كر لیں ، شمار دهو کر کا ف میں ، بیاز مجھے دار کا ف میں ا مرم ہونے ہر کو کا آئل کے ساتھ بی جار اور دهنیا صاف کرکے دھوکر باریک باریک کاٹ مالے میں ڈال دیں اور اس میں باقی پیاز مجھے دار کاث کر ڈال دیں، ٹماٹر بھی ساتھ ڈال دیں ایک دیکی میں کوکٹ آئل ڈالیں گرم اور ہلی آ یکے پردم پرلگادیں،جب پیاز کل جائے تو مونے پر پیاز ڈالیں، جب پیاز بادامی رنگ کے اتار لیس خیال رہے کہ بیاز کا یانی خلک ہو ہو جائے تو آلو ڈال کر بھونیں تھوڑا بھونے کے جائے، اگر پائی رہ جائے گا تو ذا كفته ملك تبيس مو بعد ادرک اور ثماثر ڈال دیں ساتھ ہی نمک اور سرخ مرج ڈال دیں پانچ منٹ بھونیں،اب ہرا يا لك پنير دهنيا دال دي اورتعور أساياني دال كريكندي، اشاء جب دهنيا اور آلوكل جائين تو مرى مربي الاال كر كالتح يمز كيوبز بناليس ا تار لیں اور اس میں پائی کا شوریا جیس رہنا ایک کھانے کا چی حسب ذا كقنه لہن باریک کے ہوئے یلےاور پیاز جارعرو اشياء آدهاكلو آدهاكلو ايب پيالي آدهاكلو 3750 جارعوو كالى مرج كثي موكى آدحاياة ایک جائے کا جمچہ Si حسب ذا كقته 1515 صب ذا كقه یا لک کواچی طرح سے دھوکر اینے ہی یانی يس ابال ليس، جب إنى خشك بوجائے تو بلينڈر يلدي آدها جائے کا چج كوكك آئل ين چين ليل، ايك ديجي شي آ دها ملصن وال كر دُيرُ ھ کي كرم كرين چراس كے جوے ڈال كر كولڈن لريلے الحجي طرح حجميل ليس اور ج نكال براؤن كركيس، جب كولثرن براؤن مو جائے أو كر چھوٹے تچھوٹے مكڑے كركيں ، اب ان كو يالك اور تمك وال كرباكاسا بحون كردوده وال نمك نگاكرايك كھنے تك ركودين ،ايك كھنے ك دیں، کینے دیں، جب ختک ہو جائے تو بھون لیں، فرائنگ پین میں کھن ڈال کر گرم کریں پھر بعدان كوخوب ل ل كردهوليس اورياني الجيمي طرح پنیر کے کیویر مکسن میں فرائی کرے یا لک میں ایک دیکی میں حسب ضرورت کو کنگ آئل وال دیں اس کے بعد کالی مرج وال کر یا مج كرم كري اب اس من آدها ياد پياز وال كر من کے لئے دم پررکھدیں۔ سرخ كري اور تمك مريج بلدى وال كرمسال سبريون كى جالفريزى اشياء ك طرح تياركري،ابايك فرائي پين مي بقيه

آلوچيس كي طرح كاپ ليس دوعدو والرول كاجرا گا بر کاٹ لیس کول يرى مرى كورونى پیاز پرت الگ کرلیس روژلی بادام باريك چل كيس SHOUNE ادرك باريك في موكى ایک کھانے کا چچیہ مرك بياز بتول سميت 3,693 مرى مريح كى بوتى چكن كيوب ملا موميده يين عرد ایک کھانے کا چجے ثابت لال مرج لہن باریک کٹے ہوئے تين عيارعرد جارعرد جوتے فماثوساس ایک کھانے کا چجیہ ڈیل روئی کے سلائس 3,16,6 ايك جإئ كالجي كالىمرى كى بوكى سفيدزيره بيابوا ایک جائے کا چجہ آدهی پیالی ايكتفي هرا دهنيا كثابوا بندكوبهي ایک پھول حسبذاكقه شمله مريح كيوبز بناليس تين عدد ادرك باريك كى موكى مر چھلے ہوئے ايك پيالي آدها کھانے کا چج برادهنيا كثابوا ايكتفى كالى مرج كى بوكى سب سے پہلے چیز کدو کش کر لیں اسلائس ايك جائے كا جي ثماثو پيٺ کے جاروں کنارے کاٹ کردرمیانی حصہ باریک دوکھانے کے نکج ایک کھانے کا چچے سفيدسركه چورا کرے چیز میں الاوی محرسارے مصالحہ حسب ذاكقه جات المحى طرح ملاكر كونده ليس اور تفوزى دير كے لئے ركھديں، وبل روئى كاچورا بھى ملاديں نب سے پہلے ایک دیکی میں لال مرج پرچھوٹے چھوٹے کول کیاب بنا کرانڈے میں اور خیل ڈال کر بلکا سا گرم کر لیس دو منٹ بعد و بوكر بلكي آني مين ويب فرائي كريس جب كولدن گاجر، مثر، بند گویمنی اور پیاز ال کر استر فرائی کر يرادُن بوجا تين تو نكال كراخيار پر پيلا دين اور لیس پھر اورک، تمک، ہری مرچ اور کالی مرچ چیل جربیس چیزک دیں، کرم کرم تمانو ساس کے ڈال دیں، آلو الگ فرائنگ پین میں چیس کی ساتھ پیش کریں۔ طرح ڈیم فرائی کرلیں جب کولڈن براؤن ہو يورن يوري جائیں تو دیکی میں سزیوں کے اور پھیلا کر ڈال دیں اس کے اوپر سرکہ، ٹماٹو پیسٹ، ٹماٹو ساس ایک پیال اور زیرہ ڈال کر دس منٹ کے لئے بھی آ کچ میں שנסנפנם ایک پیالی دم پررکه دین، برا دهنیا وال کرگرم گرم جاولوں بادام باريك كاث ليس بيس عرد کے ساتھ بیش کریں۔ ایک پیالی عارس كاياؤور ایک پیالی اشاء 3.00 ایک پیالی 288 JE S ایک بیال مت (253) اکتوبر 1000

آلو چھلکاا تار کرفیرنه بنالیس آ دھاکلو مرى مريح باريك كى موكى ايك وإئكا كا چينې ايدوائكانك Sel ايك وإككا فكا رائی کپی ہوئی كزى يا چنرچ ليمول 3,693 ياز باريك في مولى 33,0 آدحاجا يكانح آدها كفائح لال مرج يسي موتي ايك وإكاكا سفيدزيره حب ذا كقه S ايكتحى برادهنابا يككثابوا آدمی پیالی الحيكارس آدمی پیالی يل

آلو مے بھرتے میں ایک گلاس یائی ملاکر دال کی طرح پٹلا کر لیس پھر اوپر دی گئی ساری اشیاء ملائیں تیل بھی ڈال دیں، اچھی طرح ملاکر پندرہ منٹ کے لئے لکا کرا تارلیں، مزیدار آلوکی سنری تیار ہے، گرم کرم پوری کے ساتھ پیش کریں۔

**444** 

یے باریک کاٹ لیں ہیں عدد چینی ایک پیالی تلنے کے لئے تیل حسب ضرورت ترکیب

ب سے پہلے ایک بوے پیالے میں دودهاورسوجی بحکو کرر که دین، جب سوجی دوده میں اچی طرح بھیگ جائے تو میدہ چھان کر سوجی میں ملادیں کی ملاکرآ ہترآ ہتر بخت میدہ کوندھ لیں اور تھوڑی در کے لئے رکھ دیں ، ایک دیکی س ایک کھانے کا چھے کی ڈال کر پستے بادام مل کر نکال لیں، آدھے مکھنے بعد تلے ہوئے بادام پستے میں ناریل پاؤڈر مشمش اور چینی ملا دیں، اب تیار کیا میدہ لے کر چھوٹے چھوٹے بڑے بنالیں ایک ایک پڑا لے کر بوری کی طرح مل ليس، درميان مين ميوه ركه كروى كى فكل يس بندكر كي كنارول كوسجا دين، سارى ایک ساتھ بنا کرر کھلیں ،ان کے اوپر ایک عمل کا كراكيلاكر كے مجيلا دي، ايك كرابي ميں تيل كرم كرين جب تيل كرم موجائ إ آج جكي كركے بورياں تلنا شروع كريں اسل كا چي چلاتے رہیں، جب کولڈن ہوجا میں تو نکال کر چلى مى اخبار بچها كرر كھتے جائيں تاكه چكنائى جذب ہوجائے آلو کی سبزی

7 (A)))

"شادی مبارک" جاری پیاری اور ہر دلعزیز مصنفہ أم مریم سے أم مریم فرحان علی تک کا سفر طے كركے پیادلیس مدھارگئیں۔ ادارہ حنا أم مریم كوز عدگى كا نیاسفوشروع كرنے پر دلی مبارك با دبیش كرتا ہے۔ ادارہ حنا أم مریم كوز عدگى كا نیاسفوشروع كرنے پر دلی مبارك با دبیش كرتا ہے۔

عتا (254) اكتوبر 2016

اشياء



تو فیق درود پاک، کلمه طیبهاوراستغفار کا ورد کرتے چلیں۔

ائی دعاؤں میں یاد رکھنے گا اپنا بہت سا خیال رکھنے کا اور ان کا بھی جن کی خوشی آپ کی خوشیوں کے ساتھ جڑی ہے۔

آپ سب کو ہماری ظرف سے نیا اسلامی سال مبارک ہو۔

یہ پہلا خط ہمیں جھنگ سیال سے میوش راجہ نے لکھا ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کررہی ہیں۔

ستبركا شاره مرين سيرك سرورق سياجا ملاء حمد و نعت، پارے تی کی پیاری باتوں کی لريف كياكري الفاظ بي بيس مارے ياس، سیداختر ناز صاحب کے قلم کی بدولت ماری دین معلومات میں کراں قدر اضافہ ہوا ہے، جزاک الدانشاء نامه يس انشاء جي الى صورت حال ك پین نظر بے مداجما کالم لکھا (ہارے حکران بھی لو آج كل بادشامت كى علاش مي يه) ايك دن حنا کے ساتھ میں سباس کل صاحبہ مہمان تھیں، معذرت کے ساتھ سیاس کل ایک دن حنا کے ساتھ میں بھیجا گیا انٹرو پونما کالم پیند جین آیا،اس کے بعد ہم صوفیہ چتی کی تحریر "رنگ ریز" کی طرف لیکے، مرید کیا صوفیہ آپ ای دوسری ہی تحرير مين اينا وه انداز برقرار ندر كه پاني جوآپ يهلے باول" كى خاصيت تھا"اس كے بعد ناياب جيلاني كے سليلے وار ناول" ريبت كے اس بار لہیں" میں ہنچہ تایاب نے بدی تیزی سے

السلام ميم! آپ كے خطوط اور ان كے جوابات كے ساتھ حاضر بيں، آپ سب كى صحت وسلامتى كى دعاؤں كے ساتھ۔

محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی نیا
اسلامی سال کا بھی آغاز ہو چکا ہے، وقت کا کام
گزرنا ہے اور یہ گزرتا چلاجارہا ہے، کی کے لئے
بھی نہیں تھبرتا، آگے کی طرف روال رہتا ہے،
پیچے مرکز نہیں و بھتا، ندر کتا ہے نہ پلٹتا ہے جوال
کے ساتھ نہیں چلنا وہ پیچے رہ جاتا ہے، ترتی اور
کامیابی اس کی منزل ہے، لیکن ترتی صرف وہی
طرف لے جاری ہو، جوحرکت منزل کے برعکس
ست لے جائے وور تی نہیں تنزلی ہے، برآنے
والی مبح کا سورج آئی نہیں تنزلی ہے، برآنے
والی مبح کا سورج آئی خوشحوار امید کے ساتھ
طلوع ہوتا ہے، آسودگی، خوشحالی اور مسراتوں کی
بیار کے ساتھ۔
بیار کے ساتھ۔

ہمارا وطن پیارا پاکتان بہت سارے مدو ہزر سے گزررہاہے، بیابھی ترقی کی منازل طے کررہاہے، اسے ترقی پذیر سے ترقی یافتہ کی صف میں کھڑا کرنا ہم سب کی ذمہ داری، جولوگ اپنی ذمہ داریوں کو ایمان داری سے نبھاتے ہیں ان کا مام تاریخ کے صفحات میں لوگوں کے دلوں میں اور انسان کی یا داشت میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہو ایر انسان کی یا داشت میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہو ایر انسان کی یا داشت میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہو خولی انجام دینے کی تو تی عطافر مائے آمین۔ خولی انجام دینے کی تو تی عطافر مائے آمین۔ خطوط کی تھل میں جینے سے سیاح سب

منة (35) اكتوبر 2016

الحی ہے آپ ہے حد خواصورتی ہے کہانی کو شروع ہے آخر تک نہمایا اس کے علاوہ جس تجریر نے ہمیں چونکایا وہ عرشیہ راجیوت کی '' شام غم'' محمی ،عرشیہ کا نام بھی حتا کے صفحات پر پہلی مرتبہ دیکھا،لیکن ہم رہ کہنے میں حق بجانب ہیں، متعقبل کی دو بہترین مصنفین کو متعارف کرانے سہراستمبر کے دو بہترین مصنفین کو متعارف کرانے سہراستمبر

کے شارے کے سرجائےگا۔ اس کے علاوہ حفصہ طفیل، رمشا احمد کی ''جا ند میاں'' فرح طاہر کی''اجلی محبتیں'' اور قرۃ العین خرم ہاتھی کا افسانہ''جمہیں اس کی خبر نہ ہو'' بھی اچھی تجربریں تھیں۔

مستنقل سلسلول میں حاصل مطالعہ، سعدیہ جہار، ثناء حیدر اور رابعہ زرقا کا انتخاب پہند آیا، بیاض اور میری ڈائری سمجی کی پہند لاجواب تھی، قین فین مجی حسب عادت مسکراہٹیں بکھیرتے رہے جبکہ جنا کا دستر خوان اور کس قیامت کے یہ نامے، دونوں سلسلے ہی چٹ بے اور مزیدار

جھے یقین ہے آپ میراخط شائع نہیں کریں گا ایک تو میں نے کہا مرتبہ لکھا اور اس پر تقید سے بھرا، خیرا پی رائے جی میں محفوظ رکھتی ہوں۔ مہوش راجہ! خوش آ مدیداس محفل میں آپ کو دل و جان سے تعریف اور تقید دونوں ہی ہمارے لئے بے حدا ہم ہیں تعریف اپنے کام کا آپ کے معیار پر پورا اتر نے کا جمود ہو کہ اطمینان کا باعث بنتا ہے کہ ہماری محنت کامیاب ہوگی اور آپ دوستوں کی تنقید ہمیں خوب سے خوب تر بنانے کی جدوجہد پر اکساتی ہے۔

یا ہے ن جدو بہد پر اسمان ہے۔ آپ کی ہر طرح کی رائے ہمارے لئے اہم ہے، حنا کو پہند کرنے کا شکریہ ہم آئندہ بھی آپ کی رائے کے مختظر رہیں گے، کیونکہ اب آپ کو لیفنوں آگیا ہوگا ہم آخر لیف اور تنقید دونوں کہائی کو آگے بڑھایا ہے، نیل پر کے ساتھ ا انسانی نہیں ہوئی، یہ س طرح کا والد تھا اس کا جس نے بغیر کسی تصدیق کے اپنے گھر کے ملازم سے بیٹی کو بیاہ دیا، جس کا آگے بیچھے کچھ پانہیں تھا۔

مصاح نوشین کا کمل ناول "ادعورے خوابوں کامحل" آخر میں کمل خوابوں کامحل کی صورت وجود من آیا،مصباح معذرت کے ساتھ آپ کی پیخر پرتھوڑی نہیں اچھی خاصی الجھی ہوئی می مونالیزا جیے شامکار کوآب نے ڈی کریث كرنے كى كوشش كى ند جانے كيوں؟ ارب واہ جی فوزید آئی آپ در حمن کو بھی جنا کی اس کہکشاں میں کے آئیں، بہت خوب در حمن کا ناولٹ ''تو میری ضرورت ہے" کی پہلی قسط نے بی بے ماخة الى طرف متوجه كرليا بي يقينا آم جل كر يد كرير مريد دليب بو جائے كى، در كن آپ كو محتول کی اس مری میں جے (اوربیا بی نے بوی محبت سے بسایا ہے) خوش آمدید، "دل گزیدہ أم مريم كے ناول كى دموي قط يل بھى" بوے صاحب" كارازميس كل كاكدوه كون ب؟ ايك تو دل کہنا ہے بیا پنا معید، مطلب میب صاحب ای ، مرند، نہ جانے کیوں اپنی رائے بر لئے پر متی ہ، بڑے صاحب کے دو بچوں کے متعلق جان كرجب كے منيب كا توايك بى يجدب "يارمن" خراس مرتب می آپ نے گرد می دیسی برترار رتھی، کہانی برگرفت آپ کی ہے مر چھابیا ہے جو كه مختلتا ب مريم تحرير مين، وه كيا مجه من بين آتا شاید جلوں میں بے ساختی کی کی ہے جوآ ہے کا مخصوص انداز ہے، پلیز اس طرف ضرور توجہ دين، ناولث كارز مين نوال احد ايك نيانام جمكا رہاتھا پہلے تو نام نے متوجہ کیا پر تحریر نے بھی ، واہ كذوال اكرية إلى كالملي تريي الياتوب

منا (256) اكتوبر 2016

wwwgelenelegem

اچپی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیئے

ابن انشاء

اردوکی آخری کتاب .....

خادگندم..... 🖈

ونيا كول ب

آواره گردی دائری .....

این بطوط کے تعاقب میں..... 🏠 طلع ہوتو چین کو ملئے .....

محری تکری مجرا سافر...... 🖈

عدانثا ي ك

مبتی کے اک کوتے میں ..... ا

دل وحتی .....

آپ ڪيا پوه

ڈاکٹر مولوی عبد الحق

قواعداردو .....

انتخاب كلام يمر .....

ڈاکٹرسیدعبداللہ طبعث نثر

طيف نبزل .....

طيف اقبال. ....

لا موراكيدى، چوك اردو بازار ، لا مور

نون نمرز 7310797-7321690

زوبية ثار حويلي لكهام الصلحتي بير\_

میں پچھلے آٹھ سال سے حنا پڑھ رہی ہوں اس محفل میں دوسری مرتبہ شرکت کر رہی ہوں ایک مرتبہ پہلے بھی اس محفل میں آئی تھی مگر آپ نے لفٹ ہی تہیں کروائی تو دوبارہ ہمت ہی نہ

ہے تھت ہی ہیں حروان کو دوبارہ ہمت ہی نہ ہوئی مگراس ہار سمبر کا حنارہ ھنے کے بعدرہ ہی نہ

سكى اور كاغذ قلم الملايا\_

ستبرے شارے کا ٹائل پندئیں آیا ہمیشہ کی طرح بیارے نئی بیاری باتوں اور حدونعت کی طرح بیارے باتوں اور حدونعت دیا گیرانشاء جی کا ساتھ دیے ہوئے ''بادشاہت کی تلاش میں' ماہیں ہو کے سیاس آئی سے ہیلو ہائے کی ، اس کے بعد اپنے پہند بیدہ ناول اور ''دل گزیدہ'' کی دنیا ش بین ، غالبہ کے مبر پردشک آتا ہے، گئی ویل آف بین ، غالبہ کو مبر پردشک آتا ہے، گئی ویل آف بین ، غالبہ کو مبر پردشک آتا ہے، گئی ویل آف بین ، غالبہ کو مبر پردشک آتا ہے، گئی ویل آف بین کے لئے کھر کا ہر کام کرتی ہے، صوفیہ کرنے کے لئے کھر کا ہر کام کرتی ہے، صوفیہ کی جبر کی اور کی ہوئی کی جبر کی اور کیا جبر کو اول احمد کے افسانے ''دستم کر'' کی تو کیا جبر کیا جبر کو اول احمد کے افسانے ''دستم کر'' کی تو کیا ہے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے ، اس کے علاوہ عرشیہ راجوت کا افسانہ '' شام نے کہ کی دل کو چھوگیا۔

''ربت کے اس پارکہیں'' میں کہانی نے نیا موڑلیا ہے، نیل براورنشرہ کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اس کے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اسامہ زندہ وسلامت ہے جان کرسکھ کا سانس لیا، بالآخر مصباح نوشین کے ناول کا بھی افتقام ہوا، اینڈ ویبا ہی تھا جیبا سوچا تھا لیمن شروع میں بھی بھی ،رمشا شروع میں مشکلات اور آخری میں بھی بھی ،رمشا احمد کا افسانہ،'' چاندمیاں' پڑھ کر بے افتیار مسکرا اسے، مقصد طفیل نے بھی ہی کہا کہا کہ اس دور میں ہم اسلے، مقصد طفیل نے بھی ہی کہا کہا کہ اس دور میں ہم اسلے، مقصد طفیل نے بھی ہی کہا کہا کہا کہ دور میں ہم اسلے، مقصد طفیل نے بھی ہی کہا کہا کہ اس دور میں ہم اسلے، مقصد طفیل نے بھی ہی کہا کہا کہ اس دور میں ہم کمی کو بھی الزام ہیں دے سکتے ، جیکہ قراق آلھی اس

منتا (257) اكتوبر 2016

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اول بے صدر لیے مور رہے اگل قدا کا شدت

انظار ہے، سوفیہ چی کے ناول ''رکرین''
یس پنچ تو جرت زدہ سے رہ کے ،صوفیہ جی تحریر
دل کوچھونہ کی جبراس ہے پہلی والی تحریر آپ کی میری
کی بے حدد لیسپ تھی، در تمن کا ناولٹ ''تم میری
مرورت ہو' کی پہلی قبط پند آئی صرف ایک
بات جو کھئی وہ ناول کے آغاز میں ''جاتی
سردیوں'' کا ذکر تھا، خدا کا نام لیس در تمن اللہ اللہ
کر کے تو سردیاں آنے والی ہیں اور آپ ہیں کہ
اس کو واپس جی رہی ہے، در تمن آپ کے ناولٹ
کی ہیرو کین کچھ زیادہ ہی ''ناؤرن'' نہیں؟
میروال حنا کے صفحات بر آپ کو ہم تمام قاریمیں
دل وجان سے خوش آلمہ یہ کہتے ہیں۔
دل وجان سے خوش آلمہ یہ کہتے ہیں۔

فوال احمد كاناولت بقى فيندآ يا جبكه افسانوں ميں هفسه طفيل، فرح طاہر كى تحرير بن انجھى لكى، عرشيه راجيوت، قرة العين فرم اور رمشا احمد كى تحرير بن بہترين تعين -

اس مرتبہ خط شاملے تو ہوتے ہی اچھے ہیں، آئی اس مرتبہ خط شامل نہ کیا تو ٹس بھلا کیا کروں گی؟ کچھ بھی تو نہیں، ہم حتا کی عجت میں ایسے بندھے ہیں کہ اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود پڑھ بھی نہیں کہ سکتے۔

عابدہ رضا! کیسی ہو؟ ہمیں تو خود تمہاری رائے کا انظار رہتا ہے، اس سے پہلے ہمیں آپ کا کوئی خطابیل ملا ورنہ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ شائع نہ ہوتا، حنا کو پہند کرنے اس سے مجت کرنے کا بہت شکریہ ہم آپ کی رائے کے آئندہ ہمی ختطر رہیں گے شکریہ۔

**ተ** 

کہتی ہوئی آئی کہ جہیں بھی اس کی شرندہوا تر ہ العین آپ کی تحریبی سے حد پندآئی۔ مستقل سلیلے ہمیشہ کی طرح بہترین تھے خصوصاً قیامت کے بیاے اور حاصل مطالعہ تو بے حداجھے لگے۔

زوہیہ نارا خوش آمریداس سے پہلے آپ کا خطابھیں نہیں ملا بہتمبر کے شارے کو پہند کرنے کا شکریہ، ٹائٹل کے سلسلے میں آپ کی شکایت دور کرنے کی کوشش کریں ہے، آپ کی فرمائش نوٹ کرلی ہے، انشاء اللہ جلد پوری کریں گے، اپنی رائے سے آگاہ کرتی رہے گا ہم منتظر رہیں گے۔ شکریہ۔

علیدہ رضا: کوٹ ادّو سے بے شار دعاؤں کے بعد تصی ہیں۔

کیا بات ہے آئی دو سال سے متعدد خط

اکھے گرآپ نے شاکع ہیں کیے، کیا کوئی ناراضگی
ہے، ہر ماہ میں اتن صرت سے "کس قیامت
کے بیرنائے میں اپنا لیئر الاش کرتی ہوں، گر
سوسو تھا، " کچھ با تیں ہماریاں" نے ہیشہ کی
طرح دل کوچھولیا،" بیارے نبی بیاری یا تیں"
سنتفید ہوکرانشاء نامہ پڑھاتو باقتیارلیوں
پرمسکراہٹ بھرگئی،" ایک دن حنا کے ساتھ" بی
سلسلہ بہت زبردست ہے اس مرتبہ سیاس گل
سلسلہ بہت زبردست ہے اس مرتبہ سیاس گل
نے اس سلسلے میں شامل ہوکردونتی بڑھادی۔

سیاس گل کے خیالی انٹرویو سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی پہندیدہ مصنفہ اُم مریم کا ناول ''دل گزیدہ'' پڑھا، جہاں نہیب کی غانیہ پر ہے جا مختی دل افسردہ کر گئی، بھر جائی کے سامنے تو نمیب کی بولتی بند ہو جاتی ہے گر بیوی کے آگے خوب شیر بنا ہوا ہے۔

عَنّا (258) اكتوبر 2016